## الملاكانطاء صومت

اددوترجمه الاحکام السلطانبیر

تصنیب اما کالوالحسن علی بن محدین حبیب المیاور دی

ترجبر برفرببرسا بدالرحمل صديقي الجم اسس

اسلامات میلیدینی (بیانتویث) لمیلا ۱۳-۱ی، شاه عالم مارکسیث، لابود (باکستان)

## حبارحقوق كبحق فاستسرمفوظ بس

طابع: ----- انتفاق میرزا ، منجبنگ ڈواٹر کمیٹر کا میرور کمیٹر کا کمیٹر کا میرور کمیٹر کا میرور کمیٹر کا کمیٹر کمیٹر کا کمیٹر کمیٹر کا کمیٹر کا کمیٹر کا کمیٹر کا کمیٹر کمیٹر کا کمیٹر کمیٹر کا کمیٹر کائر کا کمیٹر کا کمیٹر کا کمیٹر کا کمیٹر کا کمیٹر کا کمیٹر کا کمیٹر

4.168.00

قمدد:

فهرست مفاق

| 1 37          |                                     |      |                                       |
|---------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| منقر          | المنوانات المناسبة                  | صفحه | عمذانات                               |
| HKK           | ما نع أمارت نقائص                   |      | (1)                                   |
| تونا<br>ان ۲۸ | The Head                            | 9    | <u> امامیت</u>                        |
| ٣٨            | نفائص جن كاحكم فحلف ہے              | 1.   | انتخابی اداره                         |
| 49            | ' اعضاء كا نقدان إ                  | 111  | امام کے انتخاب ک <u>ا طریق</u> یہ     |
| 61            | م البيف المفرم في كليل سي عاجز موما | 14   | اہل رائے کے فرائض                     |
| אא            | الم كميم مقرركم وه عبده دار         | 10   | المركت كيديع وزُول تريين خف           |
|               | المل                                | 14   | باضابطهبعيت                           |
| 40            | <u>وزارت</u> .                      | 14   | بىك وقت دوا فرادكي امامىت             |
| MA            | وذارت كي تيس                        | 19   | امم كي جانفين كامسيله                 |
| 4             | وزريه كحياوصاف                      | ۲.   | ولى عبدى كيے شراکط                    |
| 14            | وزريك تقرركا طرلقيه                 | rl   | ماي بأجيتے كى ولى مهرى                |
| ۵٠            | وزیر کے عنی                         | rr   | ونی جهدی کے احکام                     |
| ۵٠            | وزريك اختيالات                      | אץ   | مصرت عرفر کی رائے                     |
| 25            | وزارستانقيذ                         | 10   | شوراكا فيعسك                          |
| 24            | متعدد وزراع كاتقرر                  | 74   | ای <u>د س</u> ےزیارہ جاشین مامزد کرنا |
| 01            | وزراء كمهاضتيارات                   | 19   | ترتيب بيعل                            |
|               | بارس ب                              | ١٣١  | اعلان خلافست                          |
|               | <u> گورنرول کا تقرر</u>             | 44   | مسلايزُل كابسراه مغليفه"              |
| 41            | المرت كمي ثرائط                     | (mm) | خليفر كيے والّصٰ                      |
| 47            | امیرکے اختیالات کم                  | 44   | امام کے عزل سمے اسباب                 |
| 42            | امارسيخامته                         | يمو  | حبماني نقائص                          |
|               |                                     |      |                                       |

|                                            | <u> </u>                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| تواننین سنبگ                               | مظالم محيمعاملات ع              |
| بالنب المالية                              | امیرکے دیگراضتیارات می          |
| معاشرتی الملاح کی علیں                     | ا مارىن عامر كے شرائط ا         |
| مرتدنی سے حیاک                             | امارت استبلاء م                 |
| مرتد کے احکام                              | امیراستیلاع کی ذمه داری         |
| مرتدین سے حتباک کے نوانین ۱۰۹              | دولال فشم كى المارست كا فسرت ١٩ |
| دارالارتداد کے احکام ااا                   | بالم الم                        |
| زکوٰۃ سے انکار ا                           | ميرسالارول كاتقرر               |
| ماغیوں سے حباک کے صول ۱۱۴                  | سيدسالارعام كي اختباراً ت       |
| دنگیمسائل ، ر                              | دستورجِنگ ۲۸                    |
| جرم را نبرنی (رحرًا به) اور من کی مزار ۱۲۰ | مبارزت طلبی                     |
| محارب اور باعن میں فرقِ<br>ر               | ىنىت نبوى 41                    |
| محارمین کی سنداسمیں                        | مبارت طبی کے شرائط م            |
| بالنب                                      | منگ کے قوانین                   |
| قصن ع                                      | فوجی انتظام کے معرف             |
| قاضی کے شدائط ۱۲۹                          | تشکریے سیام یوں کے فرائص ۸۶     |
| اسلامی قانون کیے جاراصو کرستنباط ۱۲۸       | مقصودجها د                      |
| قاضی سے تقرر سے احکام                      | بالفنيت بمي خيانيت ٩٢           |
| تقرير كاطريقير                             | دين أسلام كي نفرت               |
| تقرر کے شرائط ۱۳۴                          | ميدسالار كمي صوق                |
| تامنی کی ذمه داریا س                       | ناست قدمی                       |
| تاضی کے محدود اختیارات ۱۳۹                 | وشمنون كاأسلم قبول كرلينا ٩٤    |
| ووقاضيول كاتقترر ١٨٠                       | قیدلول کے سائل                  |
| کی مقدمے کی ماسمے کے قاضی کا تقریر ۱۲۱     | صلح کامعاہدہ ۹۹                 |
| عهدهٔ قضاء کی خواش                         | معاہدہ می یابندی                |
|                                            | ,                               |

| اکسے فورست کا واقعہ کے اور انعام مائم فومداری کا مقدمات کو قاضی کی کوالے۔ س | تضاوسے تعلق دیگرا حکام<br>باری      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ما کم فوجداری کامقدمات کرفاضی نیرکزنا. ۱۰۳                                  | • •                                 |
| · (^)                                                                       | 1.11                                |
| نقيبِ انسابِ                                                                | محكر فوصرارى كيے قيام كى ضرورت ١٨٧٠ |
| نفتيب خاص                                                                   | ظلم کی تلانی کا ایک واقعه مرم       |
| نفتیب عام                                                                   | صلف الفضول كا واتعه ١٥٠             |
| (4)                                                                         |                                     |
| منازو <u>ل کی</u> امامیت                                                    | متكام كي النصافيال الما ا           |
| اكيم سجدي دوامامول كانقرر مهم                                               | محاصل کی مصولی کمی ما الضافی ۱۵۲    |
| نىازى دامىتا درائىلانېسىك <i>ت</i> ھەرا                                     | دنتری محیروں کی ماالضافیاں ۱۵۲      |
| صفاتِ الم                                                                   | تنخواه كيمتسيم من ماانصافي م ۱۹     |
| منازهمعه كي أماميت                                                          | منصوبرمال کی واکسیسی ۱۵۵            |
| حمعہ کے شازلوں کی نقلا مرا                                                  | اوتات كي نگراني اهما                |
| نمازجمع کے احکام                                                            | محكمة تضاعري اعانت الم              |
| عیدین کی منازوں کے احکام                                                    | مقوق التركيميل ١٥٤                  |
| سورج ادرجیاندگرسن کی نمازی ۱۹۱                                              | عدالتي شفيله برعمل                  |
| ثمارِ استعادِ ١٩٢                                                           | دعوی کی مختلف صورتیں ۱۵۹            |
| (1.)                                                                        |                                     |
| امبر حجج كأنفتر ١٩٤                                                         | غيم غنبر كواه                       |
| دقوت ع فات                                                                  | مدعا عليه كي تحريب ١٩٢              |
| زبارىت رەڧەرىطهر م                                                          | حساب كاكعاتا                        |
| امبرجی کے فرائفن موا                                                        | دعویٰ کی غیرمو مدصورتیں ۱۷۵         |
| ج کے چارخطبے                                                                |                                     |
| طافی کا آرنکاب حرم سر. ب                                                    | غلبهٔ طن کی صورتیں مار              |
|                                                                             | مدعا علیہ کیے حق میں غلبتہ ظن       |
|                                                                             |                                     |

| ı |   |
|---|---|
| H | r |
|   | ı |

|        |                                 |       | ·                                |
|--------|---------------------------------|-------|----------------------------------|
| اسم    | عورتبی اور بچے نگی نتیب دی      |       | (11)                             |
| 444    | مبوم وازن کھے قیدی              | Y-0   | <u>ضدقات</u>                     |
| 7 MM   | مرکاردسالست کی چنائ بمشیرہ      | 4.4   |                                  |
| 200    | تعتیر عنبیت سے احکام            | 7-4   | دوننك كالفياب ذكؤة               |
| ا عمره | بذريعي جبادس زمين يقضه مواكامكم | 4-7   | كالمن كالفاب ذكوة                |
| 444    | امو <i>الي</i> نقوله            | Y-A   | كمريول اورجع فيولكا نفياب ذكؤة   |
| ra.    | مقتول كاسلب                     | ۲۰۸   | دنگراحکام زکونة                  |
| 727    | الم جها و كاحصة                 | 717   | محیلوں کی زکڑۃ                   |
|        | بالرسك                          | אוץ   | مفسلول كى زكارة                  |
| 404    | جزرباور خراج                    | 110   | امرال بإطنيه                     |
| ra l   | أيت تجزير كالشريح               | 414   | كانس أور دفييني اور ال مرزكارة   |
| 197    | مجزير محي احكام                 | Y/4   | محصل زكؤة كاحاب سددهاء           |
| 44.    | جربه کی مقدار                   | 441   | زكاة شمصتحتين                    |
| 441    | عبزريمي معاطي كي شالط           | ٣٢٢   | تفتسيم ركاة سے كيوا حكام         |
| ٣٧٣    | زمیوں کے حقوق                   | איןץ  | زكواة كمي فيرستحق افراد          |
| אאא    | خراج                            | 444   | عال زكزة كي خياست                |
| 244    | خراج كي معتدار                  |       | بالراك -                         |
| P4 9   |                                 | ۲۲۸   | فنے اور شیرت                     |
| 74.    |                                 | ۲۲.   | مش کے باتی جا رحقتوں کی تشیم     |
| 441    | و خلاج کے دیگیہ احکام           | ب اس  | فئے کے ال سے فیرسلموں کی الیف کا |
| 454    |                                 | موسود | ابك عراني كاحفرت فترسي سوال      |
| 760    |                                 | 77    | مظالف كيفشيم                     |
| 424    |                                 | אחן   | عمال فخے کیے حکالم سر            |
| 449    | المسكول كاتوثرنا يكافمنا        | 14    | غنيمت كي اقب م ورامي احكام       |
|        | r                               | TA .  | منون رأميكان شخص كي معاني        |

| 711        | عُواقِ كَي افتاده اراحني                                 | ,           | بالمران                                             |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| ۳۲۰        | با فی کی متیں                                            | <b>YA</b> ] | مخلف علقول کے احکام                                 |
| ٣٢٣        | - كنوشي                                                  | TAI         | حرم کم گرم<br>ترد کا                                |
| 444        | ا حيثي                                                   | 444         | تعظیم کی وج<br>مرار م                               |
| UU A       | باربي                                                    | 444         | خاذ مکعبدگی تعمیر                                   |
| بقامات     | <u>یواگا کمی اور رفاه عام کمی</u>                        | YAA.        | متصرت عمداللة من زنتر كي تغمير                      |
| ا۲۲        | رفاهِ عامہ کے مقامات                                     | 19.         | فلاف کی بر<br>د -                                   |
| الما موامع | مساحد پمي ملي مشاغل                                      | 79.         | مسحدهم کی توسیع<br>ریر                              |
|            | مارين                                                    | 491         | کله کلمریمه کی منتشههری آبادی<br>نرمه بر            |
| 424        | <u> جاکدوں کے احکام</u>                                  | 797         | فتح كمر تكرير                                       |
| 444        | آبادزمینیں                                               | 490         | مدود بحرم<br>نند سر کرد                             |
| 444        | اقطاع استعلال<br>- مر                                    | 496         | حرم کے احکام                                        |
| 277        | اقطاع ممعاول                                             | ۲۰۰۲        | <i>صدقات رسالت</i><br>پذک در                        |
|            | بالنب                                                    | m. m        | حیبری زمین<br>ریز در                                |
| 40.        | ولوان اوراس مساحكام                                      | K-N         | باع فرک<br>دو و د                                   |
| 494        | دفاترمحاصل<br>منتایر                                     | ۸-۱۸        | وادئ قري<br>دور م                                   |
| tal        | وفاترحکومت                                               | r.0         | بازار فهرود<br>رسی در ای                            |
| ma9        | نامول کے ام <b>ز</b> راج کی ترتیب<br>دورہ تات            | ۳.۵         | دگرامواکی رسانست<br>در بعربیرارس ایران              |
| 44.        | فا <i>م ترتیب</i><br>تنزیس                               | ۲۰ ۷        | <i>مرزمن مواد کھے احکا</i> م<br>مداکرا۔ ت           |
| <b>44-</b> | تنخواموں کی مقدار<br>میادیہ میں اور سے تربید             | ٣.9         | موا دکارتب<br>موا دکی فتح ادر <i>اسس کا حکم</i>     |
|            | صولی ُ <i>عدیت ی</i> اوراس کے علقا<br>محکوم آن اور موسور | ۳1.         | وروی اور ایس الم می مقدار<br>سواد کے اخراج کی مقدار |
| <b>444</b> | مح <i>کام کا</i> تقر <i>رادرمعزو</i> لی<br>مگران کا تقرر | 411         | وروع برون في عور<br>اد (۱۹)                         |
| ۳۷۰        | منزن کا <i>تقرار</i><br>معساب طلبی                       | ) at A      | افياده أدامني كوابادكرنا                            |
| <b>441</b> | مشاب بنی<br>مبت المال                                    | 714         | زین کواباد کرنگی کیمنیت<br>زمین کواباد کرنگی کیمنیت |
| ب میم      | بيانان                                                   | 414         | الري ما الراري يسيب                                 |

| r.9               | احتماع فتستسل                                      | 47 h        | بيت المال كي هفو في           |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 0/11              | مرکے زخم ادران کی دمیت                             | سده         | كاتب دلوان                    |
| MY                | حرب کے دگریمسوں پڑنے الے خم<br>مبارب کی<br>مبارب ک | 464         | توانين كي صفاطت               |
| •                 | بالنب ب                                            | ٣٧          | حقوق كالوراكريا               |
| 44.               | احتشاب کے احکام                                    | 474         | اطلاعات کی فرامی              |
| 444               | محكمهُ احتساب كي خصوصيات                           | ٣29         | محامسيراعيال                  |
| 426               | (مقوق العباد سيمتغلق كم                            | ۳۸۰         | اخراج احال                    |
|                   | (اموريس امر بالمعروف ]                             | ١٨٢         | منطلكم كي تفنتيش              |
| ٠٠٠               | مشتركة عقوق كالمتساب                               | 3.55        | (19)                          |
| المكم             | ممنوعات كي متيل وران كا احتسا                      | ۳۸۲         | ب نجرائم                      |
| 422               | مشننبامورسے منع کرنا                               | 744         | امراورقامنى كياضتيا رات كافرق |
| بماشله            | ابن عائشة كااكب وافعه                              | 414         | صرود اورتعزرات                |
| משא               | حضرت فيمفن كاامك واتعه                             | 474         | ترك فرائض كأسندا              |
| 427               | مشراب اورنب يزركهنا                                | 429         | مترزنا                        |
| ٢٠١٨              | محرثه مال ركھنا                                    | س بس        | حدّ زنا كمياستفاط كي صورتين   |
| <mark>የ</mark> ሥላ | مجش کی مما نعت                                     | 496         | جری کی سنا                    |
| 44-               | غیر <i>شرطی معاطلات</i><br>ریسار ر                 | <b>499</b>  | مترمه نوش                     |
| 44                | استيار مي ملاوث ورسكول كي كهور                     | 4.1         | صرقذف اوراعان                 |
| 444               | نا پ تول اور بمائش کامعامله                        | 4-4         | حنایات <i>کا قصاص اور دیت</i> |
| 444               | بېشىر دردل كى نگرا نى                              | 4.4         | وبیت کے احکام                 |
| 440               | محتسب كالزمد ذمه داريان                            | <b>6.</b> V | عمامشا بخطاء                  |
|                   |                                                    |             |                               |

باب\_\_\_ا

## إمامرت

اسلام کی مفاظت اور دنیاوی امور کے انتظا کے بیا امت کی اجتماعی
رائے کے مطابق امام کا مقرر کیاجانا و احب ہے۔ امت در اصل نبوت کے
نائم مقام ہے اور نعبن (فقہار) کے نردیک (زردئے عقل کبی المامت کا ہونا
لازی ہے کیونکہ الی نرو دفطری طور پر اپنے معاملات ومسائل الید مربراہ کے سپر الزی ہے کیونکہ الی کے ناذعا
کر ناجا سے بین، بوانہیں ایک دوسرے بڑکم سے رو کے اور ان کے ناذعا
میں ان کے درمیان فیصلہ کر سے اگر کسی معاشرے میں اس طرح با انتظارا فراد تعین مربکے بائیں تومعاشرہ ابنری اور انادی کا شکار ہوجائے۔
نہے جائیں تومعاشرہ ابنری اور انادی کا شکار ہوجائے۔
ایک جائی شاعرافوہ الاودی کہنا ہے۔

لابصلح الناس فوضى لاسط للهمم ولاسط لا اذاجها لهم مسادوا

للكن فيريد السيسيني امود ككت كي فيداري اولوالامركي ميردكردي ب مينائير

الترسيحان كاادشا دسيے۔

يَاأَيُّهُ اللَّهِ يَنَ الْمَثْنُولَ الطِيعُوالله كَاطِيعُوالدَّيكُ لَكُ مَا اللهُ عَوَالدَّيكُ لَكُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مِنْكُمْ مَا النساء : ٥٩ )

" نے وگر ابوا کا لائے ہوا طاعت کردالٹر کی اوراطاعت کرد د مول کی اور ان لوگوں کی جوتم میں سے معاصب امر ہوں ہے نیز حصرت (لوہر رئے وسے روایت سے کہ دسول انڈسلی انڈ طلبہ کم نے فرایا کہ

" برے بعد جو حکمران آئی گے ان میں سے نیک لوگ پرسالی مے ان می سے نیک لوگ پرسالی مے ان میں سے نیک لوگ پرسالی کے اقر مرتب لوگ برسے طریقے پرحکومت کریں گئے ، تم ہم مال ان کے ہراس حکم کی انباع کر نا ہوسی کے سطابی ہو۔ اگر دہ بحث طریقے سے کا دسکومت بیائیں گئے توان کے بیائی ہے توان کے بیائی آگر دہ برسے طریقے برحکومت کریں گئے تو بھی تمہاہے سے اور تمہار کے سے بین اگر دہ برسے طریقے برحکومت کریں گئے تو بھی تمہاہے سے (ان کی اتباع ہی بہتر ہے) اور ترج کے قربال ہوگا وہ ان پر مہوگا ہے

انتخابي اداره

ابل الرائے یا وہ لوگ مجدامام کو متخب کرنے سے ابل میوں اور انہیں

برانتیادما مل مو، ان می تین معانت کا بونا لازی ہے۔

..... ان مین کمل طرسیقے پرست اور انصاف کی رعابت کی صلاحیت موجود مور

--- انہیں بیعلم ماصل موکہ امامت کی مختلف شرائط سے بیش نظر کون شخص اس منصب کا اہل ہے اور امست کے مصالح کو بہتر مانتا اور ان کی نگہما نی

کرسکتاہے۔

\_\_\_ان بین داناتی اور فکر کی صلاحیتیں موجود ہوں تاکہ وہ بہترین المسیت رکھنے والے آدمی کا انتخاب کرسکیں ۔

جوالوگ الم کے خبر می سکونت رکھتے ہوں (بینی دارالسلطنت کے لوگ ) انہیں الم مت کے انعقاد کا امت کے دوسرے لوگوں سے زیادہ کوئی اختیاب اختیارہ اصل نہیں ہے۔ گر بیونکر عملاً دارالسلطنت کے لوگ ہی الم کا تخاب کے ابن سے یہ سوال از دوئے کے ابن سے یہ سوال از دوئے نزلین میں موجود نہیں ہے سوائے اس کے کریہ کہا جائے کر نزلی موجود نہیں ہے سوائے اس کے کریہ کہا جائے کر بیزنکہ دارالسلطنت کے لوگوں کو الم می موجود ہوتے ہیں، (اس بیے دارالسلطنت کے لوگ الم کا انتخاب کریے درالسلطنت کے لوگ الم کا انتخاب کریے دراج ہیں ، ۔

المامت كى المبيت كى بشرائط

اممن کے اہل شخص میں بہ سات شرائط بوری ہونی میا ہمیں۔ ۱- مکی طریعے پر داستیانی، انساف بردری اور ش پر گامزن ہونے کی احیت ۔

۲- اسے اس قدریکم سامل ہوکہ وہ (سکام شریعیت کو بخوبی سمجھتا ہواور نت نئے بیش آنے والے معاطات و وافعان بیں لینے اجتہاد سفی المرسکے۔ ۳- ذہنی طور پر محمت مندم و اور اس کے سارے سواس کام کرتے ہوں بالخصوص سماعیت معلون اور گویائی بھی وسالم ہوا ور توادث کا اوراک کرسکے۔ ۷- سبمانی مسحست کے لحاظ سے درست ہوادراس سے اعتمامی ہوں۔ ۵- عقل د فراست موجود ہو۔ تاکہ ملک کے سیاسی اور انتظامی موروالسکے۔ ۲- خباعت بہادری کے وصاحت موجود ہوں، تاکہ ملک کی حفاظات کر سکے اور خبنوں سے جہاد کر سکے اور خبنوں سے جہاد کر سکے۔

ہ۔ خاندان قریش سے ماں مرمی صراد بن عمرہ میں بارسے بی مدیث مؤجہ اس الداس پرا جائے ہی ہے۔ اس امرمی صراد بن عمرہ متری سے قول کا کچھا متدبار نہمین ب کی باسکل منفر درائے ہے کہ امام ست سب لوگوں کی جائز ہے ۔ سنقیفۂ بنی سا عدہ میں صفرت ابو بکرر انے قرایش کی امام ست سے ہار سے بیں انصاد سے سامنے ہیں درجہ ترجیح بیان کی تھی ۔ انصاد اگر میہ سعد بن حیادہ سے باتھ پر بمعیت کر میکے تھے مگر صفرت ابو بکریٹ نے یہ فرمان نبوت بہیں کہا کہ

الاثمة من قدييش ـ

" المام قریش ہی سے موں گے ہے

اس مدسیٹ کوس کر انصار صحابہ دک گئے اور سابنے اس تول کو بھی ترک کر دیا کہ" ایک (میرہما راہوا ور ایک امیرتم لوگوں میں سے ہو" اور حبب مصرحت ابو کرٹٹنے فرمایا کہ" ہم امیر بنیں اورتم وزیر نبو، توانسا رہے اس کونبول کر لیبا ۔

اس کے علاوہ سدیت ہیں برہمی آیا ہے کہ رسول النہ مسلی النہ ملیہم نفر ملیا۔
" قریش کو آگے بڑھا و اور تم ان سے آگے نہ بڑھو ہے
اس قابل سیم نص سے بالمقابل نزاع واختلات مائز نہیں۔
امام سے انتخاب کا طراقیہ

امام کے انتخاب کے دوطریقے ہیں۔ ایک بیکر اہل رائے اورصاحب فہم لوگ جومعاطات ومسائل کو محیقے ہوں وہ منخب کریں۔ اور دو مرسے یہ کرامام اینے عہدامامت ہی ہیں اینامانشین مقرد کر دسے ۔

پہلی صورت میں فقہار کا اختلات ہے کہ اہل رائے کی تعداد کتنی ہوئی ہا۔
بیض کی دلنے میرہ کہ امامت کے انعقاد کیلئے ہر شہر کے اہل رائے کا انتخاب
ضردری ہے۔ تاکہ امامت پوری امت کے اتفاق سے فائم ہو۔ گرخو دحضرت
ابو بکرڈ کی مطافت کے واقع سے اس رائے کی تر دید ہو مہاتی ہے کہ آپ کواہل
مدینہ نے نتخب کرلیا تھا اور باتی لوگوں کی بعیت کا اسطار نہیں کیا گیا تھا۔

بعض فقہاء کی دائے بیہ کہ امام کے اسخاب کے بیٹے کم اذکم پانچ افراد کا ہمونا منوں سے بخواہ وہ پانچوں کی ایک۔ کی امامت پر تفق ہموہا ہیں۔ یا افراد کا ہمونا منوں سے بخواہ وہ باتچوں کی ایک۔ گی امامت پر تفق ہموہا ہیں۔ یا کیک شخص کے بحویز کر دہ امام کو باتی جا تہا ہم کہ بہلے بہل پانچ افراد سے صفرت عمرہ اور صفرت ابور مقرب کا واقعہ ہے کہ بہلے بہل پانچ افراد سے صفرت عمرہ ابور مقرب ابور مقرب ابور مقرب ابور مقرب کے آزاد کر دہ فلا کا صفرت سالم ہے۔ نے بہیت کی تھی بھر باتی صفرات صحابہ ضفرات کہ کی ۔ د د مسری دلیل بیر سے کہ مصفرت عمرہ نے اپنے جو انشین مقید کے انتخاب کے بیاج جو افراد کو مقرب کیا کہ وہ اپنے ہیں سے ایک کو باتی منتخب کر لیں ۔ اکثر فقہاء اور تکالمین بھرہ کا کہی مسلک ہے۔ بانچ کی دائے سے متخب کر لیں ۔ اکثر فقہاء اور تکالمین بھرہ کا کہی مسلک ہے۔ بانچ کی دائے سے متخب کر لیں ۔ اکثر فقہاء اور تکالمین بھرہ کا ام میں جائے میں کہونا کافی ہے کہ ان ہی دوگورہ ہو جائیں ۔ بھیا کہ دکی رصنا مندی سے امام بن جائے تاکہ ایک سائم اور باتی دوگورہ ہو جائیں ۔ بھیا کہ دکی رصنا مندی سے امام بن جائے تاکہ ایک سائم اور باتی دوگورہ ہو جائیں ۔ بھیا کہ دیکا جائے ہیں ہوتا ہے۔ فقد ان کی ایک سائم اور باتی دوگورہ ہو جائیں ۔ بھیا کہ دیکا رہ میں ہوتا ہے۔ فقد ان کی ایک سائم اور باتی دوگورہ ہو جائیں ۔ بھیا کہ دیکا رہ میں ہوتا ہے۔ فقد ان کی ایک سائم اور باتی دوگورہ ہو جائیں ۔ بھیا کہ دوگورہ ہو جائیں ۔ بھی سے کہ دو میں ہوتا ہے۔ فقد ان کی ایک سائم اور باتی دوگورہ ہو جائیں ۔ ان میں سے دام میں ہوتا ہے۔

فقہادی ایک جاعت کی ایک دائے بہی ہے کہ امام صرف ایک خص کی مبعث سے بھی ہنتخب مہوجا ناہے ۔ اس سیے کہ مصنرت عباس نے صفرت علی شسے فرما با کہ مئی تمہما دسے ہا تھ پر مبعبت کرنا ہوں ، حبب لوگ بر دیکھیں گے کہ درسول اللہ مسے ججانے دسول المہ مسے تجیرے مبائی کی مبعیت کی ہے تو وہ تمہادی الم من سے اختلاف نہیں کریں گے ۔ نیز بر کہ امامیت حکم کے درجے یں ہے اور ایک شخص کا حکم نا فذہ ہے ۔

اہل دائے کے فرائنس

میں وقت اہل رائے کسی امام کومقرد کریں توسب سے پہلے انہیں پیٹور
کرنا چاہیے کہ کون کون لوگ امامت کے اہل ہیں اور ان ہیں امامت کی کون کون
سی شرائط کس مورتک بوری ہیں ان ہیں ہوتھ فعی سب سے زیادہ امامت کی اہلیت
رکھتا ہوا در حس سے بار سے ہیں یہ غالب گمان ہوکہ لوگ اس کی سیست پر آمادہ
ہوجائیں گے اس کے باتھ پر سیست کرلیں حب ایسا شخص میسر آجائے توال کم
منصب کو اس سے سلمنے پیش کریں اگروہ رضامند ہوتو فور اس کے باتھ پہ
سیست کولیں ۔ اور اس میست کے ساتھ ہی اس کی امامت فائم ہوجائے گی در
سیست کولیں ۔ اور اس میست کے ساتھ ہی اس کی امامت فائم ہوجائے گی در
شام لوگوں کے لیے ضروری ہوجائے گاکہ دہ اس کی بیست کریں اور اس کی طا

اگروشخص مجوا مست کا اہل ہے اس منصب کی قبولیت سے گریز کرے تواس پرجبر نہیں کیاجائے گااور کسی دوسر سے تحق شخص کو مینصب تفویض کیا جائے گاکیونکہ یہ باہم رصنا مندی کا معاہرہ ہے۔ اس ہی جبردِ اکرا ہنہیں۔

اگرتمام شرائط اماست دواشخاص بی مساوی در سے بی موجود موں تو ان بی سے بی موجود موں تو ان بی سے بی خوص عمرین بڑا مواسے منصب اماست بیش کیا مجائے ۔ اگر جہامات کی عمر کے بار سے بی نبیا دی شرط صرف بلوغ ہے ، زاکر عمر بونا نہیں سے ۔ ادر اس مورت بی کم عمر والے کی بعیت بھی دارست اور مبائز سے ۔

اگردد نوں اہل اشخاص میں ایک زیادہ عالم اور دوسرازیادہ بہا دہ ہوتو اس وقت کی صرورت کو تدنظر کھ کر امام کا انتخاب کیا جاسئے۔ اگر بغاوتوں کا اندائیہ ہوا ور سرمدوں کی صفاظیت کا سئیلہ سلمنے ہو تو بہا دشخص کو عالم برتہ ہے دی جائے اور اگر ملک میں امن کی ما لمت ہولیکن اہل برعیت نے سراٹھا رکھا ہوتو عالم شخص زیا دہ موزوں ہوگا۔ اگر اہل سائے دونوں کے یارے میں توقعت کریں، اور دو دونوں امامت کے لیے باہم منازعت کریں تو بعض فقہا دسکے

زدیک بر دونوں کے سے باعث الزام ہے اور ددنوں کو محرفی کرسکے کسی اور کا انتخاب کیا بات ۔ گرحم ہور فقہا سے نزدیک بر امر امامت میں مانع نہیں ہے اور دنہی المرام من میں مانع نہیں ہے اور دنہی الممت کے بیان کو دکو پیش کرنا اور اس کی خواہش کرنا براہے ،اس لیے کر حضرت عمرش نے من چھا فراد پرشتی شوری بنا کی تھی انہوں نے امامت کے لیے باہم تنا ذعہ کیا تھا ،گراس بناء پکسی کوئن امامت سے محرف نہیں کیا گیا تھا ۔

اب دہ گیا پرسوال کر کیساں مسلامیتوں کے سامل ان دو افرادیں وجہ ترجیح کیا سے تواس بادسے میں فقہادی ایک جا عمت کی دلئے یہ سے کر قرعہ اندازی کر لی جا عمت کی دلئے یہ سے کر قرعہ اندازی کر لی جا عمت کی دو سری جا عمت کی دائے یہ سے کراہل داستے اس امرے ممبازیں کہ ان بیں سے شخص کی بیا ہیں بچیست کرلیں ۔

امامت كميليموزون نريين خص

اگراہل دائے نے اپنی دائے کے مطابق سب سے اہل خص کو اما منتخب کر ابیا ودلبداذاں اس سے زیادہ موزوق نص ملکیا، توجشخص کی بہیت کی جا بھی ہے وہی نافذر سے گی اور بہلے سے اما مت جھین کراس دوسر شخص کونہیں دی مبائے گی ۔

لیکن اگرمورت بر برو کرموزوں ترین فردی موجودگی کے باوجود اہل رائے منے کمتر درجے کے خص کو امام منتخب کر لیا بور تو اگراس کی ومبریہ بو کرانتخاب کے وقت موزد ل ترین فرد غیر موجود بر مریا بیاد برویا جسے انہوں نے منتخب کیا ہے دہ مام مسلمانوں کے اندرمقبول بور، تو یہ بعیت نا فذمتصور بردگی اور باتی رہے گی ۔

اگر بعیت کی ایسی کوئی و مبر موجود نہیں ہے تو اس مبیت کے نقا ذکے بارے بیں اختلا من ہے یعیض مصرات کی رائے میسہے من میں ماسمظ مجمی شام ہے کہ بیر مبیت درست نہیں ہے اور یہ نا فذنہ بیں رہے گی کیونکر اہل رائے کی ذمے دادی ہے کہ دہ موز دن تریخس کا انتخاب کریں ادر غیر موزوں یا کم موز دن تخص کا انتخاب مرکز ہیں ، مس طرح مجتبد کا یہ فرض ہج تا ہے کہ وہ اسیف اجتہاد کو کتا ب سند تر باللہ اور اس سے تراوز من کریں ، مس طرح مجتبد کا یہ فرض ہج تا ہے کہ وہ اسی کے نزدیک یہ ببعیت بالکل درست اور نا فذہ کرئے کہ کہ کا گر اکثر فقہاء اور متحلین کے نزدیک یہ ببعیت بالکل درست اور نا فذہ کرئے کہ کسی موزوں ترین میں امامت کی تمام شرائط موجود ہوں - امامت کی دراصل قضا کی طرح ہے کہ ایک ذیا وہ موزون میں کے ہوئے ہوئے کہ ترشخص کو فاضی مقرا کرنا درست ہے ۔ اس لیے کہ موزوں ترین ہونا وجر ترجیح تو ہوسکتی ہے مگر انتخاب کی شرط نہیں ہے۔

اگرایک وقت بین ایک می خص بین امامت کی نمام نشرائط با بی میانی بور تواسیم بی امام بنایا جائے گاا ورکوئی اور شخص امام مقرر نهیس کیا جائے گا۔ باصا بطر مرجوبیت

اس امرمی بھی فقہائے کرام کے مابین انتقالی ہے کہ کیا باضابطر بعیت اور اس کی حکم ان قائم اور است کے باسم کی امامت نا فذہو جائے گی اور امست پر اس کی اطاعت لازم مہوگی کیونکو اہل وائے کے انتخاب کا مقصاد بھی ہیں ہے کہ سب سے زبادہ اہن خص کا انتخاب کر لیا جائے ۔ مگر حبب ایک اہن خص خود ہی اپنی ذاتی صفات کی بر دلت نمایاں ہوگیا مہوتواہل وائے کے اسم ایک انتخاب کی ما جست نہیں دہی ۔

مگر جمہور فقنہاد اور متکلین کے نزویک اہل رائے کا باقاعدہ انتخاب اور رصنا مندی صروری ہے اور اہل وائے کے بیٹے بہصروری ہے کہ داگر شیخص مضامندی صروری ہے اور اہل وائے کے بیٹے بہصروری ہے کہ داگر شیخص نے اپنی امامت قائم کر لی ہو) تو وہ با صابط اس کا انتخاب کرے اس کے بہت سیعت کرلیں۔ اگر نمام اہل رائے (بعد بر) بی متفق ہوجا کیں اور امامت فائم ہو

مبائے گی۔ ددامس امامت ایک عہدے مجانع مرکرنے والے کے بغیر منعقد نہیں ہوتا اور اس کی مثال تمنیاء کی سے کہ ہر سے نید ایک می خص قامنی بننے کاہل مہومگر حب تک کوئی اسے مقرر نرکرے وہ خود بخود قاصی نہیں بن مبلئے کا ، وب کرمین (فنہاد) کی دائے برہے کرابساتشخص شود تجود فامنی بن جائے گا، میں طرح کر دہنخص حب ہیں اما مت کی تمام صفات مو حود مہوں وہ امام بن مانا ہے: حبب کہ ایک داستے بہمی ہے کہ قامنی خود قامنی نہیں بن سکتا، لین امام خود امام بن جا تاہے۔ اس کے کرفضاء ایک نیابتی عہدہ ہے اور کسٹ خص میں فضاری نمام مسفات موجود موسفے سے با وجودکسی اورکو فامنی ینایا ماسکتا ہے۔ بہرسال کوئی شخص فامنی اسی وفنت ہوگا حبب وہسی کی نیابیت کرے اوراسے وہمقرر کرے یحبب کرامامت کامنصب خدااور بنددن كامشرك مق ب ادر حدا بل شخص امام بن مبائے تواس سے اس نصب كوحيدينا نهبين مإسكتا اورميهي ومبهب كرحبب ستخص مين المم كي نمام صفات مؤجر موں تواسے کسی با قاعدہ عقد سبعیت کی ص*رورت نہیں ہے*۔

ببیب وقت دو افراد کی امامت اً دوشهروں میں دو اشخاص کی امامت قائم ہوگئی تو دونوں کی امامت طال ہے اس لیے کر بیک وقت است کے دوامام نہیں ہو <u>سکنے</u> ۔ اگر سے بعض مضارت

نے اس کو درست قرار دیاہے۔

فقهاء كرام كااس بارسيمي اختلات بهي كران دونول مين سيكس كو امالم ليم كيامائ يعن كى رائ بريك كري خص كيه امام كي السلطنة) میں امام بنا ہواس کی امامن بسلیم کی جائے گئ کیونکہ امام کے اہل وطن اور لوگوں کی بزسبت انتخاب امام ہے زیادہ تھتی واہل ہیں ۔ اور باتی شہروں کے امت کے فراد کریا ہیے کہ دہ اس کام کو ان لوگوں سے مبرد کردیں اور حسب وہ ( دادالسلطنت کے لوگ م کسی کوا مام بنالیں توریجی اس کوتسلیم کرلیں تاکہ خنلا

رائے سے است میں انتشار پیرانہ ہو۔

ایک دائے بیمی ہے کہ یہ دونوں امام از خود ملیحدگی انتیار کرلیں اداس کے بعد انتخاب کو اہل رائے سے کہ یہ دونوں امام از خود ملیحد گی انتیار کو اس کے بعد اللہ کا ایک رائے کو انتیار ہوکہ دہ انہی ہیں سے کسی کو امام منتخب کرلیں باکسی اور کو امام بنالیں۔

ایک دائے رکھی سے کہ منا زعمت اور شمنی سے بچنے کے بیے ان دوتوں کے درمیان قرعرا ندازی کرلی جائے۔

مگر مخفقین فقہار کا میے مسلک یہ ہے کہ میں کے الفر پر بہلے مبعث کی گئی اس کی امامت ثابت اور منعقد ہے۔ اس کی مثال البی ہے بعیبے ایک عورت کے دو و بی ہوں اور دونوں اپنے طور ہراس کا دکاح کردیں تو اس منعص کا نکاح باتی رہے گامیں سے بہلے ہو اسے ۔ چنائچ رہے ملم ہو جانے کے بعد کہ فلائٹ عس کی اور امام کے بیالے بیوار میں کی کہ بیت کر لی گئی ہے ، اس کی امامت برقراد رہے گی اور دو سرے امام کو بیا ہیں کہ دو مہی اس کی ہامت برقراد رہے گی اور دو سرے امام کو بیا ہیں کہ دو مہی اس کی ہیں ہے۔

اگرایک ہی وقت میں دوافراد کوامام بنا دباگیا اور دو نوں میں سے سے سکتی کا سبقت ٹا بت مرموسی نو دونوں کی امامت باطل ہے اورا از مرفوان میں سے سکتی ایک کی باان سے علاوہ سی اور کی بعیت کی بیائے گا۔ اگر بیک وقت ہو امام مقرد کر لینے کی معودت میں بیعلم فرجوسکے کہس کی بعیت بہلے مجوئی ہے قو دونوں کی امامت موقوف رہے گی اوراگر ہرائیک نے اپنی سبقت کا دموی کی اور اگر ہرائیک نے اپنی سبقت کا دموی کی این نو کہ بیصر ب کیا تو دہ وقوی مربو گا اور فراس سے سم کی جائے گی ، کیونکر بیصر ب اس کا حق نہیں ہے بلکہ عام سلمانوں کا بھی حق ہے۔ اس بیے نواس کی قسم کو ترب ہے اور نقسم سے انکا دموٹر ہے۔ اسی طرح اگر اس نزاع کو اس طرح حتم کیا جائے کہ ان میں سے ایک شخص امام سے کو دو سرے سے سپر د طرح حتم کیا جائے کہ ان میں سے ایک شخص امام سے کو دو سرے سے سپر د کر دیے تو اس کی امام سے اس وقت ٹابت ہو گی حب یہ ٹا بت ہو میائے کہ دون سے سے سے ایک شخص امام سے بی ٹا بت ہو میائے

کہ اس کی بعیت پہلے کی گئی تھی، اور اگر ایک نے دو سرے کے حق میں یہ اقراد کی بعی تو یہ ناکانی سے البتداس اقراد کرنے والے کا قراد کے بعد کوئی تن نائے ہوئی تا کہ بی سے البتداس اقراد کے بعد کوئی تن نائے گئی ہے۔ اوراگراقراد کرنے والا اپنے اقراد کی تائید میں گواہ کمی پیش کرے تو پرشہا دت اس دقت مسموع ہوگی جب وہ یہ بتائے کر تراع کے وقت اسے شبر تھا کہ کس کی پہلے مسموع ہوگی جب وہ یہ بتائے کر تراع کے وقت اسے شبر تھا کہ کس کی پہلے میست کی گئی ہے ،اگر وہ اس شبر کا ذکر نذکر سے تو پرشہا دت قبول نہیں کی بائے گئی اوراس کا یہ بیان تھنا دیر محمول ہوگا۔
گی اوراس کا یہ بیان تھنا دیر محمول ہوگا۔

اگرددنوں اماموں کے بارے میں بہتبر برقرار رہے کہ کی بعیت پہلے ہوئی سے اور کوئی شہوت اس بارے میں موجود نہ ہونوان ددنوں میں قرعرا ندازی نہیں کی مبائے گی اور اس کی دووجوہ ہیں - ایک بیکرا مامت ایک عُقد (معاہدہ) ہے اور معاہدوں میں قرعہ کا کوئی وقل نہیں ہے۔

اور دوسرے ہرکہ امت ہیں شرکت مائر نہیں ہے اور جس کا ہیں شرکت مائر نہیں ہے درسے اس کے معلقی نہیں ہے دہموسکے اس میں قرعہ درست نہیں ہے ، جیسا کہ نکاح سے معلقی نہیں ہے (کراگر ایک ہی عورت سے دومر د نکاح کے دعوے دار ہموں توقر عرفہیں ہمو سکتا، بلکہ یہ بموت فرائم کرنا ہو گاکہ کس کا نکاح پہر صال شہر ہاتی رہنے کی نئر وونوں کے نکاح باطل قرار پائیں گے ، ہمرصال سشبہ باتی رہنے کی بنا، پر دونوں کی امامت باطل ہو مبلئے گی اور اہل دائے از مبر نو امام کا انتخا کریں گے یا ابنی دونوں کے علادہ کریں گے بیان دونوں کے علادہ کریں گے بیان دونوں کے علادہ کریں گے کہ اب امامت ان دونوں کے اندر دائر ہے اور نیز بید کر شبہ کی موجود گی کسی کہ اب امامت ان دونوں کے اندر دائر ہے اور نیز بید کر مشبہ کی موجود گی کسی کے بی بی بر ای مرت ان دونوں کے اندر دائر ہے اور نیز بید کر مشبہ کی موجود گی کسی کے بی بی بی ب

الم کی جائشینی کالمستلہ امام کا اپنے بعد آنے والے اما کے لیے عہد لے لینا بالاجاع درست ہے ادراس کی دومور تی ہیں بن برگل بروا اورکسی نے بھی اسے نلط قرار نہیں دیا۔ ایک صورت تو برموئی کہ صفرت ابو برز نے تعمدت عمراز کا قائم جونے کیا اور نبدیں مسلمان اس عہد برخائم رہے (اور صفرت عمراز بی خلیفہ بنے)۔
دومری صورت برموئی کہ صفرت عمراز نے امامت کو اہل شواری کے میں انہوں سپر دکر دیا اور اہل شواری ، جواس وقت مسلمانوں کے میں اڑا فراد تھے ، انہوں نے اس طریقہ کو درست بھی اور اس میں شرکت کی ، اور جوم حا باس میں شرکت کی ، اور جوم حا باس می شرکت کی ، اور جوم حا باس می شرکت کی عباس نے انہوں نے ابنی عدم شرکت کو جوسے جھا ، بیباں تک کہ جب مصرت عباس نے انہوں نے ابنی عدم شرکت کو بیج سے جمعا ، بیباں تک کہ جب مصرت عباس نے انہوں نے اس طریقہ کو اس شواری بی شرکت بر تنبیبہ کی تو آئی نے فر ما یا کہ انتخاب امامت مسلمانوں کا ایک منروری کام ہے میں اس سے کسی طور رہی ما میں میں دہ نہیں رہ سکتا کو یا اس طریقہ پر جو خلیفہ کا انتخاب ہؤا اس براجا عامت ہوگیا۔

دلى عهدى كيشرائط

سیب امام اپنی زندگی میرکسی کو اپنا دلی عہد منظر در کرسے توسب سنے یادہ مستمن شخص کا انتخاب کرسے حب میں امامت کی نمام شرائط بوری ہوں اور بیر کہ دہ امام کا بیٹا یا باب نہ ہو۔ ان شرائط کے ساتھ امام خود ہی کسی کو و کی عہد بہن اسکتا ہے اور اس کی بعیت ٹابت رہے گی خواہ امام نے اہل رائے کی مرضی کہی معلوم نہ کی ہو۔

البنداس بادسے میں اختلاف سے کہ اہل دائے کا اس کے تفت رد ہر اپنی دمنا مندی کا اظہار اس کی بہیت کے منعقد بہونے کے سلے منرودی سے یا بہیں سے ۔ بعض فقہائے بصرہ سے نز دیک اہل دائے کی دمنا مندی صرودی سے اور حب تک وہ داس ولی عہد کے تقرد کو ہمنظود نہ کریں امست پر اس کی بہیت کرنا لازم مہیں سے کیونکہ انتخاب مسلمانوں کا سی سے ۔ اور سبب تک لہل اسائے ولی عہد کی نا لازم مہیں سے دور مہیت کے منا لازم نہیں ہے کہونکہ انتخاب مسلمانوں کا سی سے ۔ اور سبب تک لیل اسائے ولی عہد کی نا لازمی نہیں ہے ولی عہد کی نا لازمی نہیں ہے مدلی منا ور نے کہونکہ انتخاب مام مسلمانوں براس کا تسلیم کرنا لازمی نہیں ہے

گریم مسلک برہے کہ ولی عہد کی بربعت منعقد موسائے گی کیونکہ حضرت عراز کی بربعت منعقد موسائے گی کیونکہ حضرت عراز کی بربعت منعا مرز کی برمو قوف نرتھی - اور دلیل بر ہے کہ امام نود امت سے زیادہ امام کے انتخاب کامستحق ہے ، اور حسے وہ منتخب کرے اس کی ببعیت نا فذا ور زیادہ مُوٹر ہے -

باب بالبيشري ولي عبدي

امام کے اپنے بیٹے یا ہا پ کو ابنا مانشین مقرد کرنے سے موانے بارے میں مین مسلک میں -

دوسرامسلک بیرہ کربیٹ اور باپ دونوں کے بیے اس کا عہد مبائز اورنا فذہ ہے کیونکروہ امت کا امیرہ ادراس کا ہرکم امت کے لیے تسلیم کرنالازم ہے بینی منعدب کا فیصلہ نسب کے نیصلے پرما وی ہے اور پڑکر ابت کی اس کی دامرت پرکسی خیا نت کا انہام نہیں لگا باگیا اس بیاس سے اختلا من کرنے کا کسی کومت نہیں ہے، اس بیے اس کا اپنے باپ با بیٹے افتلا من کرنے کا کسی کومت نہیں ہے، اس بیے اس کا اپنے باپ با بیٹے کو دلی عہد بنا د بنا البیابی ہے مبیباکہ اس نے کسی خیر کو بنا د با اس بنا د پر دلی عہد سے تقرد کے میں مونے سے بعد تمام امت کے بیا اس کی بیت اللہ اس کے مرمنی پرموقوف ندر سے گی ۔

تیسرامسلک یہ ہے کہ امام کا خود تنہا اپنے باپ کو ولی عہد مین البنا درمت ہے۔ کیونکہ فطر تا انسان باپ کی ہے لیکن لینے جیئے کو بنا تا درمت نہیں ہے ۔ کیونکہ فطر تا انسان باپ کی برنبیت جیئے کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور اس کی ساری گٹ دوکا تقعد ابنی ادلاد کی بہری ہوتی ہے ۔ اس سلے اولادی ما نبداری کا مشبہ موجودہ ہے ۔ اس سلے اولادی ما نبداری کا مشبہ موجودہ ہے ۔ اس سلے اولادی ما نبداری کا مشبہ موجودہ ہے ۔ اس سے اولادی ما نبداری کا مشبہ موجودہ ہے ۔

اماً کا اپنے بھائی ،عزیز یا رشتہ دادکواپنا ولی عہد بنا نامیا کڑے۔ ولی عہدی کے اسکام

امام مبب کسی الیشخص کو حبی امامت کی شرائط بوری ہوں ، ولی عہد مغرد کرے تو بہ تغرد اس (ولی عہد) کے قبول کرنے پرمو قودت دہے گا، البتہ بر انتظافت ہے کہ اس کا زمائہ قبول کون ساہے ۔ لیک مسلک یہ ہے کہ امام وقت کی وفات تک کا زمانہ ہے اوراگر ولی عہدانکا دکر دسے تو امامت بھراسی امام کی طرحت لوٹ ما ہے گئے کہ وہ (ہمی اینے سابقرقبول کی وبر سے اس کا مامل ہے۔

امام کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ ایک مرتبہ و لی عہد مقرد کر کے کھراسے معزدل کر دے سوائے اس کے کہ اس کا مال تبدیل ہوجائے ۔ اگر جبہ امام اسپے مقرد کر دہ اپنے قائم مقاموں کو معزول کرسکتا ہے کیونکہ اسپے میں طرح ان لوگوں کو اپنا نائب بنانے کا مق ماصل ہے اسی طرح انہیں معزدل کرنے کا کھی مق ماصل ہے اسی طرح انہیں معزدل کرنے کہ وہ ولی عہد سلمانوں کے مق کے استعال کے طور پر مقرد کر ذاہے اس سے اس کا معزول کرنا در ست نہیں ہے مبیا کہ ابل دائے کے لیے بی یہ درست نہیں ہے مبیا کہ ابل دائے کے لیے بی یہ درست نہیں ہے کہ جب شخص کی انہوں نے بیت کہ جب اسے وہ معزدل کر دیں۔

بالغرض اگرامام نے ایک ولی عہدم خرد کرے اسے معزول کر دیا (ور اس کی مگہ دوسے کوم خرد کر دیا تو دوسرے کا تغرد باطل ہے اور پہلے کی مبیت قائم دسے گی ، ہر من در کہ بہلے نے خود ہی علیمہ گی اختیاد کہ لی ہوتب بھی دو بمرے نکے لیے بیوت اس و قت مجے ہوگی حب اس کے لیے از مر نوبیت بی بائے۔

اگر کسی و لی عہد نے اپنے منصب سے استعفار دے دیا توجب تک لس کا استعفاء منظور ندم و بائے وہ اپنی ذمے دادیوں کو پورا کرنے کا پابند رہ گا کہ بوئر ہر ذمہ دادیاں اس پر امام کی طرف سے عائد کی گئی ہیں ، استعفاء کی مورت میں دیکھا جائے کہ کوئی اور خص اس منصب کا اہل موجو دہ ہے۔ اگر موجود م بونوامام اس کا استعفاء منظور کر لیے اور وہ (ولی عہد) اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہو جائے گا اور اگر کوئی ابل موجود نہ ہوتو نہ اس کا استقبول کر نا موزوں سے ۔ اور مائی کا استقبول کر نا موزوں سے ۔ اور مائی کی طرف سے یہ ذمے داری اس پر عائد ہے گا۔

موزوں ہے۔ اور مائیبین کی طرف سے یہ ذمے داری اس پر عائد ہے گا۔

د لی عہد میں امامت سے تمام شرائط تقرر سے وقت موجود ہونے جائیں،
اگر تقرر کے وقت و لی عہد کم من یا فاستی ہواور امام سے مرنے سے وقت ہ بالغ
ہومبائے اور پارسا ہومبائے تواس کی نماافت اسی وقت میرے ہوگی حب اہل سائے

اس کی از سرنوبیست کرلیں ۔

امام کاکسی الیشخف کو و نی عبد مغرد کرنا بو موجود نه موادداس کی زندگی کے بائے

میں بھی علم مزمود درست نہیں ہے۔ لیکن اگر میعلیم مبوکہ وہ زندہ ہے اوراس کی اس

منصب پر تقردی کا نفاذاس کی آمد پر موقوت موتواس مورت میں اگرام مرمائے اور

ولی عبد برستود غیر موجود موتوالی اختیار اس کو ترجیح دیں گے اور اگر اس کی آمد میں

اتنی تاخیر مبوئی کہ اس سے سلمانوں کے مام ملکی مصالح کو نقصان مینی نے لگا تو اہل

انتیارکسی اور کو اس کا نائی مقرد کرلیں کے مگر لے ستقل امام نہیں بنا سکتے، بلکہ

حب دہ ولی عبد والیس آن اسے گا تو یہ نائی ملی میں سے کا، البنداس سے

مباری کروہ اس کام و بدایات برستور نافذالعلی دہیں گے۔

مباری کروہ اس کام و بدایات برستور نافذالعلی دہیں گے۔

اگرولی عہد امام کی وفات سے پہلے اپنا منصب کسی اور سے سپردکڑا جاہے۔ توابیا کرنا درست نہیں ہے کیونکہ بیحق اسے ملیغہ بننے کے بعد ماصل ہوگا، اسی طرح اگردی عهدکسی سے پر کہے کہ اس نملیفہ موکر تمہیں ولی عہدمنفرد کردن گا نواس سے اس کاکو ئی من تا بن نہیں موسکتا ،کیونکہ اس دفت نہ دہ نملیفہ جاور نراس کاکسی کو مل عهد بنا ماجع ہے اگر خدیفہ فود مفسیہ فعانت سے ملیکہ و مواثبے تو ملی عہد خلیفہ موالیے گا اور دیمنزولی موت کے درج میں متعدد بجدگی۔

خلیفه کا دو و لی عهدم تروکرنا اورکسی کوجی ان میں مقدم نه کرنا درست ہے اور اس مورت میں مقدم نه کرنا درست ہے اور اس مورت میں اہل اختیار دونوں میں کسی ایک کوخلیف مقرر کرلیں محصرت عمر اس نفا است کو جید اشتمام کی شور کی میں محدود کر دیا تھا۔ مصنرت عمر دخ کی داستے

حصنرت ابن اسخق، امام زہری شیسے اور وہ معنرت ابن عمباس<sup>نا</sup> سسے ردایت کرنے ہی کرانہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے مصرت عمرین سے ملا قانت کی تو وہ مضطرب اور پرلیٹان تھے ا در فرمانے بھے کہ میری تمجھہ مينهي أتاكمين كياكرون اوراس سئله خلافت كاكيامل بكالون، بين فيكبه، اً رض معنرت على يز كوم تر د فرما دي ، آپ نے فرمايا ، بلاست بيم عنريت على يُرَّاسَ منعسب کے اہل ہی مگران میں ظرافت ہے اور میرا خیال ہے کہ اگردہ تمہا اے خلیفر ہوگئے تو وہ تمہیں الک ظاہری ٹریمیت پرمیلائیں گے ۔ بی سنے کہا کھڑ عفرت عنان شے بارے میں آپٹ کی کیارائے ہے، آپٹے نے فرمایا، اگریس نے ان کوینا دیا توا پیمصط کا بیٹا (مرمان) لوگوں کی گردنوں پرسوار مہومائے گا اورائی عرب عثان اسے نارامن موماکیں گے، بلکہ ان کوقت کر دالیں گے۔ بھر میں نے کہا طلحرہ كومقردكر ديجيے آيش ہنے كہا ، ان بين ابنى شان كا احساس ہے ، اللّٰہ با د جود ان کی اس یات سے ماننے کے انہیں امت مخد کاما کمنہیں بنائے گا۔ بیس نے کہا میر مصرت زبیرے بارے میں کیا رائے ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ بہا درصرور ہیں گمر بازاد ہیں اشیاء کے نمرخ دریا نت کرنے تھے بھرنے ہیں کیا الیساشخص مسلمانوں کا تکمران بن سکتاہے ۔ بیس نے کہا ہمصنریت سعد بن وقامن سمے بایرے بس کیا دائے ہے۔ آپ نے فرمایا وہ اس سے اہل نہیں ہیں ،سپاہی نوصر ورہی گرسیاسی دی ہیں ہیں ، کھر میں سے اس کے اہل نہیں ہیں ،سپاہی نوصر ورہی گرسیاسی دی ہیں ہیں ، کھر میں نے عبدالرحمل بن عومت کا نام لیا ، تو آپ نے فرمایا کہ مہست اسچھ آدی کا نام لیا ہے گروہ کر ورم و میکے ہیں۔ اسے ابن عباس ، مثل فست کا اہل وہ میں ہو سکت نہ ہو ہسکین مزاج ہو گر کر ورنہ ہو ہو ہر کر سنے یں سکت ہے ہو طاقت ورم و گرسندت نہ ہو ہسکین مزاج ہو گر کر ورنہ ہو ہو ہر کر سنے یہ و میں میں ہو ہر کر کر ورنہ ہو ہو ہر کر مرسر ون نہ ہو۔

سے رندگی سے ما یوس ہوگیا توسما ایش کو الولولؤ نے زخمی کر دیاا درطبیب آپ کی زندگی سے ما یوس ہوگیا توسما ایش نے آپ سے عرمن کی کوخلافت کے متعلق ہیں گئم دیجھے۔ اس ہر آپ نے چھ افراد کی مجلس شور ٹی بنا دی ، اور فرما یا کوخلافت علی سے اور ان سے مقاب بر زمیر ہیں ، عثمان کے لیے سے اور ان سے مقاب بر زمیر ہیں ، عثمان کے لیے سے اور ان سے مقاب بر سر ملکی کے لیے سے اور ان سے مقاب بر سر مسلم کے لیے سے اور ان سے مقاب بر سر مسلم کے لیے سے اور ان سے مقاب بر سر مسلم ہے۔ اور ان سے مقاب بر سر مسلم ہے۔ اور ان سے مقاب بر سر مسلم ہیں ۔

شواري كافيصلير

غرض اس طرح معلے خلافت شوری کے جدا فرادستے مین میں محدود مونی

ا در بھرتمن سے دولینی مضرت عثمان اور مضرت علی و میں محدود مہوگئی ۔ اس کے بعد صفرت عبدالرحمان منے لوگوں کی آزار اور تجاویر معلوم کرنا مشردع کیں، اور رات سے وقت انہوں نے مسعودین مخرمہ کو بالیا اورمشورہ میں انہیں اینے ساتھ مشر مکیب کرلیا مجمع صفرت عثمان اور صفرت علی ش*یے ملیجد ہ* علىم النات كى ادر سرايك سع يعبدلياكه وه المضليغ متخب بؤاتوكتا الت ا در سننت نبوی سے مطابق مکومیت کرسے گا اور اس سے بجائے اگر دوسرے کوخلیفرمقررکیاگیا تودہ اس کی اطاعمت اور اس کے استکام کی تعبیل کردے گا۔ اس کے بعد معنرت عبدالرحلن رہنے مصنرت عثمان کے بائھ پر ببعیت کر لی۔ گریا بر مجلس شوری حس میں امامت کے اہل افراد شامل تھے اور عب بر سب متفق تھے درامس امامت بالعہد (ولی عہد کے امام بننے) کی دلیل ہے اوراس میں ایک مقردہ افراد کی جماعت کو یہ اختیار دیاگیا کہ دہ اپنے میں سے کسی کو اہل دائے کی مرضی سے متحنب کرلیں اور نیزیہ کر حبب اہل داستے کی ایک تعدادمتعین کردی مائے تو ماسے شواری دویس محدود ہو یا دوسے زیادہ یں اس کا تعکم ایک ہی ہے، نیز بر بان بھی معلوم ہوگئی کہ الیسی معودت میں آما ان کے علاوہ کسی اور کونہیں دی ماسکتی ۔

حیب اہل رائے ان افرادیں سے کسی ایک کوامام منتخب کرلیں توامام کو بہتی معاصل ہو دہاسئے گاکہ دہ ان لوگوں کے علاوہ اور لوگوں کوانتخاب امام کا حق دیدہے۔

امام کے جندافراد پرشنل محبس شواری بنا وینے کے بعداس محبس کے امام کی زندگی ہی میں امام کا مانشین مقرر کرنا درست نہیں ، البتہ امام کی اماندت سے وہ البیا کرسکتے ہیں کیونکؤ کی شبیت امام اس کو اپنا ولی عہدم نفرد کرنے کا انتیا سے اوراس می میں اور دں کی شرکت مائز نہیں ہے ۔ اگر شواری کے افراد کو سے ادراس می موت سے بعد انتشار یا بدامنی پریا ہومائے گی تو پہلے وہ سے اندیشہ ہوکہ امام کی موت سے بعد انتشار یا بدامنی پریا ہومائے گی تو پہلے وہ

امام سے امبازت لے لیں اور اس کے بعد اپنے بیں سے کسی کو نامزد کردیں۔ اگر امام کی زندگی سے ماہوس ہوٹی وحواس ہمی مبات رہب توراس مالت کا حکم موت ہی کی طرح ہے اور اہل دائے امام کا انتخاب کرسکتے ہیں لیکن اگراس کے بیوش وحواس کا منتخاب کرسکتے ہیں لیکن اگراس کے بیوش وحواس ورست ہیں تو بیراس کی امبازت سے بغیروہ انتخاب ہمیں کرسکتے۔

ابن اسماق بیان کرستے ہیں کر صفرت عمران حیب زخمی ہوکر گھر ہے آگئے توآپ نے گھر کے باہر شور کی آواز سنی، آپ نے بوجھا کیا بات ہے عرض کیا گیا کہ لوگ آپ کے باس ہے بیس آنا بھا ہتے ہیں، آپ نے ان کو اندرآنے کی اما ذت دی، ان لوگوں نے عرض کی کہ آپ صفرت عثمان کو اپنا مبانشین نا مزوکر دیں، آپ نے فرمایا، کیا ایسا شخص کھی اس منصب کا اہل ہوسکت ہے جو مال ود ولت کیمی پ مند کر سے اور حینت کو بھی ۔ اس سے بعد بھر لوگوں کے بولنے کی آواز یں آئیس آپ نے مزمایا انہیں اور حینت کو بھی ۔ اس سے بعد بھر لوگوں کے بولنے کی آواز یں آئیس آپ نے فرمایا انہیں اندر آنے کی اما ذیت دی مبائے ، ان لوگوں نے عرض کی کر آپ مکی کو ہما دا اندر آپ کی اور کی سے میں اندر آنے کی اما ذیت دی مبائے ، ان لوگوں نے عرض کی کر آپ مکی کو ہما دا اندر ہی مراخ فرما نے ہیں کہ بیشن کر ہیں آپ کی مبا نہ جمکا اور تیس نے کہا مبائل میں ان کو خلاف کر نے آپ نے فرمایا ، اسے میر سے جملا اور تیس نے کہا کہ کہا نے آپ نے فرمایا ، اسے میر سے جمینے کیا تم کہا ان کو خلاف کو کر داشت کر لوگے ۔

ملیفر کوابل دائے اور ملیفر کو ختفب کرنے والے لوگوں کا نامزد کر دینا

ملیفر کوابل دائے اور ملیفر کو ختفب کرنے والے لوگوں کا نامزد کر دینا

میں در سن ہے ۔ اس سیے کہ جب اماست میں ملیفر کا اختیاد سلم ہے تو

اہل دائے کی نامزدگی گانجی لسے اختیاد ہونا بیا ہیںے ۔ اور بید دونوں امور

اس کے منصب ملافت کے حقوق ہیں ۔

اس سے زیا دہ میانشین نامزد کرنا ۔

ایک سے زیا دہ میانشین نامزد کرنا ۔

ایک سیے زیا دہ ماکشین نامزد کرنا -خلیفہ کا دویا زیادہ مانشین مقرر کرنا اور ان میں ترتبیب متعین کردینا کہ فلا شخص پہلے خلیفہ ہوگا اور اس کے بعد فلاں ہوگا درست ہے۔ اور اس کے بعد خلان ہوگا درست ہے۔ اور اس کے بعد خلافت اسی ترتیب سنے نقل ہوتی رہے گی جو ترتیب خلیفہ نے مقردی ہے۔ موز ہیں زیم بن مار نہ کو اپنا قائم مقام بنایا اور فروایا کہ اگر بیشہ پر ہوجائیں توحفر معنی بہد ہوجائیں توحفر معنی بہد بن ابی طالب امیر شکر ہوں کے اور اگروہ بھی شہد ہوجائیں توحفرت عبد اللہ واسی امیر شکر ہوں کے اور اگروہ بھی شہد ہو جائیں تو معفرت مسلمان جسے جاہیں امیر شمتی ہوگئے اور اگروہ بھی شہد ہوگئے اور ایس کے بعد عبد اللہ واسی مرحفرت معفر شنے علم منبھالا اور وہ بھی شہد ہوگئے اور اس کے بعد عبد اللہ بن روا مرنے علم بنا اور آگر بھے اور وہ بھی شہید ہوگئے اور اس کے بعد عبد اللہ بن روا مرنے علم بنا اور آگر بڑھے اور وہ بھی شہید اور اس کے بعد عبد اللہ بن روا مرنے علم بنا اور آگر بڑھے اور وہ بھی شہید ہوگئے اور ان کے بعد مسلمانوں نے معفریت خالد بن ولید کو اپنا امیر بنا لیا ۔ میں طرح اس امار سن بیں اس طرح نا مزدگی درست ہے اسی طرح خلافت میں بھی مبائز ہے۔

اگراس پربہ کہا ہائے کہ یہ ایک مشروط و محدود المارت کا معاطمہ ہے در
یہ المارت جن شرائط اور جن مالات بیں منعقد ہوتی ہے وہ شرائط اور ممالات
ملافت بیں مؤٹر نہبیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مکم کا تعلق مفاوعا مہ
سے ہے اور اس مثال کو دیگر تقرریوں اور نا مزدگیوں کے لیے دلیل بنا باباسکت
سے یک ونکر بنی امتیہ اور بنی عہاس سے دور مکومت بیں ایسا ہو اگر اس فعل پرمعامر
نقداء نے کوئی اعترامی نہیں کیا۔

سلیمان بن عبدالملک نے اپنے بعد معنرت عمر بن عبدالعزیز اوریزیرب عبدالملک کواپنا ولی عبد مقرر کبیا، اوری علی ان تا بعین علماء سے سامنے ہؤا ہو سے سامنے ہؤا ہو سن کے معالی کے سامنے ہوا ہوں من کے معالی کے اما فلسے نما موش نہیں رہ سکتے تھے، گرانہوں نے اس انتظام کومن فلور کہا ہو تورداس سے مجدازی دلیل ہے۔

ہارون الرشیدنے اپنے وقت سے جسے جرسے ملحاء اور فقہار سے مشورہ

کرے اسپے تین بیٹوں ، امین ، مامون اورمؤنمن کوترتریم الے شکا نست کا ولی عہد ظربہ کیا۔

ترتريب ريحل

ان مرح کئی نامزدگیوں کی صورت میں نملیفہ کے انتقال کے بعد دہ ولی عہد معلیفہ مقرر ہوگا حید استفال کے بعد دہ ولی عہد معلیفہ مقرر ہوگا حید اس نامزدگی میں بہلے رکھا گیا ہے اگر وہ نملیفہ کے زمانہ حیات ہی میں مرح بکا ہو تواس کے بعد کی نامزدگی والا سلیفہ مقرر ہوگا اور اگر بہلے و وخلیفہ کی زندگی میں مرکئے تو خلیفہ کے بعد تعیہ رہے کو خلافت کے گ

اگر ملیفر مربائے اور اس کے نامزد کروہ نینوں ولی عہد زندہ ہوں تو ہجر نامزدگی میں پہلے ہے وہی خلیفہ مفرد موگا اور کھراگروہ بائی دو ولی عہدوں کے بجائے کسی اور کو اپنا خلیفہ مفرد کرے تو بعض فقہاء نے سابق خلیفہ کی ترتیب میں تبدیل کو درست نہیں کہا ہے البتہ اگر ولی عہد خود ابنی خوشی سے سے بردا میں تبدیل کو درست نہیں کہا ہے البتہ اگر ولی عہد خود ابنی خوشی سے سے سے البتہ اگر ولی عہد نامزد کو ابنا ور ابنا ور ابنا ور اس سے بوعیسی بن موسی کو ولی عہد نامزد کی اور بعد از ال جب منصور کو ابنا میں منسور نے مہدی کو عیسی پر مقدم کرنا جا ہا تو خود عیسی بن موسی نے دست ہر دادی اختیاد کر ہی ۔

بہرمال ففہائے امست نے اس امرکومائز تہبیں مجھاکہ منصور اپنے کم سے بہرًا عیسیٰ کوعلیٰ کروے بلکراس نے خود اپنی خوشی سے علیحدگی اختیادی اود اس کے بعدمہدی کو ولی عہدم خرد کیا گیا۔

امام شاقعی اور تمہود نقہ ادکا مسلک بہت کہ خلیفہ وقت جید بہاری اپنا ولی عہد بنائے اور سابق خلیفہ کے عہد کو جاسے اور سابق خلیفہ کے عہد ولی عہد کو جاسے معزول کر دے۔ گریا اس مسلک کے لوا نظر سے ولی عہدول کی ترتیب کا فائدہ برہوگا کہ ولی عہد مفرد کرنے دالے کی موت کے بعد دیکھا جائے کہ ان بی خلافت کا کا فائدہ سے حب ہو دیکھا جائے کہ ان بی خلافت کا شرد کرنے ہے۔ اور ان بی سے حب کو ٹی خلیفہ مفرز مہو جائے تو وہ ابنا جانٹین نا مرد کے خ

کا خود میاز ہے۔ کیونکہ خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعدتمام انتہاتا اسے سامل ہوگئے اور اسے ابنا ولی عہد نامزد کرنے کا کمی افتیار سامل ہوگیا۔
بظاہر اسیامعلوم ہوتاہے کہ غزوہ موتہ ہیں رسول الشملی الشرعیر ولم نے امراء کی ہوتر تیب منطبق نہیں ہوتی کیونکہ امراء کی ہوتر تیب منطبق نہیں ہوتی کیونکہ اس وقت رسول الشملی الشرعلیہ وسلم زندہ کتھے اور امت کے معاطلت اس وقت تک کسی ادر کونت قل نہیں ہوئے تھے۔ ان دونوں مورتوں کا ایک عکم اس وقت ہوتا ہے۔ ان دونوں مورتوں کا ایک عکم معاطلات کی بناء پرامت کے معاطلات کی بناء پرامت کے معاصرت کی معاملات کی بناء پرامت کے معاطلات کسی اور کے میر د ہو می ہوتے۔ اس بیے دونوں مورتوں کا ایک معکم معاطلات کسی اور کے میر د ہو می ہوتے۔ اس بیے دونوں مورتوں کا ایک معکم نہیں ہیں۔

منصور نے ملی بن موسی سے اس سے مق سے دستبرداری سے سے ماصل کی تاکہ وہ اپنے نما ندان کی تالیون قلب کر سے کیونکرسلطنت بنی عیاس کو قائم ہوئے البی کم عرصہ گزراکھا اور اس خاندان میں شرخص لینے آپ کو منصب خلافت کا ام ہوئے البی کم عرصہ گزرالھا اور باہمی رقا بت بھی موجود کھی اس سیے مقاور کا بیمل ملک سیاست پر بنی مقااور اگر وہ بھا ہتا تو وہ خود بھی مبسی کواس سے مق سے مرفی کے سات ہوتا۔

اگریبها و لی عبر نظیفه ترمیائی اور کیم مرسائی اور اس نے قی دورائی تبدو کے علادہ کوئی اور دلی عبر مرسم فرکیا ہموتو اس سے بعد دوسرا ولی عبر نظیفه موگا اور اگریہ دوسرا کھی ولی عبر مغرر کیے بغیر سراتو تعیب اولی عبد نظیفه موگا - کیونکہ جہلے نظیفہ کا تقرد اس وقت تک مباری رہے گا حبب اس سے بعد کسی اور کے تقرد کی بنادیراس کا نقرد کالعدم منہ موگیا ہمو۔

گویا بہلے ولی عہد کے بیے سابق خلیفہ کا تقریقطعی (لقبینی) ہے اور باتی دو کے بیش نظر دوسرے اور باتی دو کے بیش نظر دوسرے اور تا اور تنہیں ہے۔ اور فرکورہ بالامسلک کے پیشِ نظر دوسرے اور تنہیں ہے۔ تنہیں ہے دلی عبد کو علیمہ دہ کہا ماسکتا ہے۔

البند اگربہال و لی عہد خلیفہ ہوکر بغیرسی کو ابنیا مبانشین نا مزد کیے مَربیا ہے نوائل دانے کے بید ورست نہیں ہے کہ وہ ددسرے ولی عہد کو حجود کر نوائل دائے کے بید درست نہیں ہے کہ وہ ددسرے ولی عہد کو حجود کر کسی اور کو خلیفہ بنا دبی اور اسی طرح اگر دوسرا کھی خلیفہ ہوکر مَرگیا تو اہل رائے کو تیسرے دلی عہد کے بجائے کسی اور کو خلیفہ بنا نے کائی نہیں ہے ۔ مگر خود دو ترسیل ولی عہد کے ملا وہ کسی اور کو ایپ نا فلیفہ مشعین کر ہے یہ درست ہے کہ وہ تیسرے ولی عہد کے علاوہ کسی اور کو ایپ نا خلیفہ مشعین کر ہے ۔

اگر خلیفہ نے ولی عہد مقرد کرتے ہوئے برکہ ناکر میں فلاں کو ولی عہد سنا نا ہوں اور اس کی خلافت سے بعد فلاں خلیفہ ہوگا ، انواس طرح دوسرے کی خلافت سیمی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ دوسراولی عہد نہیں سے اور بریعی شمکن ہے کر بہلا ولی عہد خلافت کے مامس ہونے سے پہلے ہی مرسائے ، تواس کی خلافت کی بناء پر وست کا ہوعہد مُوثق ہوتا وہ نہ ہوا ، اس لیے سرے سے اس کی بھی ولی عہدی درست نہ ہوئی یہ بہر مال پہلے ولی عہد کو اگر خلیفہ بننے کا موقعہ لی جائے تواس کے لیے یہ درست ہے کہ دہ اس دوسرے کے علادہ کسی اور کو اپنا مبائٹین نا مزد کر دیے۔ درست ہے کہ دہ اس دوسرے کے علادہ کسی اور کو اپنا مبائٹین نا مزد کر دیے۔ ادراگر وہ تعین نہ کرسے تواہل رائے اس دوسرے کے علادہ حیے عادہ حیے جاہیں خلیف منتخب کرسکتے ہیں ۔ اعلان خلافت

پہلے خلیفہ کے ولی عہد بنانے کی وجہ سے با انتخاب کے ذریعے سے جب
کوئی نیا خلیفہ منفر رمہو تو امسن کے سلے بہر جا ننا صروری سے کہ مستحق شخص کو خلافت
کامنصب تفویق م کوا ہے ، گرتمام امسن کے لوگوں کا خلیفہ کو دیکیمنا یا اس کا نا کہ جا نا مان مان میں میں میں ہے البتہ اہل رائے کا دیکیمنا اور مباننا صنروری سے کیونکہ ان کے انتخاب کی بناء پر تمام امسن پر خلیفہ کی اطاعت لازمی مہوجاتی ہے ، اور ان کی سجیت سے خلیفہ کی خلافہ ت قانونی جو ازمامسل کربیتی ہے ۔

سلیمان بن جریر کہتے ہیں کہ جس طرح مسلما نوں سے بیے خدا اور اس سے

رسول کی معرفت لازمی ہے اسی طرح ان پیٹلیفہ کو دیکیمنا اور اس سے نام سے کشنا کی صنرودی ہے۔

گرمہورفقہا، کامسلک یہ ہے کہ نمام امن کے بیاد امام کی معرفت بی بین فردًا فردًا شخص کا امام کو دیجینا اوراس کے نام سے واقع بونالازمی نہیں ہے۔ البتہ نما می سا دٹاتی مواقع بونلیفہ کو دیکھ لینا اوراس کے نام سے واقعت ہونالازمی نہیں ہے۔ البتہ نما می سا دٹاتی مواقع بونلیفہ کو دیکھ لینا اور اس کے نام سے واقعت ہونانا صروری ہونانا ہے۔ بیسے فقہلے امست اور عدالت کے قاضیوں کا مجموعی تعارف کائی ہے اور خصی طور پر ان کا با نا منروری نہیں ہے لیکن جن لوگوں کوکسی دہر سے ان افراد کی منرورت ہوتو ان منروری نہیں ہے لیکن جن لوگوں کوکسی دہر سے ان افراد کی منرورت ہوتو ان سے میں میں میں میں میں میں میں ہوتا تا ہے۔

دراس تام امن کے لوگوں پر امام کا دیجینا ادراس کے ناکہ سے اقف
ہونا لازم کر دینا درست نہیں ہے کیونکہ اس کامطلب بیر ہوگا کہ جب بھی
منلیفہ مقرر ہولوگ دُدر در از کے متابات سے اسے دیکھنے کے لیے پل پُری،
میں سے منکت میں بنظی ادر انتشار کا اندلیث بید ا ہوجائے ۔ بہر صال است
کے لیے بہلازی ہے کہ دہ اپنے تمام امود اور انتظام منکت نملیفہ کے میروکر
دیں اور اس کے اسکام کی تابعداری کریں۔

مسلمانوں کا سربماہ "فلیفیر"

مسلمانوں کے مسربراہ (امام) کوشلیغہ کے نام سے موموم ہونا کیا ہمیے اس لیے کہ وہ امست کے لیے دسول انڈم کا مانشین ہے اسی کیے خلیفۂ دسول مجمی کہا مباسکتا ہے۔ مجمی کہا مباسکتا ہے۔

بعن نقهار کے نرد پک خلیفته اللہ کھی کہا جاسکتا ہے کمیونکہ وہ مندا کے اور قرآن کریم میں ہے۔ (سکام کونا فذکر تاہے اور قرآن کریم میں ہے۔ وَ هُوَ اَلَّىٰ مَیْ جَعَلَے مُرَّا مُدَاکِمَ مِنْ اَلْاَسْ مِنْ وَدَفَعَ بَعِنَاکُمُ مُ

نَوْقَ بَعُضٍ دُرَجَاتٍ - (الانعام: ١٧٥)

د وہی ہے میں نمہیں زمین کے خلیفے بنایا اور تم میں سے مین کوسین کے مقابلہ میں زیادہ بلند در نبے دیتے ؟

مرحمهورنقهادف اسے نا درست قرار دیا ہے بلکالیساکہنے والے کو گنهگار بنایا ہے کیونکر خلیفہ وہ ہمونا ہے جکسی مردشخص یا غیرصا منترض کا جانتین ہوجب کہ خدا وند عالم حتی وقیق اور ہر جگہ موجود ہے۔ اور جب حضرت ابو کم رفز کولوگوں نے "خلیفۃ السّر" کہا تو آپ نے فرمایا میں خلیفۃ السّر نہیں بلکہ خلیفہ رسول ہوں۔

تفليفه كي فرائض

خليفه کے مندر بعبر ذيل دس فرائض ہيں۔

ا۔ اسلام کے بنیادی اصول کی مفاظت اور من اموردینی پرسلف کا جاع ہے ان کی نگہبانی کرسے ادراگر کوئی شخص دین اسلام بیں کوئی بڑت پرراکردے یا کوئی شکوک دشبہات ہیں مبتلاء مہوکر کیجروی انمتیاد کرسے تولیفہ اسے من بات مجھائے اور فرائف اور ممنوعات کی پا بندی پر اسسے آبا دہ کھے تاکہ دین میں فکری انتشاد پریدانہ ہو اور امست اسلامیہ دینی لفزشوں سے محفوظ دسے ۔

۲- حبگرا کرنے والوں میں اسکام شرعیہ کے مطابق فیصلہ کرے میم تبن دُور کر سے ادرعدل وانصاف کے ساتھ اس طرح مکمرانی کر سے کہ کوئی طاقتور کسی کمزدر پرزیادتی اور ظلم نہ کرسکے۔

سے ملی سرمدوں کی مفاظیت کرے اور ایسی سائے ہیں ہم فرادیکھے کہ لوگ آزام وسکون سے اینے کا روبار اور بی خدمات میں مصرف دہیں۔
کہ لوگ آزام وسکون سے اینے کا روبار اور کی خدمات میں مصرف دہیں۔
سم سے شرعی معدود قائم کرسے اور گھر کی بپار دیواری کی حفاظات کرے
تاکہ حرام افعال کا کوئی ادیکا ب نرکرے اور انسانوں کے عوق صنائع اور برباد

۵ - غیر ملی درست (زازی سے ملک کومحفوظ دیکھے تاکہ سلمانوں اور ذمیوں کی میان د مال محفوظ دمیں -

۔ اسلام کے ذیمن یا تو اسلام کی دعوت دیے ، نہ ماننے والوں سے جہاد کرے تاکہ اسلام کے ذیمن یا تو اسلام خبول کرلیں یا ذمی بی مبائیں کیونکر خلیف کی برہمی ذھے داری سبے کہ وہ خدا کے دین کو دنیا میں عالمب کرنے کی سعی کرتا ہے۔ کہ اور اس منرعیہ کے مطابق خراج ادر صدقات وصول کرسے ادرائن من کی نہ کرسے درائن من کی فی قالم دنیا دتی نہ کرسے ۔

٨ - بيت المال سيتعقين كو وظالعت اولمنخوابي بلا تأنبرد تتمقره

بران کی صرورت کے مطابق دیتا رہیے۔

ہے۔ ویانتدار اور قابل اعتماد لوگوں کو ساکم ادر عامل مقرر کرے۔ اور تما کا مور مملکت نہا۔ اور تما کا مور مملکت نہا۔ اور دیانتدار لوگوں کے مبرد کرے۔

ا۔ تام امورسلطنت کی مگرانی کرسے اور حبر سالات و دا تعات سے باخبر دہ ہے برنہ ہوکہ خود میش وعشرت میں بڑ مبائے یا عبا دن ہیں مصروت ہوجک اور اپنے فرائف اور فدے وار باں و دسروں کے حوالے کرد سے - اس سے کہ ایسے مالات میں تو دیا نترار سمبی خائن مومبانا اور و فا دارکی نبیت ہی خراب ہو میا تی ہے ۔

الشرسِعان کا فرمان ہے۔

يَادَا وَ كُولِنَا جَهُمُلُنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْآسُ ضِ فَاحْكُمُ مِنْ النَّامِ وَلَا مُنْ اللَّهِ - مَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ - مَيْنَ النَّامِ اللَّهِ اللَّهِ - مِيْنَ النَّامِ اللَّهِ - وَلَا مَنَّ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ - الْمَهُ وَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَمِيْلِ اللَّهِ - مَيْنَ اللَّهِ - مَنْ ١٢١)

' لے داؤد اہم نے تحصے زمین میں ملیفہ بنایا ہے ، الم ذاتو زمین بیں دگوں سے درمیان مق سے ساتھ مکومت کرادر خواسش نغس کی ہیروی نہ کرکہ دہ تجھے النگہ کی راہ سے مجھ کا دسے گی ہے اس آبت میں النّرسمانئ نے مصرت داؤدکو خود امورسلطنت انجا کا دینے اور خواہمان نفسانی کے اتباع سے منع فربایا ہے اور رعبت کے حقوق اور مکومت کے فرائف کی انجام دہی کی ما نب متوجہ فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں رسول النّراکا بھی ادشاد ہے۔

اینی رحمیت میں سے ہر شخص تیرد الاہم اور ہرایک اپنی رحمیت (علی) کے بارے میں موالب دہ ہے ؟

ایک شاع نے ایک احصے مکمران کی اس طرح تعربعیت کی ہے ۔

وقله والمركد لله دس كسمر وحب الذواع بأمل الموب مضطلعا

لامترفان دخاء العيش ساعلا ولااذاعض مكري به عشعا

مأذال علب دراله من اللطي كلون متبعاً يوما ومتبعاً

حتى استم على من مريويته مستكحم الواى لافنم الولان عيا

(توجیم) الله الله کیا کہنے تمہاری نوبیوں سے اِتم لیسے خص کو اپناما کم بناؤ برخی اور مباکد از مار بہا در مہودہ مبنوشالی بس معزور نر برواور تنگدستی بس گھرانہ مبائے ، زمانے کے رنگ سے مطابق کا کرسے ، لوگوں کی انباع بھی کرسے اور اپنی اتباع کرانا بھی مبائتا ہو، اور مشکل پڑنے سے وقت مسلموط اور شکم آدمی ثابت ہو۔ ثابت ہو۔

مامون الرشيد كے وزير محد بن يز داد كے اشعاد ہيں -

من كان حارس دنيا انه قدن ان لاينام وكل اناس نوام

ركيب ترقده عيباس نشيقه مان من امر عمل وابرام

(توجہ) ہوساری دنیا کا مگہبان ہواس کے لیے منا سب یہ ہے کہ وہ تو ونہمو اگر میرساری دنیاسوئی ہوئی ہو۔ اور اس شخص کو بیند کھی کیسے آسکتی ہوہر وقت مملکت کے مسائل کے ادھیٹر بگ میں اُلجعا ہو ایسو۔

المم كي عزل بواسباب

سبب تک امام امت سے عقوق کی مفاظت اوران ذھے وار ہوں کی امام امت سے عقوق کی مفاظت اوران ذھے وار ہوں کی مطاقہ ہوں اس براس منصب برفائز مونے کی بنار برعائد ہیں اس وقت تک امت براس کی اطاحت لازم ہے۔

لیکن امام کی اس سالت میں دوطرح کا تُغیر پریدام و مائے تو وہ منصب امامست سے خود تجودم عزول ہو ماسے گا بہلی بات برکہ اس کی عدالت دراستبانی، بدل مبائے اینی برکہ وہ فاسق مومائے اور دوسری بات جمانی نقص ہے۔ فسق (نا فرمانی) کی دوممورتین بیر - ایک صورت توب سید کرده خوام شات نفساني كامرتكب بومبائ اوراس كانعلق اعفناء سي سي يعين بيركشبوت نعنسانی سے معلوب موکرممنوعات مشرعبر کا ان کاب کر بیٹے۔ بیست کی ایسی تسم ہے کہ اس کی موجود گی میں نہ کوئی شخص امام بن سکتا ہے اور نہ رہ سکتا ہے ادر جوا مام فسن کی اس معورت میں مبتلا موجائے وہ اما مت سے معزول ہوجائے كا اورمپاسىيە وەبىدىي اپنى انىلاتى مالىت درىسىت كرسے ئادِل (بارسام بن سائے وہ (مام نہیں موسکتا تا اکر دوبارہ معیت کی تجدید مزمومائے۔ مر بعض مت کلین کے نزدیک عادل موسانے کے بعدوہ (مام بن سائے گا ادر ببعیت کی تجدید کی صرورت نہیں ہوگی کیونکہ ولایت مبعیت مبہت وسیع ہوتی ہے اورتجد پرسجیت میں دشواری ہوگی۔

نست کی دوسری صورت اعتقادی ہے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ وہ تادیل کرکے ت کے بالکل برخلاف کوئی عقیدہ افتیاد کرلے۔ ایسی صورت بیں وہ فقہاد کے نزدیک نہ امم بن سکتاہے اور امام کے عقیدے برائیسی خرابی بیدا بوجائے تو وہ از نود معزدل بوجائے گا، کیونکہ حب اس کفر کا حکم ایک بی ہے جہ تا دیل کے ساتھ ہویا ہفیرتا ویل کے تواسی طرح فسن کا حکم بھی تا ویل اور مدم تا دیل کی معودت میں کیسال مونا جا جیے گر اکثر فقہائے بصرہ کی دلینے اور مدم تا دیل کی معودت میں کیسال مونا جا جیے گر اکثر فقہائے بصرہ کی دلینے

یہ ہے کہ فستی کی برمعودت نزتوامام بن مبانے میں مانع ہے اور نزاس بنار براماً امامت سے معزول موگا، مبیسا کہ اعتقادی فستی ولایت قعنا اور شہادت میں مانع نہیں سے۔

حبماني نقائض

حَبِمانی نقائص کی پین صورتین ہیں :-

ا نقص حواس کی می تین میں ہیں ۔ ایک شیم امامت سے مانع ہے، دوسری نقص حواس کی میں تین میں ہیں ۔ ایک شیم امامت سے مانع ہے، دوسری سے امامت میں کوئی ہرج واقع نہیں ہوتا اور میری مختلف فیرفض بدن کی - مانع امامت نقالص

زوال عقل اورزوال بصارت البيقس بي جوامات سے مانع بي -(مینی اگرامام کی عقل ماتی رہے یا اس کی مبینائی ماتی رہے تووہ ام منہیں ہسکتا)۔ ز دال عقل کی مبی دوسورتدی مین ، ایک عارمنی بعینی بهموشی وغیره - بهر مورت امام بنے میں مانے نہیں سے اور شاس کی بنادیر امام معزول موگا اس یے کہ بربیاری عارمنی ہوتی ہے اور مبدہی ذائل موجاتی ہے یخودرسول اللہ سى الترطب ولم برسيادى كى ماكت بي سيميشى كى كيفيت طادى بو كى تنى-زدالعقل کی دومری مورت برہے کروہ ہمیشہ اور کسسل موجود رہے در اس کے دور ہونے کی امید مزموعیسے عبون یا یا گل بن - اس میں می دو کلیں ہیں ایک تدبیر که بیراس طرح سلسل مهوکرکسی دفت افاقه می نه مهوتا بهو-بیممورت امامت کے انعقاد میں کمی مانع ہے اور میکداس سے لاحق مرد نے سے امام ا امن سے خادج موجائے گا ، اور ا مامن بالکل باطل موجائے گا -دومرى كمك يدب كركهمي كمبي افاقه بوساتا بهواور منون بالكل زأئل بوسانا برو - اس کل میں اگر مالت جنون کاعرم را فاقر کی حالت سے زیادہ مہوتو البیہ شخص کوااً کہنب بنایا ماسکت لیکن اگرامام کے فاقر کی ترین جنون سنے یادہ موتواماً روسکتا

ہے۔ اگر جنون دائمی ہوتواں کے بارسے میں انتظاف ہے یعبن فقہاء سکے نزدیک امامت باطل نزدیک امامت باطل نہیں ہوگا۔ کے نہیں ہوگا۔ کے نہیں ہوگا۔ کے نہیں ہوگا ۔

بینانی کامباتا رسنا امامت کے انعقا داور الممت کے بر قرار دسنے میں لکیہ مانع ہے رہنا کی مینا ک

شب کوری اما مست کے انعقاد اور اس کے یاتی رہنے یں مانع نہیں اسے کیونکر ایک تو یہ مرض قابل علاج ہے اور دو مرسے برکراس کا تعلق آدام کے دخت سے ہے۔ نگاہ کی کمزوری اگرایسی ہوکہ مورتیں ہم پانٹے میں آتی ہوں تو یہ مرس اما مست میں مانع نہیں ہے لیکن اگر میورتیں نہ پہچان ممکتا ہو تو منعف بھر کا مرض اما مست کے منعقد ہونے اور باتی رہنے دونوں میں مانع ہے۔ نقائص ہمن سے امریت میں کوئی جرج مہمیں ہموتا

تواس کے نہ ہونے کی درسری ہم ان تواس کا نہ ہونا ہے جن کے نہ ہوئے
سے امور ملکت کی انجام دہی ہر کوئی اثر نہیں ٹرتا، بہر اس دو ہیں ایک شاقہ
(مونگھنے کی مطاحیت) اور دو سرے ذائقہ دھکھنے کی مطاحیت) ۔ کہ آدمی نوشیو
نہر سنگھ سکے یا کھانوں سے ذائقوں سے لطف اندوز نہ ہوسکے توجو بکہ نیشی
امور ملکت کی انجام دہی ہیں ما دج نہیں ہے اس لیے یہ عادمنہ امامت
سے منعقد ہمونے اور اس کے باتی رہنے ہیں کھی مانے نہیں ہے۔
ان دور ہو ہے وراس کے باتی رہنے ہیں کھی مانے نہیں ہے۔
ان دور ہو ہوں وراس کے باتی رہنے ہیں کھی مانے نہیں ہے۔

نقائص جی کامکم مختلف ہے۔ تمسری تسم دہ تواس ہی جن سے مزہونے کے حکم کے بارے ہیں نقہار کے درمیان انتلاف ہے اور ہیر دوسواس سماع اورکو یائی کا فقدان لینی بہرا ادرگونگا ہونا ہے ہونگہ ان کمزوریوں کی موجودگی میں سی کوجہ ان طور پر مکہ ل شخص نہیں کہ بابا سکتا اس لیے الیشے خس کو امام بنا درست نہیں ہے لیک اگر کوئی شخص امام بن چکا ہوا در لبدیں یہ عارضہ لاحتی ہوجائے توایک جاعت نتہا ، کے نر دیک ان کمزوریوں سے بیدا ہوجائے سے امامت باطل ہوجائے گرکیز کمہ یہ تو تیں دائے اور عمل پر اٹر اندا ذہوتی ہیں۔ حب کہ معض دیگر فقہ ام کے نر دیک ان نقائص سے بیدا ہوجائے پر امام معزول نہیں ہوگا ، کیونکہ امام اشارے کی مدرسے کام کرسکت ہے اور امامت سے معزول ہونے کے لیے انتہا ہوتو دہ معزول ہوجائے گا ۔ وجریہ نتھی کا لی لازمی ہے بیجن حضرات نے بیمی کہا ہے کہ اگرامام انجی طرح کلمت سے کہ اگرامام انجی طرح کلمت سے کہ اگرامام انجی طرح کلمت سے کہ لگرامام انجی طرح کلمت سے کہ لگمی ہوئی بات بخو بی مجمی جا سکت ہے دبریہ کہ انتا دہ سے گفتگویں ہم سے ابہام باتی درہتا ہے ۔ لیکن پہلامسلک زیادہ عجمے ہے ۔

الکنت اورالین تقل سماعت که احجیی خاصی بلند آواز سے بن پائے المت المت کے باتی رہنے ہیں مانع نہیں ہے۔ یاں البتہ الیشے خص کو دام بنا دینے کے بارے میں اختلات ہے۔ یعن نقها رہنے کہا ہے کو کر جبانی اوصا من میں کمی واقع موساتی ہیں اختلات ہے۔ اور نعیض کو دام م بنانا ورست نہیں ہے۔ اور نعیض و گرفقہاء کے ہے۔ اس لیے الیشے خص کو دام م بنانا ورست نہیں ہے۔ اور نعیض و گرفقہاء کے نز دیک بینقص دام میت کے انعقاد میں مانع نہیں ہونا کو رکھیں مانع نہیں ہونا کی کرنیاں کی کشنت نبوت ہیں مانع نہیں ہونا کو رہنا کی کشنت نبوت ہیں مانع نہیں ہونا کو نیق مام میت میں مانع نہیں ہونا

اعضار كافقدان

اعضار کے نہونے کی جاتسیں ہیں۔ ایک تو وہ اعضار ہیں جن سے منہونے سے منہونے اور خور وفکر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اور نظاہری منہونے اور خور وفکر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اور نظاہری سبسانی زیبائش متا ٹر ہوتی ہے۔ بیسے سی کاعضو تناسُل کٹا ہو اون نہ لیامت سے منعقد ہوئے ہیں انع ہے۔ سے اور نہ امامت سے میادی دیمنے ہیں انع ہے۔

کیونکہ اس عفنو کا تعلیٰ نسل کتی سے توصنرور ہے مگراس کا نہوناغور دفکری ملاہوں بربالکل اثر انداز نہیں ہونا، بعد بی عفو کا کٹ مبانا اس لحاظ ہے پہائشی نامرد ہونے کی طرح ہے۔

قرآن کریم می معنرت کیلی کی تعراب بین آباہے۔ وَسَیّبِدًا وَ حَصُوسًا وَ نَبِیتًا مِّنَ الصَّلْحِیْنَ - (الْ عُملُ ن : ۴۹) "اس بین سردادی اور بزدگی کی شان ہوگی کمال در مبر کا ضا بط بوگا، نبوت معیم فراذ ہوگا اور مدالی بین میں شماد کیا مائے گا "

معنرت مرالتر به سعود اور منرت ابن عباس فراست کوشور کوشی برائنی المرد کے بیان فرمائے ہیں۔ اور سعید بن المسید بن سے بیان کیا ہے کہ محصور وہ شخص ہے جی مندو تناسل بالسکل نہ ہو یا ہم تو کر میں المعین سے میں منظیم میں اوان ہم سے مندوں میں بائع نہیں ہے تو را امرت میں اوان ہم سے تو را امرت میں کی دکا دشت ہیں سے تر را امرت میں کی دکا دشت ہیں سے اور ظاہری عیب کومی بیابانجی ما سکتا ہے۔ ہی میں میں میں میں میں ماری نہیں ہے اور ظاہری عیب کومی بیابانجی ما سکتا ہے۔

دوسری مم ان اعضاء کے نقدان سیمتعلق سیے بین کی درم سے نہ توا امت منطقد مواور نہ امامت بر قرادرہ سکے بعنی الیسے اعضار کا نہ ہونا بین سے مونے سے عی بین رکا دست بریدا موسیے دونوں یا تھول اور و دنوں بیروں کا نہ ہونا ۔

المسری مم ان اعصنار کا مربونا ہے بن کے مربونے کی بنار پر امامت فائم قرنہیں ہوتی گر باتی دسینے کے بادسے بیں اختلات ہے، جیب ایک ہا تعیا ایک با دُل کا مربونا، اس مورت میں امامت کا منعقد ہونا تومیم خہیں ہے کیو کر امام کا مل تصرف سے عاجز دہے گا ، البنتہ اگر امام بن مبانے کے بعد بی صورت بیدا ہوئی ہوتو کھر امامت کے مبادی دسینے کے بادسے میں فقہا رکے وسلک بیر اہوئی ہوتو کھر امامت میں مباری دسینے کے بادسے میں فقہا رکے وسلک بیں ۔ ایک بیر کہ اما مست ختم ہومبائے گی کر میب امامت منعقد نہیں ہوسکتی تومباری بھی ہیں رہ سکتی ۔ دد سرامسلک یہ ہے کہ بیر عیب امامت کے انعقاد میں تو اکا دش ہے گر المست سے مبادی دسینے میں مانع نہیں سے کیؤکہ جس طرح امام ست سے انعقاد کے لیے اعضاء کے کا ل ہوسنے کی شرط سے اسی طرح امام ست سے تیم ہومبانے سے لیے کی کمانغص شرط ہے۔

بختی مم ان اعضاء کانہ ہوناہے جن سے نہ ہونے سے امامن سے مہاری
د سہنے میں دکا در بیرا نہیں ہوتی البتہ اما من سے منعقد ہونے کے بارسے میں
اختلات ہے ۔ بعنی وہ خوابریاں جو مف طاہری بدنما ان تک محدود ہیں اور تقافی موکت
اور علی بران کا اٹر نہیں ہوتا ، بسیبے ناک کا کٹ مبانا یا کانا ہو مبانا ، اگر بیعیب
امامنت منعقد ہونے کے بعد بہد اہم اہم تو امامت باطل نہیں ہوگی ، کبونکہ فراکش ملکت سے بود کر دور کے دور کے

البتداس مے دوسلک ہیں، ایک مسلک یہ ہے کہ یہ امراه اسکتا ہے یانہیں اس البتداس سے البتداس مے دوسلک ہیں، ایک مسلک یہ ہے کہ یہ امراه امست سے انعقادیں مانع نہیں ہیں جن کا امست سے نقد انعقادیں مانع نہیں ہیں جن کا امست سے نقد ہو انعقادیں مانع نہیں ہیں جن کا امامت سے نقد ہونے سے وقت اس میص میں پایا جا ناصروری ہے جب کو ایا منت کی انجام دہی ہیں ماری نہیں ہے۔ اور اور اس لیے کو اتن می کا عجیب امود کلکت کی انجام دہی ہیں ماری نہیں ہے۔ اور در سرامسلک یہ ہے کہ بیعیوب امامت سے صفحت سے مناکہ امت ہیں کہ وقت ہیں کہ واقع ہی کہ ایک ہوں۔ اور ان پر کوئی احترام یا کہ امت سے باک ہوں۔ اور ان پر کوئی احترام یا کہ تام ہم المان میں اور یہ البیان میں مادی ہوئی ہا ہے۔ اور اس کے عبور سے میں کا نقیب نے کہ جاسکہ اس کے عبور سے میں اور یہ البیان میں سے جب کا کہ اور اس میں میں کہ دور اللہ المان سے عبور کی ہے اور لوگ اطاعت سے گریز کرنے گئے ہیں اور یہ البیانتھ سے عبور کی ہے اور لوگ اطاعت سے گریز کرنے گئے ہیں اور یہ البیانتھ سے عبور کی انجازی امت سے عبور کی سے اور لوگ اطاعت سے گریز کرنے گئے ہیں اور یہ البیانتھ سے عبور کی انجازی امت سے عبور کی احت سے گریز کرنے گئے ہیں اور یہ البیانتھ سے عبور کی انجازی امت سے تعلق البین سے تعقوق سے عبور کی البیانیں سے عبور کی البیانیں اور یہ البیانیں سے عبور کی البیانیں سے عبور کی البیانیں اور یہ البیانی سے میں کا نقید گا امت سے تعوق ت سے تعلق البیانیں سے تعلق سے تعل

ہے۔ اما کا لینے فرائض منصبی کی کمیل سے ماہز ہمومانا فرائض منصبی کی کمیں ہیں کو تاہی ہرشنے کی ددمور تیں ہیں، ایک اتمناع اور درمسری مجدوری سامعتنالی برسبے کہ امام سے شیروں اور مدد گاردں ہیں۔سے کو اُن شخص امام کی سیاست اور قوت فیصله برغالب آماستے اور امام کے بجائے خود اس کا مکم نا فذہونے گئے۔ اگر شخص امام کے نام سے اس طرح مکومت بچلاتا رہے اور کھلم کھلا بغاوت مذکرے نوامام کی امامت ساری رہے گی اور اس کی ایمنی سربراہی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔

ری کرد اگرائ کی میں کے بیسلے ادر اسکام دین اسلام کے اور عدل کے تفاضوں کے برنالات ہوں ترام کو بیا ہیے کہ کسی می طرح مدوطلب کر کے اس فاصب کے برنالات ہوں تو امام کو بیا ہیے کہ سی می طرح مدوطلب کر کے اس فاصب کو اقتدار سے ہٹا دے اور اس کے انتیارات سلب کرنے۔

میوری کی صورت برہے کہ کوئی شخصکی الیے طاقتور ڈیمن کے پاس قید ہو عبائے کہ جہاں سے رہائی دلان حملی جہوتو اس کی امامت منعقد نہیں ہوگی کیونکہ اس صورت بیں وہ امور مملکت کی انجام دہی سے قاصرہے ۔ ڈیمن شواہ شرک ہو یا کوئی باغی مسلمان ہم صورت سکم ایک ہی ہے اور امت کوچا ہیے کہ اس کی جگرکسی اور کو ابنا امام منتخب کرلیں ۔ اگراما مت منعقد ہو مبانے کے بعد امامت ہو قید ہوگیا تو امت پر اس کو رہائی دلان واحب ہے کیونکر منصب امامت ہو فائز ہونے کے بعد تمام امت پر اس کی نصرت اور حابیت فرض ہو مباتی فائز ہونے کے بعد تمام امت پر اس کی نصرت اور حابیت فرض ہو مباتی ہے ۔ اور حب شک کسی فدیہ یا جنگ کے ذریعے اس کی رہائی کی امید باتی رہے گی وہ پرستور امام باتی رہے گا۔

یای رہے گا وہ بر وراد ابن نہ رہے تواس کی امت باتی نہ بی رہے گا اور ادباب اختیار (اہل وائے) کسی اور امام کوختنب کرلینے سے مجازمونگے۔
اور ادباب اختیار (اہل وائے) کسی اور امام کوختنب کرلینے سے مجازمونگے۔
اگر قید کی صالت ہی ہیں کسی کو امام بنا باگیا اور اس وقت اس کی لیا گیا ہے کیونکہ بیر عہد الیسے وقت میں کہاگیا ہے کیونکہ بیر عہد الیسے وقت میں کہاگیا ہے بہب وہ امام سن کا اہل ہی منہیں ہے ۔ اور اگر امام بنا تے دفت رہائی کی کوئی امید باتی کنتی توعہد امام سے سے اور باتی رہے گا۔
کوئی امید باتی کئی توعہد امامت مجھے ہے اور باتی رہے گا۔

اگرامام کی دائی کی کوئی امید باتی مزرسی تواس کا ولی عبدام من مبائے گا

ادر اگر ولی عہد کے امام بن مانے کے بعد سابقہ امام کوریائی مل مبائے تو اس کی رہائی مل مبائے تو اس کی رہائی اگر ما یوسی مہومیا نے کے بعد مہوئی ہے تو دہ ددبارہ امام نہیں بن مکتا، ادر اگر دہ ما یوسی مہونے سے بہلے ہی رہا ہوگیا تو وہ ددبارہ منصب امام سن یہ فائز ہم گا اور ولی عہد کھرسے ولی عہد مہومیا ہے گا۔

اگرام مسلمان باغیوں کے پاس تیدہ اوراس کی رہائی متوقع ہے تودہ امام باتی رہے گا اور اگراس کی رہائی سے ما یوسی ہومبائے تو د کمیمنا پیسے کہ کہا باغیوں نے اپناکوئی (مام بنالیا ہے یا نہیں ۔ اگرانہوں نے کسی کواٹا نہیں بنایا ہے تو امام (بتی امام سن پر ہر قراد رہے گاکیونکہ باغی بھی اس ام کی اطاعت و اجب ہے ۔ اوراس موز کی بعیت کرسے ہیں اور ان پر اس امام کی اطاعت و اجب ہے ۔ اوراس موز کی بی اس کا قائم مقام مقرد کردیں، اوراگر امام خود ہی کسی کو اپنا تا کم مقام ما نائی مقام مقرد کردیں، اوراگر امام خود ہی کسی کو اپنا تا کم مقام ما نائی مقام مقرد کردیں، اوراگر امام خود ہی کسی کو اپنا تا کم مقام ما نائی مقام مقرد کردیں، اوراگر امام خود ہی کسی کو اپنا تا کم مقام ما نائی مقام کردیں۔

اگر مقیدالم منے الم ست سے ملیحدگی اختیار کہ لی یامرگیا تو قائم مقام از خود الم نہیں بن سکتا اس لیے کہ نیا بت زندہ کی ہوتی ہے مردہ کی نہیں ہوتی۔
اگر یاغی کسی کو اپنا الم م بنا کراس کی بعیت کر سکے ہیں ، تومقید اسام کی رہائی سے ما یوسی ہونے کے بعد وہ الم ست سے معزول مومائے گا کیونکہ بہاں الم ماب قبیر ہے دیاں اس کی حکومت باتی نہیں ہے ادریہ لوگ رباغی عام مسلمانوں سے ملیعدہ ہو سکے ہیں اور برامن سلمانوں کو ان باغیوں پرقدرت نہیں ہے کہ دہ میہاں سے امام کو آزاد کر اسکیں ۔ اس معودت میں پر امن شہر اوں سے دہ دہ میہاں سے امام کو آزاد کر اسکیں ۔ اس معودت میں پر امن شہر اوں سے دہ دہ میہاں سے امام کو آزاد کر اسکیں ۔ اس معودت میں پر امن شہر اوں سے دہ اس انتخاب سے بعد اگر قیدی امام مربائی پالے تو اس کو وبارہ مام سربائی پالے تو اس کو وبارہ المدت نہیں سلے گی ۔

## الم كيم مقرر كرده عبد محاله

ابتک ہم نے امامت کے احکام تصیل کے ساتھ بیان کیے اور تبایا سے کہ دین اسلام اور ملک و ملت سے بیشتر مصالح امامت ہی سے والب تہ ہیں۔ اب ہم یر بیان کرنے ہیں کہ امام کے مندر بر ذیل بیاد ہم کے ماحست عہد ہے دار ہوتے ہیں۔

پہنی تم وزرا ہیں جن سے ذیعے تمام امور میں امام کی نیابت کرنا اوراس کی مہانب سے اس سے تغویض کردہ انتیارات کو استعمال کرنا ہے۔

دوسری سم ان عہدے داروں کی ہے ہونخصوص سدودہیں امام کے تفویق کورہ ان میں سوبوں کے ناظم اور شہروں سے تفویق کردہ استعال کریں ، ان میں سوبوں کے ناظم اور شہروں سے عال ہیں۔ ان کا دائرہ اختیار سرمزید محدود میونا ہے لیکن اس دائر۔ سے بانہیں میں اس دائر۔ سے بانہیں اس دائرہ سامس ہوتے ہیں ۔

تبریری تم ان عبد نے داروں کی ہے جنہیں خاص خاص شعبوں ہی ختیا السلام ماص مبر ترقیم ان عبد نے داروں کی ہے جنہیں خاص خاص شعبوں ہی ختیا السلام ماصل مبر سال السلام دا فواج کا مربر اور مان طربر مربود ، مال گزاری افسر اور صد قات کا محصول می خیرہ یہ پہنی شام معلقوں ہیں محد داروں کی ہے جنہیں خاص معلقوں ہیں محد داروں کی ہے جنہیں خاص معلقوں ہیں محد داروں کی ہے جنہیں خاص معلقوں ہیں محد داروں کی منہ کوئی ملاقائی مال گزاری افسر با ماصل ہوں مثلاً کسی صوبے باشہر کا قامنی ، کوئی ملاقائی مال گزاری افسر با مقامی محققی صد قات اور مقامی فوج کا افسر اعلی وغیرہ -

ان میار و تسم کے عہدے داروں کے تقریب شرائط ہیں اور ان کا بوت میں میں میں اور ان کا بوت میں میں میں میں میں کا ب

باب\_\_

## وزارت

وزارت کی سیس

دزارت کی دوسیں ہیں ، وزارت تفویض اور وزارت تنفیذ۔ وزارت تفویض کامطلب برہے کہ امام کسی خص کو دزبر بناکر امور ملطنت کا انتظام اس کے ہاتھ میں دیرے اور وہ خود اپنی رائے اور صوابد بر سے ان امور کو انجام دے۔ الترسیحان مصنرت موسی کے بارے بین ارشاد فرایا ہے۔

ُ دَاجُعَلُ لِنَ كَنِي يُرَامِنَ الْهُ لِي هَادُوْنَ اَنِي الشَّلُادُ بِهِ اَذْبِرِي دَاّشُوكُهُ فِي اَمْيِرِي - (طَلَم: ٢٩-٣٢)

" ادرمیرے یے میرے کنیے میں سے ایک وزیرمقردکردے ادر ہوں ہوئی اس کے ذریعے میں ایک وزیرمقردکردے اور ہوئی ہوئی کروے اس کومیرے کام میں شرکی کردے "

الناهر سے مذکورہ بالا آبت کی روسے نبوت کے معاطے دزیر بنانامائر سے نوا است نبوت کے معاطے دزیر بنانامائر ہوئی میا ہیں نیزید کہ امام ازخودہ بخبر کہ امام ازخودہ بخبر کہ انائب اور دزیر بنائے تمام امور مملکت انجام نہیں دے سکتا، مزید یہ کہ وزیر کا بمبیتی تنصشیر اور مدر گاد ملی معاملات میں شریک ہوجانا زیادہ بہتر یہ کہ وزیر کا بمبیتی تنصشیر اور مدر گاد ملی معاملات میں شریک ہوجانا زیادہ بہتر ہوگا اور اس طرح امام کے غلط فیصلے کرنے کا امریمان بھی کم ہوجائے گا۔

اس مے اختیارات کے ما مل وزیر کے تقریبی سوائے نسب سے وہ تمام شرائط ترنظر دیھے ما کیں سے حوفود الم منت بیں ملحوظ دیھے ما سنے ہیں کیونکہ بیرے مدذ ہے داری کا عہدہ بے اور اس منصبے لیے آدی کا صاحب رائے کیونکہ بیرے مدذ ہے داری کا عہدہ بنے اور اس منصبے لیے آدی کا صاحب رائے

وزرير كے اوصاف

بیان کیاگی ہے کہ مامون نے داریہ سے تقررے بارے بی تحریر کیا تھا کہ

در میں اپنی حکومت کے امود الیشے عمل کو مبرد کر ناجا مہتا ہوں ہی میں متحدد خوبیاں موجود ہوں ، مثلاً وہ پارسا ہو ہتقل مزاج ہو، شاکستہ ادر تجربہ کار ہر ہر کواری را زدن کا ایمن ہو، ایم اور دشواد کاموں کی انجام میں کی سلاحیت رکھتا ہو ہنجیدہ کیا دفار اور اہل ملم ہو، باشارہ جشم بات کی تہ کہ مینی جانے والا ہو ہمکاری واشمن میں ملائی کی حروث کے واقع ہو ہا ہو ہا کہ کی محروث کے بیش نظرات کے مہد تنظرات کے مہد تنظرات کے مہد تنظرات کے دل مور سے ہوت کا مکر میں اسلوب اور فسات کا مکرے کو نرگنوا بیٹھے اور حب گفتگو کرے توصن اسلوب اور فسات بران سے سننے والوں کے دل مور سے "

بین سے سے بی ہے۔ کسی شاعر نے بنی عباس سے کسی وزیر کی مدح بیان کر سنے ہوئے ال دصات کواس طرح بیان کیا ہے -

به یه دف حکوته سوار اذا اشبتهت علی اناس الامود واحن مرمایکون الده دیوما اذا عبا المشاوس والدشیر وسد دنیه لهم التساع اذا منا المشاوس والدشیر وسد دنیه لهم التساع اذا منا الم الصلاور (تنجیر) جب نرگر ل کوکی فیصلے پریمنی پرسمنی پرسمنی و شواری بوری بولادی اس و دنول برابر بوت یک و تت سیح فیصل کرتا ہے اور اس نعیلے میں اس کی بریمنگی اور تا مل دونول برابر بوت یہ بی و تت سیح فیصل کرتا ہے اور اس نعیلے میں اس کی بریمنگی اور تا مل دونول برابر بوت ہیں۔

جبب مشوره لینے والے اور دینے دالے عابمز ہوں اس دفت وہ بری دُور اندلشی سے بات کرنا ہے ۔

اس کاسینداس قدر فراخ ہے کہ وہ ہررینج وغم کو برداشت کرلیتیا ہے جب کہ دوسرد ن میں اس قدر برد اشت کا بونا تنہیں ہوتا۔

براوصاف جس فرکسی می نمایان بون گے اتنا ہی وہ کامیاب بوگاادر اس میں ہرانتظامی صلاحیت موجود ہوگی اور حب شخص میں برشرائط حس تدرکم بول گی اتنا ہی اس کا انتظام کمزور ہوگا، ہر حزبہ کہ برشرائط دینی اغتبار سے لازمی نہیں ہیں البتہ یہ ایسی شرائط صرور ہیں جن کا ملک و ملت کے مصالے سے گہراتعلق ہے۔

دیر سے آت سراما ان

وزيركي تقرر كاطرلقه

الیی شرائط کے مال شخص کو خلیفہ لینے صریح سم سے اپنا وزیر مقرر کرسکتا مے کیونکہ یہ الیسا تقرر ہے میں کی معورت ایک معاہدہ کی سی ہے اور معاہدہ اس اور معاہدہ کی سی ہے اور معاہدہ اس وقت در مت ہے جب وا منح مکم سے ساتھ کیا گیا ہم ہر مال اگر خلیفہ نے سی کو امور سلطنت کی دیکھ کھال کی امازت دے دی تو یہ امبازت تقرد وزادت کا مکم منعسور نہیں ہوگی ۔

عہرہ دزارت پرتقرداس طرح ہونا باہیے کہ یا تواس میں عام ہگرانی مہرد کی ماہے ہوئی سرت عمرانی مہرد کی ہے ماہے بااس میں نیا بت تفویض ہو یہ نانچہ اگر تقرد میں صرف مگرانی مبرد کی گئی ہے تو بہ تقرر ایک محدود مدرت سے لیے ہوگا اور اس کو تقرد وزارت متصور نہیں کیا ماہا۔

ادراگرتقری نیابت کا ذکر بورا برولیکن بیر معلوم بوکه عام المورم بورکیے گئے بالخصوص کاموں سے بیے نائب بنایا گیا ہے، کمل اختیارات دیئے گئے بی یامو ابرائے اسکام سیرد بورا ہے، بہر مال اس سے بھی دزارت کا تقرر نہیں ہوگا۔ بہان تک کران دد نوں المورکوجی کردیا باسئے ادر ان ود نوں المورکوجی کردیا باسئے ادر ان ود نوں المورکوجی کردیا باسئے ادر ان ود نوں المورکوجی کرنے کے درطی ہے ہیں۔

ایک برکرم ماہدوں کے خاص او کام کو آدنظر دکھتے ہوئے برکہا ہائے کہ "بین کم کو اُس سند بیں اپنا نائب بنا ناہوں عبی پر بین فائز ہوں یہ تواس سے ذار معقد مہوما تی ہے کیونکہ اس معلم بیں عام نگرانی اور نیا بت وونوں جمع ہوگئے ہیں۔ اگرام نے بیکہاکہ "تم میر ہے منعقد ہو تا ہیں کرد یہ اس جلے ہیں ہی دونوں باتیں یا ئی جاتی ہی ہی اس سے وزارت کا منعقد ہو تا کہی مکن ہے کہ اس میں عام نگرانی اور نیا بت و دونوں جن ہیں اور بہلی مکن ہے کہ اس سے وزارت قائم نہو کر ای اور نیا بت و دونوں ہے ہیں اور بہلی مکن ہے کہ اس سے وزارت قائم نہو کہ میں امار نظر میں معاہدہ ہونا بیا ہیں اور معا ہواتی اس کام معنی امارت سے درست نہیں ہوتے۔

الیتنداگرامام نے یہ کہاکہ «بی تمہیں اپنے اس منصب بین عب بریکی ہوں اپنا نائب بیانا ہوں ؟ اس کیے سے وزارت منعقد بہر سائے گی ، کیونکر اس سملے بی الفاظ عقد (معاہدہ) استعمال کیے گئے ہیں -

اگرامام نے برکہاکہ اس امری گرانی کرد ہو مجھے مامل ہے یا تو دزارت منعقد نہیں ہوگی اس بے کاس سے بریتہ نہیں جات کہ اس سے مراد امورسلطنت ہر غور کرنا ہے ، یا مباری کرنا ہے یا تعمیل کرنا ہے ۔ اور عقد مشتبہ ثابت نہیں ہوتا الا یہ کہ اس کا اثنیاہ کور سروائے ۔

ده عام عقود (معاہدے بنہ بن ملغاء پاسلاطین انجام دے دہ براس وہ فاک فرانط عقود (معاہدے بنہ بن ملغاء پاسلاطین انجام دے دہ برائی دو فرانس کو فرانس کا دو میں ملحوظ دہ بن اور سیاس اور اس کی دو دیوہ ہیں ایک توبید کہ با دشاہ اور میکمران عنصر بات کرنا بھی گراں گزرتا ہے اور وہ اشاکے عرفی بن گئی سے ملکہ بسیا او قات انہ بہ بن بات کرنا بھی گراں گزرتا ہے اور وہ اشاک سے کام لینے مگتے ہیں یوب کہ شریعیت کی نظر میں میں ہے اشارے معتبر نہیں ہیں۔ محر مہم مال کی بیاں ان کی عاوت عرفی تدنظر دکھی جائے گی۔ دو مرسے یہ کہ منطفاء کی حاوت میں ہے کہ دہ ان عقود کو بندات خود مہم تکم نمام میں اس بیے ان دو سرے فرائن کی و میں سے جواس وقت پائے بائی اُن کے دیتے ہیں اس بیے ان دو سرے فرائن کی و میں سے جواس وقت پائے بائی اُن کے دیتے ہیں اس بیے ان دو سرے فرائن کی و میں سے جواس وقت پائے بائی اُن کے

فی کام کوایک ناص مقصود پرجمول کیاجائے گا البتہ محض احتال غیرمغیرہ ہے۔
دوسراط لقیر جواس منصب کی تا ریخ بیں زیا دہ عام ہے یہ ہے کہ اما کسی سے سے کہ داما کسی سے سے کہ داما کسی سے سے کہ در بین نے تمہیاری نیا بت پراعتا دکرتے ہوئے تمہیان زیر منظر رکیا یا اس حلے سے وزادت منعقد میوجائے گی اس لیے کہ اس بی عاکم گرانی اور اس طرح بیمسورت وزارت منعقد ہو ما سے گی اس لیے کہ اس بی عام مگرانی اور نیا بت دونوں موجود ہیں اور اس طرح بیمسورت وزارت تعویق کی ہوگئی۔
طرح بیمسورت وزارت تعویق کی ہوگئی۔

اگرام نے کہاکہ یک سے اپنی وزارت تہمین تفویف کردی ہے "تو
اس جلے ہیں دونوں مورتین کئن ہیں بمکن سے کہاس سے وزارت تفویف کا
انعقاد ہوکیو کو تفویف کا لفظ کہہ دینے سے یہ وزرات تمنفیڈ نہیں رہی اوریہ
بھی کہا ماسکتا ہے کہ وزرات تفویف منعقد نہ ہواس سے کہاس کے لیے
بہلے سے صریح معاہدہ لازمی ہے ، گمہ مہر سال پہلی رائے زیادہ ہے ہے۔
اس بحث کو پیش نظر دکھ کر اگر امام نے کہا "ہم نے وزرات کو تہمیں
تغویف کر دیا "تو یہ وزارت تفویف کے منعقد مہونے کے لیے کا فی ہے ، کیونکہ
تغران اپنے لیے اکثر جمع کا صیفہ استعمال کیا کرنے ہیں ۔ اور تو کہ وہ فیدات خود
ابن انتساب نہیں میا ہے اس لیے اس میں عمومیت بیدا کر دیا کر سے ہیں اسلیے
ابن انتساب نہیں میا ہے اور "ابنی وزارت "کے بجائے مطلق وزارت کے
ابن انتساب نہیں میا مع اور ختصر ہے۔
لفظ کا استعمال زیادہ ما مع اور ختصر ہے۔

اگر بادشا ہوں سے ملاوہ کوئی اور خص لینے بیے جمع کا صیفہ (ہم ) اتال کہے اور امنا فت کمبی ٹرک کر دیسے تواس کا وہ فائدہ نہ ہوگا جو پہلی مورت میں ہوا ہے کیو کر رہمورت روا گیا مشہور نہیں سیے -

اگرامام نے کہا " بیک نے ابنی وزارت تہادسے میردکردی " یا " ہم نے وزارت تہادسے میردکردی " یا " ہم نے وزارت تہادسے کوئی شخص وزیزیہ یں ہو

سكتا، تا وفتيكة فولين كالظهار مذكب بالبلئ يخيا كيرالتدسجا نر حضرت موسى م

وَاجْعَلْ بِيَّ وَمِنْ بَرُاضَ الْهَلِي هَارُوْنَ اَخِي الشّلُ وُ بِهُ اَذْمِ يُ هُ اَشْرِكُ فَيْ الْمُرْنَى وَ (طَلَّمُ : ۲۹-۳۳) بِهُ اَذْمِ يَ هُ وَابِرِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن الرّمِ الدون الله الله من الركب والمالة من الركب والمالة من الركب والمالة من الركب كردے "

وذبر سرمعني

افظ وزیر کے شتقاق کے بارے میں بین ارادہیں ۔ یا تو بر وش دیسے
افو ذہبے جس کے معنی بوجھ کے ہیں، مینی وزیر بادشاہ کے مملکت کے انتظام
کے بوجو کو اٹھا نا ہے ۔ ووسرے یہ کہ بر وسن ڈیسے انو ذہبے جس کے معنی لمجاد اور ما دی ہے ہیں ۔ قرآن کریم ہیں ہے ، کلا لا وش ڈیکو کہ بادشاہ لیے ۔
وزیر کی دائے اور ا عانت میں بناہ لیتا ہے اس لیے اسے وزیر کہتے ہیں چینے
وزیر کی دائے اور ا عانت میں بناہ لیتا ہے اس لیے اسے وزیر کہتے ہیں چینے
ارش ان کا جسم اس کی بیٹ کی مضبوطی سے مضبوط ہوتا ہے اسی طرح بادشاہ
انسان کا جسم اس کی بیٹ کی مضبوط ہوتا ہے اسی طرح بادشاہ
انے وزیر کی وجر سے مضبوط ہوتا ہے۔

ان تینوں مانزدں میں سے میں مانزسے اس لفظ کو مانو ڈسمجھا جائے اس سے امور مملکت میں کی اختیار کا مغہر مہیں بہلتا۔ وزیریے کے اختیارات

مرسیندکه وزارت تغوین کی معورت میں دزیر کو وسیع اختیادات ماصل برسیندکه وزارت تغوین کی معورت میں دزیر کو وسیع اختیادات نیابی موت

بی، وہ بواسکام نافذکرتاہے اور بواقد امات کرتاہے وہ درامس امام ہی کے بوتے من درامس امام ہی

دوسری برکدامام کو براختیارها مس رمبتایه کدده وزیر کے مساقدام کوموزد ن خیال کرے برقرار رکھ اور جسے غیرموزوں خیال کرے کا لعام قرار دیرے کیونکرامت کی فلاح امام ہی کی ند نبرواجتہادسے والب نتہ ہے۔

وزیرتفولین مخودہی اسکام مباری کرسکتا ہے اور اپنا فائم مقام ہمی تقرر کرسکتا ہے، اسی طرح وہ خود کھی حبہا دے لیے سک سکتا ہے اورکسی اورکو بھی جہادیدروانہ کرسکتا ہے۔

می مصالے میں امور وہ خود ہی نا فذکر سکتا ہے اور سے ہی نا فذکر سکتا ہے اور سے ہی نا فذکر اسکتا ہے وزیر می لاسکتا ہے وزیر می لاسکتا ہے وزیر می لاسکتا ہے وزیر می لاسکتا ہے وزیر می اسکتا ہے ۔ سوائے ان بین امور کے کہ یہ وزیر کے دائرہ اختیار سے باہر ہی ۔ اس اس وزیر اپنا ولی عبد منہیں بناسکتا ۔

٧- وزیر این سفسب سے ستعنی نہیں ہوسکتا میب کا ما ہوسکتا ہے۔
٣- امام وزیر کے مقرد کردہ لوگوں کو برطرف کرسکتا ہے لیکن وزیرانا کے مقرد کیے ہوئے لوگوں کو ملیحدہ نہیں کرسکتا ہے برجال ان بین امور سے علا وہ تا معا طاقت میں وزیقو دین کا سرعی جائز ا ور سرحکم قابل عمل اور نا فذ متعدد ہوگا۔
مقاطات میں وزیقو دین کا سرعی جائز ا ور سرحکم قابل عمل اور نا فذ متعدد ہوگا۔
اگروزیر کے سی حکم کو المام منسوخ کر نامیا ہے تواس حکم کی قوعیت پرخود کیا جائے گا اگر بیمکم منا بیطے کے تحت نا فذہو جا ہے یا اس کا تعلق الیسی رقم سے جو ہوز وں مگریز نرج کی گئی ہے تواہی معودت میں امام و دیر کے حکم کو کا لفکم حراز نہیں دے سکتا۔ البتہ اگروزیر نے کوئی والی (گورنر) مقرد کیا ہے یا کہ بی فی قرار نہیں دے سکتا۔ البتہ اگروزیر نے کوئی والی (گورنر) مقرد کیا ہے یا کہ بی فی والی کو تنہ بیل کرونے مامس ہے کہ وہ ان تقریوں کو تبدیل کردے ملکان مور توں ہیں تو المام کوئی حاصل ہے کہ وہ ان تقریوں کو تبدیل کرسکتا ہے۔
المام کوئی مامس ہے کہ وہ ان تقریوں کو تبدیل کرسکتا ہے۔

اگرامام نے کسی کوکوئی عہدہ دیا اور اسی عہدے ہر وزیر نے کھی کسی کا تقرر کردیا، نواگرامام نے میں ہے تقرر کیا ہے توامام کا تقرر باتی رہے گا اور اگر وزیر نے کہا تقرر کیا ہے توامام کا تقرر ہر قرار دیے گا اور وزیر کا کیا ہؤا تقرد کا اور وزیر کا کیا ہؤا تقرد کا لعدم منصور ہوگا۔
کا لعدم منصور ہوگا۔

اگرام منے برتقراس العلی میں کیا ہوکداسے بتہ نہ ہوکہ وزیر پہلے ہی
تقرد کر بہا ہے تو اس مورت میں وزیر کا تقرر باتی رہے گا اورام کا تقرر
درست نہیں ہوگا، گیر کہ لاعلی کی مورت میں پہلے تقرر کو کا لورم نہیں قرار دیا
با سکت یاں البتہ اگرام م پہلے تقرر کو مراحقا کا لعدم قروے نے توقر کا لعدم ہوجائے
گا۔ بغیر برطر نی کے صریح علم سے بہلا شخص ملیحد و نہیں ہوگا۔ اس مورت میں
اگر تقرر کی نوعیت ات ہم کی ہے کہ دونوں کو اس کا حق سے تو دونوں لقر ہے گیا۔
ادر دونوں کو اس پخود کرنے کا سق ہے اور اگر می تقرر برقراد ہے کہ اس میں
اشتراک می نہیں ہے تو اس مورت میں ایک تقرر برقراد ہے گا اور دوسرا
ادر دونوں کو اب ہوگا اور اگر امام خود غور کرم کیا ہوتو اسے سی ایک کو برقراد رکھنے اور
دوسرے کو معزول کر دینے کا اختیار سا سے ۔ اور اگر و زیر نے نظر ٹانی
کی تواسے معرف اپنے تقرر کو کا لورم قراد سے دیے کا حق ما صل ہے۔
وزارت نشف نی

اس وذارست کا دائمہ انتیاد کی محددد ہے اور اس کے شرائط تقرار ہی کہ بیں کم بین کیوفکہ بدوزارت امام کی دائے اور معوالبدید سے مطابق اپنے فرائن انجام دیتی ہے گویا درامس بدوزیرامام اور اس کے والیوں (گورنروں اور سکام) اور مام رمایا کے درمیان ایک رابطر موتا ہے اور بدام کی برایات کے مطابق اس کے اسکام کونا فذکر تاہے ، نیزرام کوملکت میں انجام پانے والے معاملات مثلاً افواج کی تیاری اور مختلف دا فغات کے بارے یں امام کی برایات پر عمل امام کی برایات پر عمل

كرانا بصغود بدايات يااحكام ديناتنيس بهد

اگرامام اس وزیرکوامودمملکت سے تعلق مشوروں میں بھی شرکب کرتا ہے۔ تو یہ وزیرکہا ہے گا اور اگرمشورہ میں شرکب بہیں کیا جاتا تو یہ صرف واسطہ اور سغیر کہا ہے گا اس وزادت سے انعقاد کے لیے کم مسرح کی صرف فراسطہ اور سغیر کہا ہے گا اس وزادت سے انعقاد کے لیے کم مسرح کی صرف نہیں بلکہ ان امور کی انجام دہی کی اجازت ہی کافی ہے۔ اس سے مرکب وزیر کی شرط نہیں ہے کیونکہ میراز خود کوئی حکم نہیں نے سنرائط میں آزادی اور علم کی شرط نہیں ہے کیونکہ میراز خود کوئی حکم نہیں نے سکتا اور اسی بیان کا مالم بیونا بھی صرودی نہیں ہے۔

اس وزارت کے دوفرائس ہیں۔ ایک اہم خبرس خلیفہ کک بہنچا نا اور دوسر مے خلیفہ کے احکام رعایا تک مینجا نا اس منصب کے لیسے ات

صفات کا لحاظ دکھامانا بپاہیے۔

ا۔ امانت ۔ بعنی سجو بات اس سے کہی مبائے اس میں خیانت کا مکرب مربوادر امام اور امت کی پوری خیر خواہی کرسے ۔

4۔ صدق ۔ بعنی سپائی تاکہ ہرمعا ہے ہیں اس پر بھروں کہ اسکے ۔ سا۔ لالچی نہ ہو ، کنیونکہ اگراس کی طبیعیت ہیں لا کچے ہوگا تورشہوت سے کرمانہ الر برستے گا۔

رہے۔ اس بیں اور عوام میں کوئی علاوت نہ ہوکی خکر عدادت انصاف اور عدل میں مانع ہے۔

۵۔ مرد برد، تاکہ ہر بات خلیفہ نک پہنچا سکے اور خلیفہ کے اسکام عوام نک پہنچا سکے ۔

4 ۔ ذکا دت اور ذبانت ہوتا کہ خلیفہ کے اسکا کو احبی گھرے ہمے سکے اور مایا پر ان کے منعا صد لیوری طرح و اضح کرسکے ۔

مامون سے وزبرمحد بن بزد ادسنے اس وصعت کو ٹری خوبی سے ان اشعاری ب بیان کبلسہے۔ اسابة معنی لمن روح کلامه ، فان أخطا المعنی فدان الك موات اذاغاب تلبل معنی حفظ نفطر ، فیقظ تم للعال به بن سنبات اذاغاب تلبل می مینیج میا تا بی روح کلام سے اور مراد کلام بی کوئر مجمنا کلام کی موت ہے۔ موت ہے۔

اگرکوئی شخص العاظ کی معاظمت نه کرسکے تواس کی بداری بھی دنیا ہے لیے 'بیند کی ما نمذ سینے ۔

، ۔ برکر دہ عاشق مزاج اور شوقین نہ ہوگیو نکریہ بائیں باطل کی طرف لے مباتی ہوں انسی بالیں باطل کی طرف لے مباتی ہیں اور البینے تص کے لیے بیچے اور حجوث میں انتہاز دشوا دہوجا ناہے کیونکہ محبت عقل کو خربط کر دیتی اور راہ راست سے بہٹا دیتی ہے برجنا کچہ مدیث میں

دوکسی شنے کی مدسے ٹرمی مہوئی مجتنب اندھا جہر ابنا دیتی ہے یہ اور ایک شاعرنے کہاہیے۔

انا اذا قلت دواعى الهوى ؛ وانصت السامع للقائل واصطرع القوم بالباجهم ؛ نقضى بحكم عادل فاضل لا نجعل الباطل حقاولا ؛ فلفظ دون الحق بالباطل غنات ان تسفه الملامنا ؛ فلحمل الدهم مع الحامل

(توجہ) حبب محبت کے میلانات کم مجوباتے ہیں استنے والا کہنے والے کی بات غورسے منتاہے اور لوگ اپنی عقلوں کو ایک طریت اٹھا کر رکھ ویتے ہیں، تنب ایک عادل فیصلہ کرتا ہے۔ اس وقت ہم باطل کوت اور حق کو باکستے ما دل فیصلہ کرتا ہے۔ اس وقت ہم باطل کوت اور حق کو باطل نہیں بنا دیتے اور اپنی عقلوں کے خبط ہوجائے سے وریتے ہیں اور اس بات سے کرکہیں ذما نہیں پامال نرکہ والے۔

' اگرخلیغہ کے ساکٹرمشورے میں بھی یہ وزیرشریک بہوتا ہے توایک کھوی صفت اوربھی بہونی چاہیے اور وہ سے تدبیراور کجرب ۔ دزارت کے منصب پرکوئی عورت فائزنہ یں ہوسکتی ۔ ہر حنید کرعودت کی خبر مغبول ہے گرمتعدد اموداس عہد سے سے الیسے والب ندیں جن بچک ہیرام دنے محال سے حق نہیں ہیں جن بچک ہیرام دنے کہ کا اسے حق نہیں ہے کہ دسول الشمسلی اللہ علیہ وسلم نے فرا یا ہے کہ دسول الشمسلی اللہ علیہ وسلم نے فرا یا ہے کہ دسول الشمسلی اللہ علیہ وسلم نے فرا یا ہے کہ دس نے اپنی حکوم سن عود دن سے معال ہے کہ دی گ

علادہ بریں، اس عہدے کے لیے ثبات رائے اورعزم و بہت ناگزیر بی بین بین سے عورتیں محروم بوتی بین، مزیدید کرانہیں ان کاموں کی انجام دیں کے لیے باہر نکلنا پڑے گا حس کی ممانعت ہے۔

ذمی وزیر تنفیذی سکتاب گروزیر تفوین تهیں بن سکتا کیونکوس طرح ان دونوں وزارتوں کے انتیارات میں فرق ہے اسی طرح ان سے شرائط میں مھی فرق ہے۔ اور یہ فرق جارصور توں میں نمایاں ہونا ہے۔

كيهك بركه وزيرتفوليش خودس احتكام نا فذكرسكتا (ورمتعدمات كانصنيه كرسكتا الدمتعدمات كانصنيه كرسكتا الدمتوب كرسكتا المدين مي -

دوسے بیک وزیرتفولین سرکاری عہدے دارمفردکرسکت سے جووزیہ تنفیذینہیں کرسکتا۔

تیسرے برکہ دزیرتفوین تام فوجی اور مبلی انتظامات خود کرسکتا ہے حب کہ وزیر تمنفیذ سیحق نہیں رکھتا۔

بوتھے برکہ وزیرتفوین کوخزانے برانتیارمامس سے وہ سرکاری مطالبے وصول کرسکتا اور مسرکاری مطالبے وصول کرسکتا اور مسرکاری واجب الاداء رفوم ا داکرسکتا ہے جب کہ دزیر منفیذالیا نہیں کرسکتا۔

ان فرکورہ مبارشرائط کے علاوہ کوئی اور باست ذمیوں سے اس منصب بر فاکر ہونے میں ما نیے نہیں ہے لیکن اگر ذمی سرکاری معاملات میں تأخیر کے مرکب ہوں نوانہ بیل س منعت ہوکا جاسکتا ہے۔ سبس طرح ان دونوں وزارتوں کے اختیا دات ملیحدہ علیمدہ ہیں اسی طرح ان کی شرائط میں میں بار قرق ہیں بہلا برکہ حربیت وزادت تفوین میں عبر ہے ادر وزارت تنوین بین بہلا برکہ حربیت وزارت تنوین میں عبر تفوین میں ہے۔ دوسرے برکہ اسلام کی شرط وزارت تفوین میں ہے وزارت تنفیذ میں نہیں ہے۔ وزارت تنفیذ میں نہیں ہے ۔ واقفیت وزارت تنفیذ میں نہیں ہے ۔ پوسے وزارت تنفیذ میں نہیں ہے۔ پوسے میں لازمی ہے زارت تنفیذ میں اور مالی معاملات سے اگہی وزارت تقویمن میں لازمی ہے زارت تنفیذ میں نہیں ہے۔ تنبیر ہے۔ تنفیذ میں نہیں ہے۔ تنبیر میں اور مالی معاملات سے اگہی وزارت تقویمن میں لازمی ہے زارت تنفیذ میں نہیں ہے۔

بہرسال یونکہ دونون مے وزراد کے استیادات ملیحد علی میں اس کے استیادات ملیحد میں اس کے علاوہ باتی استیارات ان کے نظر دمیں میں بازشرطوں کا فرق ہے ۔ اس کے علاوہ باتی استیارات اور شرائط کیساں ہیں ۔ منعدد وزراد کا تقرر

خلیفر وقت اس امر کا مجازید که وه دو وزیر تلنفیذ عمومی باخصوصی مقرد کرد دے ۔ مگر جس طرح دو (بام نہیں ہوسکتے اسی طرح دو دزیر تفویغی عموی کھی مقرر نہیں کیے مباسکتے ۔ اس عدم جواز کی درمبران کے اختیارات کی دسمین اور عمومین ہے۔ اس عدم جواز کی درمبران کے اختیارات کی دسمین اور عمومین ہے۔ کیونکر اگر اس قدر دسیح اختیادات کے ما مل دو دزیر مہوں تواکثر معاطلات بیں ان کی دلئے بی اختیادات ہے۔ دزیر مہوں تواکثر معاطلات بیں ان کی دلئے بی اختیادات ہے۔ سے انتظام مکومت میں گر برا واقع ہوگی سبیا کہ الند سے انتظام مکومت میں گر برا واقع ہوگی سبیا کہ الند سے انتظام مکومت میں گر برا واقع ہوگی سبیا کہ الند سے انتظام مکومت میں گر برا واقع ہوگی سبیا کہ الند سے انتظام میں درمین میں اللہ کے سوابہت سے مندا ہوتے توان بی دساد بیدا ہوساتا ہو ۔ اور بیدا ہوساتا ہ

اگرامام نے و وزیرتغویض مفرد کر لیے نواس تقرری نین صورتی ہوسکتی ہیں۔ ایک صورت نویہ ہے کہ ان وونول کو حلہ اختیا رائٹ عام دیئے گئے ہوں تو ہے نفرر ندکورہ بالا دمبری بناء ہر درسن نہیں ہے۔ اگران وونوں کا تقرر ایک ہی وقت بین ہؤا ہے توددون کا باطل ہے اور اگر اس تقریبی تقدیم و تأخیر ہے۔
توجس کا تقرر بیہلے ہؤا ہے وہ میجے ہے اور میں گا بعد بین ہؤا ہے وہ غلط ہے۔
فلط تقریب کے اور تقریب میں بیا اور تقریب کے بعد برطرف ہونے بین ایک قانونی فرق ہیں ایک قانونی فرق ہیں اس مصیب کے انجام دینے گئے امور کھی کا لعدم اور خیر قانونی ہیں ، حب کہ برطرفی کی صورت میں برطرفی میں مورت میں برطرفی میں مورت میں برطرفی کے امور کھی کا لعدم اور خیر قانونی ہیں ، حب کے تمام اقدامات درست اور قانونی ہیں ۔

دوسری صورت برب کرام دوا فراد کومشترک طور بردز بربنائے اس طرح کا تقرر درست ہے اور تیرنوں کہ ددنوں مل کراس منصب کو انجام دیں ،اس طرح کا تقرر درست ہے اور تیرنوں متفقط ور پراسکام مبادی کریں گے اور آگرکسی معاملے میں ان کا اختلاف بوتو دو ہاس دفت قابل نفاذ ہو گاج ب اس میں خلیفہ کی منظوری ما مسل ہوجائے۔ اور اس مورت میں گویا براختلافی معاملہ ان دونوں وزیروں کے آئر انتہا کے اروان تا ہے۔ اس میں کویا ہے۔ اس میں کویا ہے۔ اندان معاملہ ان دونوں وزیروں کے آئر انتہا کے اس میں کویا ہے۔

اگردونوں وزیرسی بات پراختلاف کرنے سے بھرتنفق ہوہائیں تودیکیا مبائے گاکہ یہ بعدین اتفاق فیصلے کی درسٹی کی بناء پرسؤاسے توان کا بر فیصلہ میسے ہوگا اور اگراختلاف کرنے والے نے محض صلحتًا (تفاق کرلیاہے تو برنیصلہ نا فذنہ بس ہوگا۔

تلبسری معودت برسے کران دونوں کا افتداد مشترک امور میں نہمو ملکہ مہرایک کو علیمدہ علیحدہ شید ہے دیے مائیں حب میں دوسرے کا دخل نہو۔ اور اس کی دوسرے کا دخل نہرو اور اس کی دوسکی میں ایک بیر کہ ہرایک کو ایک نما میں علاقے میں عمومی افتیادات دے دئیے جائیں ، مثلاً ایک کو بلا دمشرق کا مدار المہام اور دوسری کو بلاد مفرب کا مدار المہام بنا دیا جائے ۔ اور دوسری شکل برسے کرہرائی کو ایک نما می شعبہ دے دیا جائے۔ مثلاً ایک وزیر مناز المہام بنا دیا جائے۔ مثلاً ایک وزیر مناز المہام بہوا ور دوسراوزیر کو ایک نما می شعبہ دیے دیا جائے۔ مثلاً ایک وزیر مناز المہام بہیں درست توہیں گران شکلوں میں برد زیر مراز المہام بہیں مال ۔ توبیہ دونی میں برد زیر مراز المہام بہیں

بکہ صدرالمہام یا دالی اور نگران ہوں کے کیونکہ مدادالمہائی کے انتہادات تمام سلطنت کو گھیرے ہوئے ہوئے ہیں۔ بہرسال فدکورہ بالاشکلوں ہیں ہرزیر اپنے ہی شعبہ کا سربراہ ہوگا اور لسے دوسر سے دائرہ انتہاری دل بینے کا استحقاق نہیں ہوگا۔

وزرار کے انتنیارات

فلیقراس امرکا مجازیہ کہ دو وزیرمقرد کردے وایک زیرتفوین اور کا ما می ایر کا مجازیہ کے ادر دور رسان مام اور کلی ما صل ہوں گے ادر دور رسان نام مارون بیکے وزیر کو انتقبار است عام اور کلی ما صل ہوں گے ادر دور سرے کا صرف بیرکام ہوگا کہ خلیفہ موجھم دے دہ اسے نا فذکر دے اس وزیر کو بر اختیار نہیں سے کہ وہ کسی کو برطرف کردے باکسی برطرف شردہ کو دو بارہ نجال کردے ، جب کہ مدار المہام کو بیتی ما مس ہے لبنز خلیفہ کے مقرد کردہ وہ افراد کو وہ می علیمدہ نہیں کرمسکتا۔

وزیر تنفیذ از خود یا بغیرطبیفہ کے مسرزی عکم کے کوئی عکم نا فذکر نے کا مجاز مہیں ہے گر دزیر تفویین کو بیر اختیار سامس ہے کدوہ اپنے مقرد کردہ ادر فعلیفہ کے مسئور کردہ ادر ان عمال کا بھی فلیفہ کے منفرد کردہ افراد کے نام احکام بیادی کرے ادر ان عمال کا بھی فرض ہے کہ وہ اس کے احکام بیعل کریں۔ گراسے بھی بید اختیار نہیں مسے کہ وہ فلیفہ کی ما نب سے وستخط کروے یا اس کی مہر لیکا دسے سوائے اس کے کہ خلیفہ کی اس با در سے میں خاص احبار نام ہوا۔

خلیفہ اگرکسی وزیر تنفیذ کو سرطرف کرد سے تواس کا اترعمال وزات برنہیں پڑنے گائیکن اگراس نے وزیر تفویین کو برطرف کر دیا تو وزادت تنفیذ کے تام کادکن برطرف ہوجائیں گے مگروزارت تفویین کے عال کا نبہوٹ میں بیاری مہیں ہوں گے ۔ اس لیے کہ وزارت تنفیذ کے عمال نا نبہوت ہیں اور دزارت تغویین کے عمال والی ہوتے ہیں ۔

وزيرتفويض أينا نائب منفرد كرسكتاب مكروز برتنف بدايناكوئ المب عمر

نہیں کرسکتا۔ نیکن اگر فلیغہ وزیر تغویین کو بھی اپنا نائب مقرر کرنے سے وک دسے تو پھراس کے لیے نائب مقرد کرنا درست نہیں ہوگا، اوراسی طرح اگر فلیغہ وذیر تمنفیذ کو اپنا نائب مقرد کرنا درست ہوجائے گا۔ وہمراس کی بیرسے کہ در اصل یہ دونوں ہی فریر معلیفہ کے ابع ہیں بیا ہے اپنے اختیارات کی وجہ سے ان وزیر معلیفہ کے اسکام کے تابع ہیں بیا ہے اپنے اختیارات کی وجہ سے ان کے عہدد ن میں کتنا ہی فرق ہو۔ بہر مال دونوں ہی پر خلیفہ کے احکام کی بابندی لائم ہے۔

اگرخلیفہ نے مختلف علا توں سے غالب ادر با اثر والیوں کو ان سے علاقے کی مکمرانی سونپ دی توہر ملک کا مکمراں اپنے دزیر منظر کرسکتا ہے۔ ان وزراء کی میٹنیٹ اس مکمراں سے سامنے دہی ہوگی ہوخلیفہ کے وزیر کی خلیفہ کے سامنے ہو تی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ اور بیمکمراں ہی دونوں تسم سے وزیر تقرر کرسکتا ہے۔

## كورنرول كانقر

خلیفہ وبیسی خص کوسی علائے یا شہر کا گورنر (امیر) مقردکر تاہے تو اس کی دوصور نمیں ہوتی ہیں ، ایک عام ادر دوسری خاص - عام کی بھی کھردوشیں ہیں ایک برکہ خلیفہ خود اپنے اختیار سے کسی کو گورنر (امیر) بنائے ، اور دو کسر یرکہ پہلے سے کوئی والی کسی علاقے یا شہر برز بردستی قابض ہو گیا ہوا درخلیفہ کو مجبور اس کی امارت بر فراد رکھنا پڑے ۔

ملیفہ جب خود اپنے امنتیار سے کسی مخصوص علاقے کا مفردہ فرائفن منصبی کی کمبیل کی شرط پر دالی (گورنر) بنا دے تواس تقرر بین خلیفہ سی علاقے یا شہر کی امادت اس سے باشندوں برحکم انی سے مقردہ فرائفن سے ساتھاس کے جوالے کر دے گا۔ اس وقت بر بورا علاقہ اس گورنر کے مانخدت ہوگالاں برسات المود اس سے فرائف میں شامل ہوں گے۔

ی اوج کا استفام کرنا اورگردو نواح میں حیا ونیاں قائم کرنا اور ان کے میں اور ان کے میں میا ونیاں قائم کرنا اور ان کے میں ان کے مشاہرے کی میں ان کے مشاہرے مقرد ہوں توان کو برقراد دکھے۔

ریہ رس برائی کے بہر ہوں۔ بہر اسکام سلطنت کے نغا ذکے لیے قامنی اور دوسرے پیکا مقور کیے۔ سہد مال گزاری وسول کرے ، میدفات جمع کرسے اوراس کے لیے کارندے مقرد کرسے اور کھیرلے سے صرورت کے مطابق خرچ کرے ۔ مارندے مقرد کرے اور کھیرلے سے صرورت کے مطابق خرچ کرے ۔

ہ۔ دبن اسلام کی صفاظت کرے اورلوگول کومیان دمال اورعقبہے کا تحفظ فراہم کرے ۔ تحفظ فراہم کرے ۔ معقوق العباد کو قائم کرے ۔ معقوق العباد کو قائم کرے ۔

۲- نودنماز برصائے باکسی کو اس کے لیے اپنا نائب مقرد کرے۔
۲- علاقے کے حجاج اور اس علاقے سے گزرنے دالے دوسرے حجاج کوسفر کی سہولتیں فرائم کرے۔

اگراس کا علاقہ مربوری علاقہ ہواور دشمن کا اندنشہ دسگا رہنا ہوتواس کی طور ذیحے داری بہرگ کہ وہ دشمنوں سے جہا دکر سے ، مال غلیمت مجاہدیں بہتسیم کر سے اور شمس کواس کے شخصین کو دینے کے لیے محفوظ رکھے۔ امارت کی تشراکط

اس امارت (گورنری) کے لیے وہی شرائط در کار بی سجو وزارت تغویش کے لیے بی، ہر وند کر امارت ایک مخصوص علاقے میں محد و دم وتی ہے لیکن اختیارات اسی طرح عام اور وسیع بوتے بین بس طرح وزارت تفویض میں ہوتے بین ۔

اگرامبرخود تعلیفہ مقرد کرے تو دزیر تغویف اس عہدے کو قبول کرے گا اور نہ دزیر کواس کے اور اس کے دائرہ اختیارات میں دخل نہیں دسے گا اور نہ دزیر کواس کے معزد ل کرنے یاکسی دوسری جگہ تبدیل کرنے کاحق ہوگا۔

اگر دندیر سے امیر کا تقرر کیا ہے لیکن خلیفہ کی اجا دت سے کبلے توخلیفہ ہی کا اجا دت سے کبلے توخلیفہ ہی کا اجا دت سے اسے معزول یا تبدیل کرسکتا ہے اور اگر وز برنے خود ہی مقرد کیا ہے تواس سے معزول اور تبدیل کرنے کا اسے اختیار ہے۔

اگرونریسنے امیر کا تقرر کریا ہو اور بروسنا سے نہ کی ہوکہ بر تقریفلیفہ کی جانب سے ہے ، قداس تغرد کو وزیر ہی کی جانب سے ہے ، قداس تغرد کو وزیر ہی کی جانب سے ہے ، قداس تغرد کو وزیر ہے علیمدہ سے جمعا جائے گا اور اس کے عزل کا بھی اسے اختیار ہے ، نیز وزیر کے علیمدہ ہو جائے گا، لیکن اگر اسے خلیفہ کا الی معورت میں یہ امیر بھی علیمدہ ہو جائے گا، لیکن اگر اسے خلیفہ کا الفاظ تقرد کہنا صنروں توب ایک طرح سے از سر فو تقروم کی گا۔ اس وقت خلیفہ کا الفاظ تقرد کہنا صنروں نہیں سے جو ابندائی تقرد میں صنروں ہیں بھی پیر کہد وینا کا فی ہے کہ تی سے کہ تی سے کہ تی سے کہ تی سے

تمہیں تمہارے عہدے پر بحال دکھا۔ جب کدابتدائی تقریمی خلیفہ کو یہ کہنا جا ہیے کہ میں نے نلاں مقام تم کومپر دکیا۔ ادر وہاں سے باشندوں کی کلی الا تم کودی ۔

بلاکسی و مبرکے فوج کی نخواہ میں امنا نے کا امبرکو اختیا رہمیں ہے البنہ اگرکوئی و مبرا ورمبب موجود ہولمیکن برومبرعا دمنی ہوجیے اشیاء کے نرخ ٹرحرمانا تواس مورست میں بدا قدام درست ہوگا اور عارمنی متصور ہوگا، اور امبرکو بہت المال سے اس زائر رقم کے خرج کرد بنے کا اختیاد ہوگا۔

لیکن اگر شخواه من اصافه کی در میستنقل موجید افواج کو ایک ایسی طویل مین اگر شخواه من اصافه کی در میستنقل موجید افواج کو ایک ایسی طویل مین کند بین حقد لیبنایر احب مین ده فتح ما معلی جونے تک جے دہے تواس مور تا میں امیر کو خلیفہ سے امیازت لیبنی ٹر سے گی، اور اسے اس متقل امنا نے کاحق منہیں ہے۔

سبائميون كاولاديس مصيحوبالغ بوجائ اميراس كا وظيفر بغير تعليف كى

احا زن کے مفرد کرسکتا ہے لیکن وہ از خود لغیر خلیفری احازت کے نوج کی معاش مغرزہیں کرسکتا۔

فوت کے اخرابات سے بچنے دا لے دد ہے کو امیر کو بہت المال کو دا ہیں کرنا چا ہیں تاکہ وہ مصالے عامر ہیں صرفت ہوسکے ۔ لیکن صد نات ہیں سے بکٹے دا لے دد ہے کو بہت المال کھیجنا صروری نہیں ہے بلکریہ فاضل رقم ہمسایہ علاقے کے متعقبین ہوٹرے کہ نی بیا ہیںے ۔

اگراکد نی اخرابات سے کم موتواس کی کوخلیفری اجازت سے بہت الل سے بدواکرانا درست بہیں سے بدواکراسکتا ہے لیکن صدفات کی اکدنی کئی کوخلیفہ سے بدواکرانا درست بہیں سے داس کی وجریہ ہے کہ فوجی اخراجات کا لیدواکرنا تو ہرمال ہیں لا زمی ہے بب کہ ابل صدفہ ہے کہ فوجی اخراجات کا کم ہوتے ہیں جب صدفات کی رقم موجود ہو۔

امیرکا تقرد اگر خلیفہ نے خود کیا ہوتو خلیفہ کی مون سے امیر موزد ل نہیں ہوگا ،

میکن اگر اسے وزیر نے مقرد کیا سے تو وزیر کے مرنے کی صورت یں امیر خود بجو دیموں ل

مود ہو ہے بحب کہ وزیر کا تقریر و داس کی ذات کی نیابت ہے ہیں دھر ہے کہ شایفہ کی مون سے دزیر معزول ہو ما اورن عام مسلانوں کی نیابت ہے ۔

کرخلیفہ کی مون سے وزیر معزول ہو ما سے کا گرامیر معزول نہ ہوگا ، کیز کم وزاد خلیفہ کی نیابت ہے۔۔

اماریت ضاحتہ

ادپراس امارت کا ذکر ہو اہے جو خلیفہ نے تو داپنی مرضی سے سے کودی ہو۔
میمال امارت کی دوسری قسم کے بیان سے بہلے امارت منا مرکو بیان کرتے ہیں،
اس لیے کہ امارت ما تر اور منا مر دونوں ہی خلیفہ کے اختیار اور مرمنی سے دیجود
میں آتی ہیں۔ اس سے بعد ہم امارت کی دوسری قسم تعنی امارت استعمالا رکو ہیاں
کریں شے لینی الیسی امادت جس کی خلیفہ نے جو را تسیلیم کی ہو۔ اس طرح اختیاری مکم
اور اضطراری سم کے مشرا خطراد رحقوق کا فرق معلیم میر جائے گا۔

امارت خاصہ یہ ہے کہ کی کو حکومت وسیاست کا کوئی خاص شعبہ بام کہ کہ ہیر خر کر دیا مبائے سٹنگا افواج کا اسٹطام رعا باکی اور ملک کی دیکی میجال وغیرہ ۔ات ہم کا امیر قامنی سے اسکام سے تعرض نہیں کرسکت اور خراج اور سد قات وصول نہیں کرسکتا۔

تاصی کے اسکام (مدود شرعیہ) سے اس سے تعرض سر کرنے کی وہرہ ہے کہ فقہائے کرام کے مابین اس کے اس اختیار کے بارے بیں اختلات ہے ادردد اشخاص کے مابین تنافیعے کامورت میں امبرکو فیصلے کے بیے طعی دلیل قائم کرلینے کی منرورت ہے۔ اس سے علوم ہواکہ وہ خود اقام تِ مدورہیں کر سکٹ کیونکہ یہ امراس سے دائرہ اختیادمی نہیں ہے۔ ادراگر د کسی ماکم تیسید کونا فذکردے یا اس کے سامنے دلین قطعی ظاہر موجائے تواس کی ددمی صوریب بن، ایک یر کراس معاملے کا تعلق متعوق اللرسے بوادر دوسرے برکراس کاتعلق معقوق العباد سيربوء بيبيه مدقذت ادرقسام اوراس سيتعرض كاالحصار مدعی پرہے، اگر مدعی نے اسے جھیوٹر کوکسی ماکم سے پہاں دیوع کیا توساکم کواس کو یوراکرنے کا سن ما مس ہے۔ کیونکر سیاموراس کے فرائس میں داخل ہی اوراگر مدعی فيصدد ونساس كي إراكراف كالميرس مطالبكيا تواميركواس كالتي ماس كيونكها س مورت بين اس كامكم نهبين بوگا ملكة صول عن بين اعانت بهوگی اور امير ہی لوگوں کے مقوق کا این موتلہ ہے ساکم نہیں ہوتا۔ اور اگر صد کا تعلق مقوق اللہ سے ہوسیسے سدن نانواس کے نافذ کرنے کا استباد امیر سے مقابلے میں ساکم کوزیادہ ہے كيونكراس كانعلق توانين سياست ادردين دلمت كيحفظ سي به مربديه كه سعدالے عامہ کو مدنظر رکھنا امیرکی فرمہ وادی ہے ماکم کی مہیں ہے ماکم کی فیصے ادی تونصاخ صومات (تنازمات كفييل كرنا) هيء اس كيد بدامود امير كي امارت ين د اخل مي بشرطيكه اس محسيدكوئي تعلى يمم وحود منرمو، اوربيا مورتصناء محيقوق سے نا رہے ہیں بشرطیکہ اس کی کوئی وضاحست موجود نرجو۔

مظالم كيمعاملات

المیرکے مظالمیں دنل دینے کے یمعنی ہیں کہی عدالتی فیصلے کے بعدوہ
اس کے نفاذ پر نظر کھے ادراس طرح معقدار کو اس کامن دلوانے میں مدد ہے۔
کیونکہ ملم سے اور نارو ازیادتی سے روکتا اس کے فرائس میں دانس ہے۔
اگر مظالم (بینی وہ معاملات بین میں کسی پر کوئی زیادتی ہوئی ہے) کا تعلق الیے امور میں ابتداءً عدالتی فیصلہ منروری ہے توالیے امور میں امبر کوئی وی دینے کا امتیار ہے باہر ہے سے کوفی دینے کا امتیار ہے باہر ہے سے معاملات کو اسے اپنے شہر کے ماکم عدالت کے پاس فیصلے کے لیے ہیں جمہورے ساکم عدالت کے پاس فیصلے کے لیے ہیں ج

اگر مخاصین میں سے سے سی سے سی سے میں ماکم (عدالت) نے فیصلہ ہے و یا لیکن اس فیصلے ہے مطابق وہ علی نہیں ہؤا تو امبراس فیصلے ہے مل کراس اسکے مطابق وہ علی نہیں ہؤا تو امبراس فیصلے ہے مل کرا ہے ، اگر اس متنہ میں عدالت نہ ہوتوں عاملہ قریب نرین عدالت کے میں دریا ہوائے گا بشرطیکہ وہاں جانے میں امبرمقدمہ کی دیاں جانے میں امبرمقدمہ کی کار دوائی فلیفہ کے باس کھیج وہے اور وہاں سے آنے دا نے میں کے وہا فذکرے۔ امبرکے دیگر ان فلیا اس

امیرکے فرائف میں سے ایک فرض اپنے علاتے سے حجاج کی امن امان کے ساتھ رو آئی کا استام کرنا ہے۔ جمعہ اور عیدبن کی نماز کی امامت کے بلیے میں اختلات سے ، بعض لوگوں کی بیر لئے ہے کہ یم نصب صرف قاضیوں کا ہے بیخیال امام شافعی کے مسلک سے مشابہ ہے اور امام البومنی فیرج کے مسلک کے قریب ترین دائے برسے کہ بیر ذھے داری امیر کو بوری کرنی چاہئے۔ مسلک کے قریب ترین دائے برسے کہ بیر ذھے داری امیر کو بوری کرنی چاہئے۔ اگر امیر کے علاقے بین کوئی بغاوت ہو جائے توامیر خلیفہ کی اجازت کے فیر ان سے جہا د تہیں کرسکتا البتہ اگر باغی امیر برچ کو آ در ہوجائیں نو دہ نمایفہ کی جاند ان سے جہا د تہیں کرسکتا البتہ اگر باغی امیر برچ کو آ در ہوجائیں نو دہ نمایفہ کی جاند کے بغیر مدا فعت اور ان سے بغیر مدا فعت اور ان سے بغیر مدا فعت اور ان سے بغیر مدا فعت اور ان سے

شرسے ملک دیلت کو بھانا اس سے فرائعن ہیں داخل ہے۔

امارت سے تقریمیں دہی شرائط ملموظ رہنا بھا ہئیں ہودزارت تنفیذیں
معتبری گردوشرائط اسلام اور حریت زیادہ اہم متصور موں گی ، تو کر امیر کو دینی
اموریمی انجام دینے ہوتے ہیں جودہ اگر کا فریا غلام ہو تو درست نہیں ہوسکتے ۔
البتہ امیرے تقریسے بیے اس کا فیقر (اسلامی قانون) کا میا ننا صروری نہیں ہو الکی البتہ امیرے تقریب بے اس کا فیقر (اسلامی قانون) کا میا ننا صروری نہیں ہے۔
البتہ امیر کے تقریب ہے۔

غرض اگرے امارت خاصر ہیں امیر سے کوئی خاص شعبہ ہرائے انتظام سپر دکیا جاتا ہے لیکن اس شعبہ کی صد تک جو نکہ اس سے اختیا رائے ہیں عہوتے ہیں اس بیے امیر کے تقربیں دہی شرا کط ملموظ رکھے جاتے ہیں جو وزارت فولین ہیں ہوتے ہیں ۔

امارت عامه كي شرائط

امارت مامرمیں امارت خاصہ سے ایک تغرط کم ہوتی ہے اور وہ علم ہے کیونکہ امارت عامر ہیں تو نسجہ لرکرنے کاحق ہے مگر امارت خاصہ بین سیلہ کرنے کاحق نہیں ہے۔

اینے دائرہ اختیاری اینے فرائفن منصبی کی ادائیگی سے لیے ان دونوں قسم سے امیروں کو خلیفہ کی رائے معلوم کرنا لازمی نہیں ہے البنتہ اگروہ خو دالبسا کرنا جا ہیں توکر سیکتے ہیں ۔

اگرگوئی ایسامعا ملرسامنے آگیا جو انتظارات بین درج نہیں ہے تواس صورت بین امبر کو خلیفہ سے حربری عکم معاصل کرنا بیا ہیں ۔ اگریہ اندلینہ ہو کہ خلیفہ کا عکم آنے نک بدامنی بیدا ہو جائے گی تو کھی امبر ابنی دائے سے فیصلہ کرسکتنا ہے۔ اورجب خلیفہ کا مکم موسول ہو جائے تواس سے مطابق علی کرے کی خوکم اس میں انتظام کا مکم امبر کی ماصل ہونے کی وصر سے خلیفہ کا مکم امبر کی ماصل ہونے کی وصر سے خلیفہ کا مکم امبر کی دارئے کے مقابلے ہیں نہیا دان کی ماصل ہونے کی وصر سے خلیفہ کا مکم امبر کی دارئے کے مقابلے ہیں نہیا دون قابل علی ہے۔

اماريت استبيلامه

امارت استیاار بوامام کی مرض کے بغیر بزدر ماصل کر لیگئی ہو۔ کہی شخص نے کسی ملاتے برقب بند کرے اس پراپنی امارت قائم کر لی بہوا در مجبورًا امام کواس کی امارت تنائم کر تی بہوا در سیاس امام کواس کی امارت تندیم کرتی ٹری بہوا ور اس نے امیر کوانتظامی ادر سیاس اختیارات تغویض کردئیے بول تو اس مورت بیں یہ امیر تنقل کھم ال متصور بہوگا اوراما کو دنی احکام کا نافذ کرنے والا بجھا جا بار اس نے گاتا کہ یہ ناجائز اور باصا بطر ہوجائے۔ اگر جرسما بیرامارت تقررامارت کی شرائط اور اس کی مالی سے مگر تو بکر شری تو ایس اور دینی امور کو معطل نہیں جھوڑ ایما سکتا، اس بے مالی سے مگر تو بکر شری تو ایس اور دیا جا سام کا۔ مجددی کی بناء پران امور کو جائز قراد دیا جا سے گا۔

اميراستيلار برسات امور لازم بي ـ

ا۔ منصب امامت کوخلافت نبوی اور ندببر ملی کے مطابن باتی ہے ہے تاکہ شرعی اسکام کونحفظ ماصل رہے۔

۳- دین پر بابندر ہے تاکہ امام کے خلاف ہمونے کا شبہ ند ہمو۔ اور اس سے علیمدگی کا گنبہ کا ریز ہمو۔ اور اس سے علیمدگی کا گنبہ گار ند ہمو۔

۳- امام سے عفیدن کا تعلق قائم رکھے اور اس کی نصریت وا عانت پر آمادہ رہے تاکہ غیرسلموں پرمسلمانوں کی شوکت قائم رہیے ۔

ہم۔ دینی متنوق کے مامل معاہدوں اسکام اور فیصلوں کو برقرار دیکھے۔ نہ معاہدوں کو باطل فرار دے اور نہ محقود کورائگاں قرار دیے۔

۵- نشرعی محاصل کو اس طرح وصول کرسے کہ (داکر نے والے لینے فرض سے کہ داکر نے والے لینے فرض سے کہ داکر نے داکر دش موجائیں اور لینے والوں کو بائز ہو دیا ہے ۔

۱۹ مدود شرعی کو مبادی کرسے اور ان میں رمایت نہ برتے، اس بے کہ سرحیند کہ مون کا بہار میں استریجے والوں مرحیند کہ مون کا بہار میں استریجے والوں

مے لینہیں ہے۔

ر دین کام کافظ رہے اور ترجی ممنوعات سے بچارہ دین بچل بھر کوگوں کو دین کی دعوت دے۔

وگوں کو دین کی تعلیم دے اور دین سے برگٹ تدلوگوں کو دین کی دعوت دے۔

پیونکہ ان سات امور کی پابندی سے اسکام امت کا تحفظ ہوجاتا ہے

اس لیے امیراستیلاد کی امارت مبائز قرار پائے گی، اور اگراس امیری وہ تنافط

بھی موجو دہوں جو شرائط امارت ہیں تو بھے لامحالہ اس کی امارت مبائز ہے اور

اس کو باقاعدہ اس کی امبازت دے دینی جا ہیے تاکہ وہ امام کی اطاعت کرے

اور مخالفت برآمادہ نرہو۔

اس اجازت سے بعد دینی حقوق ا دراسکام امت بیں امبرے تلامات میں امبرے تلامات میں امبرے تلامات میں امبرے تلامات میائز متصور میں وربر اورنائی سے احکام وہی ہوں گے سے خطیفہ کے وزیر اورنائی سے ہوتے ہیں ملکہ بدام بروزیر تفویض ا در تنفیذ مقرب کرنے کا بھی مجاذبے ۔

ادداگرامیر باستیا، (جوبنرودامیرین گیا به بی) میں وہ نشرائط موجود نہیں ہیں ہوامیر میں بہونی باسکیا ہے تاکہ وہ جوامیر میں بالدرہ اس کے معلیفہ اس کی امارت تسلیم کرسکتا ہے تاکہ وہ وفا دار دہ اس کو مخالفت اور علاوت کا موقعہ نہ ملے، گرا اس کا موقعہ نہ ملے، گرا اس کے حب حقوق میں اس کے تصرفات اس وقت تک موقوف اور غیر مُوثر رہیں گے حب بیل کہ خلافے اللہ موجود میں بھام و کمال مشرائط موجود موجود ہے، اس طرح منصب مکومت امیر کے باس بوگا اور اسکام کا ففا ذیائب موجود ہے، اس طرح منصب مکومت امیر کے باس بوگا اور اسکام کا ففا ذیائب کی بیانی سے بوگا - ہر میز کہ کہ بیات خلاف دن اصول ہے گراس سے جواندی دو دی بیانی بیں ایک وجہ بیر ہے کہ اصول میں کھون کا ذیائب دی بیان بیا ایک وجہ بیر ہے کہ اصول میں خوب کا ذیائب دی بیان بیا ایک وجہ بیر ہے کہ اصول میں خوب سے خوب کے اندلیث کی بنا بیا دی میں اندائے میں ، دو مسری وجہ بیر ہے کہ مصالح عامہ سے ضیاع ہے اندلیث کی بنا بیا ان کی مشرائط کو مصالح خاصہ کی مشرائط سے خفید میں نرکر دیا جاتا ہے ۔

د د نول م کی امارت کا فرق

امارت استیلار (بزورو توت امارت سامسل کرلینا) (درامارت استکفار اشرائط امارت کی موجودگی کے ساتھ خلیفہ کاکسی کو امبر مقرد کرنا) بیں جادفرق ہیں۔ (۔ امارت استیلار امیر کے خلبہ اور قوت کے ساتھ والب ننہ ہے جب کہ امارت استکفا رنلیفہ کی دائے ہرموقو ف ہے۔

۲- امادت استبلاءاس تمام علاقے پرموگی حس برامبر نے غلبہ ما مسل کر لہا استے اور امادت استکفاراس علاقے پرموگی حس کو خلیف متعین کر دسے۔

۳- امادت استبلام تفرده نظام مکوست ادر غیر معمولی واقعات دونوں کو ماوی سے دبی استکارہ تفام میں معرب مقرده نظام میکومین سے ساتھ خاص است ماوی سے دبیر میں معلیہ میں خلیفہ سے برایات طلب کرنا ہوں گی۔ اور دیگر غیر ممولی مالات میں خلیفہ سے برایات طلب کرنا ہوں گی۔

۱۹۰۰ امارت استبلایی وزیرتفویین مفرر کرنا درست ہے جب کہ امارت استبلای وزیرتفویین مفرر کرنا درست ہے جب کہ امارت استبلای ہیں درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ وزیر کے انتیارات محدود ومقرر ہوں گے حب کہ بذریعہ فلیم اورغیر محمولی معاملات دونوں کوشتل ہول گے اوراس طرح وزیراورام برمی فرق باتی ہے گا حب کہ امراستکفا ہے افتیارات خودی محدود ہوتے ہی اس لیے اگر وہ بھی وزیر محب کرام براستکفا ہے افتیارات خودی محدود ہوتے ہی اس لیے اگر وہ بھی وزیر اور امریح تفویق مقرر کرے تو دونوں کے افتیارات برابر ہوجائیں گے اور وزیراور امریح افتیارات کا متنیارات کا متنیارات کا متنیارات کا تعین وشواد موجائے گا۔

باب\_\_بم

## سيبسالارول كانفرر

مشرکین سے بہاد کے سیے سبیدسالاد مقرد کیا جانا ہے۔ اوراس کی دوسیں ہیں۔ بہبی برکرسپرسالاد کو صرف لشکر کی ترتیب اور جنگ کی تدابیر کے افتیا رات موسی سے شہرائط موجو دہونا جا ہمیں ہے وہری اور میں اور من ما مدے شہرائط موجو دہونا جا ہمیں جو ترک قسم یہ ہے کہ سبیرسالاد کو فذکورہ بالاافتیا دات سے سائھ دیمنوں کے ساتھ مسلے کہ لینے اور فنیرت کی تقسیم کے بھی اختیارات ہوں ، اس میم کے سبیرسالاد ہیں اوارت مامرے شرائط موجود ہونے جا ہمیں ۔

سيبهالارعام كحانفتيارات

است می کی عام سب پرسالاری کے اسکام زیادہ ہیں اور ان کی کئی میں ہیں اور یہ پری اور اسکام نیادہ ہیں اور اسکام سپرسالار عام کے اسکا وانعتبالا میں داخل ہیں اس کے اسکال بریم اختصار کے ساتھ سب پرسالار عام کے نعتبالات اور اسکام ہیان کرنے ہیں۔ اور اسکام ہیان کرنے ہیں۔

عموی طور پرچیرامورکی انجام دین سب پسالار عام کی ذھے اری ہے۔ ا۔ تشکر کی روائگی ۔ اگر سب پرسالار خود تمراہ لشکر ہو توان امور کا لحاظ کھے۔
لشکر کو آہب تنہ لے کہ بیلے کہ کمزود کو بھی تعلینے میں وشواری نہ ہو، کمیونکہ تیزر دی
میں کمزوروں کی بلاکت اور طاقتوروں کے کمزور ہو مبلنے کا (ندلیٹ ہے۔ رسول
الشم ملی الشر علیہ وسلم کا ارشا دہے ۔ کہ

"اس مین متین میں وفار کے ساتھ میلو، تیزروی سے نرزمین قطع ہوگی اور مذکر باقی رہے گی جقیقت یہ ہے کرمہت زیادہ تیزرفتاری ہری بات ہے گ

نیزاکٹ نے فرمایاکہ۔

«سب بوگ کمزور سواری والے کی رفتار سے بایس »

۲- نشکرے گھوڑوں کا معائر کرے، اور موٹے، کھاری جھوٹے، کمزور، شکستہ مال بسست ، نا توال اور ذخمی گھوڑوں کو نکال دے ،کیونکہ لیے گھوڑوں کی موجود گی نشکر کی کمزوری کا سبب بن سکتاہے۔ نیز جوریا توری کے فابل نہوں انہیں کھی نکال دے اور میا نوروں پر ملاقت سے زیادہ وزن لا دنے کی ممانعیت کردے۔ فرمان الہٰی ہے۔

دَا عِنَّ وَالهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قَوَّةٍ دَّمِنْ يِهِ الطِ

"اورتم لوگ،جہاں مک تمہارابس میلے، زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے دسنے والے گھوڑاہے ان مے مفاجے کے بیے مہتبار کھوی فرمان نبوت سے۔

"گھوڑے رکھاکروان کی لیشت تمہاری عزت اور ان کے پیٹ تمہارے لیے نوزارزہن "

۳- سپاہیوں کا لحاظ در کھے مجود قسم سے ہونے ہیں ۔ ایک وہ تنخواہ دار ہج رجشر میں درج ہوستے ہیں اور ہج عجا بد کہلا نے ہیں اور تنہیت کے شخص ہونے ہیں۔ ادر دومر سے دہ دمیہاتی ، قعسباتی اور شہری لوگ بجو بہا دمیں شرکت سے مام تکم کے حمد الشکر میں شرکی بوجوانے ہیں ۔ الشرسیمان کا ادشا دسے۔

اِنُفِنُ وَاجِعَامًا قَرْتِتَا لَا قَجَاهِ لَا وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَالْفُسِكُمُ فَانْفُسِكُمُ فَانْفُلْكُمُ فَانْفُلْكُمُ فَانْفُلْكُمُ فَانِكُمُ فَانْفُلْكُمُ فَانِكُمُ فَانْفُلْكُمُ فَانْفُولُولُكُمُ فَالْفُلْكُمُ فَالْفُلْكُمُ فَالْفُلْكُمُ فَالْفُلْكُمُ فَالْكُلُولُ لِلللَّهُ فَالْمُ لَلْمُ فَاللَّالِمُ لَلْمُ فَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لْلِمُ لَلْمُ لَ

" " تكلو خواه بلك م يا بوعمل اور مها دكرو التركى راه مي اين ما لول

ادرابنی مبانوں کے ساتھر گ

أيتين مذكور الفاظ خِفَا فَادَّ ثِقَالاً كَ مِإِيرِهُم بِإِن كِيمِ كَيْمِ مِن مِن اللهِ اللهِ اللهِ المناسِ

حسن اور عکرم کا قول ہے کہ اس سے مراد جوان اور بوڑھے ہیں، ابوصالح روکی دائے ہے کہ اس سے مراد جوان اور بوڑھے ہیں، ابو مراد بیدل مراد ہیں ابوعمر کا قول بیر ہے کہ سوار اور بیدل مراد ہیں اور فراد کی دائے بیر ہے کہ عیال دار اور غیر عیال دار مراد ہیں -

ان عام شرکت کرنے والوں کو مال منیب دینا درست نہیں ہے بلکہ آئیہ صدقہ بیں عورسول الشرملی الشرملیہ وسلم کاحنی بیان ہؤائے وہ اداکیا بائے نیز تنخواہ دارسیا ہیوں کو معدقات بیں سے کھرتہیں ملے گا بلکہ ان کو مال منیب ہی بین سے ملے گا بغرمن ہرائی کا صفتہ مبدا ہے اور ایک دوسرے کے حق میں سے ملے گا فرمن ہرائی کا صفتہ مبدا ہے اور ایک دوسرے سے مقرامام ابوننینہ سے دینا درست نہیں ہے مگرامام ابوننینہ سے نرد میک بقدر منرورت مائز نے دونوں میں اتنیا ذرکھا ہے اس لیے ایک ماحقتہ دوسرے پرصرف نرکیا مبائے۔

ہم۔ دونون میم کے شکروں پرنگران اورنفنیب مقرد کرسے ناکہ ان کے ہیں اسلے سے امبر کے سبعے اسلے سے امبر کے سامنے سے مالات معلیم ہونے رہیں اور انہیں سے واسطے سے امبر کے سامنے بیش کیے ماسکیں نوود رسول الشم میں الشرملیہ دسلم نے البیابی فرمایا - اور الشر سبحان کا ارشا دہیں۔

وکج عُلْنَا کُوْرِ شُمْعُورً یَا وَیَنَا عِلْ اِنتَا اَلْکُورُ الْکِیمِلِی وَمِی اور برادریان بنادی تاکدتم ایک سرے کربہ پانوی اس آبیت سے تین مفہوم بیان کیے گئے۔ مجابد نے فرایا ہے کہ شکو ہے مراو فرین نسب کے لوگ بیں۔ اور قبائل سے وکور کے رشتہ دارمراد بیں ، مراد فرین اسب کے لوگ بیں۔ اور قبائل سے وکور کے رشتہ دارمراد بیں ، دو سرام فہم بیر ہے کہ شکوب سے مراد قعطان کی اولاد سے بہونے والے عرب براد ہیں ۔ بین اور قبائل سے عدنان کی اولاد سے بونے والے عرب مراد ہیں ۔ بین اور قبائل سے عرب مراد ہیں اور قبائل سے عرب منان کی اولاد سے بہونے والے عرب مراد ہیں ۔ بیسرام فہم بیر ہے کہ شعوب سے عبی مناندان مراد ہیں اور قبائل سے عرب فاندان ۔

- مسکری سرجاعیت کا ایک معنوص نام مقرد کردسے تاکدان کی میلاشنا

ہوسکے یصنرت عردہ بن زبیر سے مردی ہے کہ رسول الترصلی اللہ علیہ دلم نے یہ نام مقرد فرمائے ہے۔ مہاجرین کا یا بنی عبدالرحمٰن ،خزرج کا یا بنی عبدالتہ اللہ کا یا بنی عبدالتہ رکھا کھا۔
کا یا بنی عبیداللہ اور لینے گھوڑد ہے کا نام اللہ کا گھوڑ المغیل اللہ کر دکھا کھا۔
4 ۔ لشکراور اس سے متعلقین میں سے میختی مسلمانوں کی بزدلی یا اضطرا کا سبب بن دیا ہو یا کا فروں کا مباسوس ہو اسے نکال دسے ۔ دسول اللہ مسئی للہ علیہ دیم میں کئی غزوات میں سے نکال یا مسئی للہ علیہ دیم میں کئی غزوات میں سے نکال یا کہ نفا۔ فرمان اللہی ہے۔

وَ تَا تِلُوْهُ مُ حَتَّى لَا تَكُوْنَ فِتُنَةٌ قَيَكُوْنَ السِّينُ الْسَيْنُ الْسَيْنُ الْسَيْنُ الْسَالِ: ٣٩)

"اوران کافروں سے عبنگ کرو بہاں تک کہ فتنہ باتی نرہے اوردین پورا اللہ کے بیے ہوجائے ؟

وُلاَ مَنَا زَعُوْ اَفَتَفَشَا لُوْا وَتَنْ هَبَ دِعْ كُمُ وَ الانفال : ٢٩)

"آپس میں حمگر ونہیں ور مزتمہارے اندر کمزوری پیرا ہو جائے
گی اور تمہاری ہو ااکھ مبائے گ "

اس آبیت میں رِبُح (ہوا) کے درمفہوم مراد لیے گئے ہیں ، ابوطبیہ کے نزدیک ریاحت مراد دولت ہے۔ نزدیک ریاحت ہے۔

دستور حبنگ دوسی میں ایک وہنہیں دعوت اسلام بہنج می گر دارالحرب کے شرکول کی دوسی ہیں، ایک وہنہیں دعوت اسلام بہنج می گر دہ اسلام نہیں لائے ان کے ساتھ حبنگ کرنے میں سپرسالاد کو بہ انتظار ہے کہ وہ اسلام نہیں لائے ان کے ساتھ حبنگ کرنے میں سپرسالاد کو بہ انتظار ہے کہ وہ دن کو بادات کو اجا نک حملہ کردے یا با فاعدہ دعوت حبنگ ہے کہ اور اعلان حبنگ کریے حبنگ کا آغاز کرے یغرض موسورت مسلمانوں کے حتی ہیں فائدہ مند ہول سے

اختیاد کرے۔

مشركوں كى ايك الكي ان لوگوں كى سے مجوانھى تك معوست اسلى سے آشنا نہیں ہوئے۔ ہرونپدکہ اللہ کے مکم سے دنبا میں ہر دبگہ دعوریت اسلام پہنے می ہے مكرم وسكتاب حن روميول اورتركول سيتم برسري كارمي ان كعملا وم كجيداليسي سيضراتوام ہوں جن سے يم نا واقعت ہوں اُورانہيں دعون اسلام نرپہني ہو نوان سے اس دفعت نک بعنگ کرنا درست نہیں سے حب بک انہیں معوتِ اسلام نربہنجا دی جاستے اور معجزات نبوئی کو بنلاکر حجست الہی فائم کر دی جائے اگردہ کھرکببی کفریرِ فائم رہی تو کھران۔ سے مباکس مبائز ہے فرمان اللّٰی ہے۔ أُدُعُ إِلَىٰ سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْعِكْمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ دَجَادِلُهُمُ بِالَّذِي هِيَ أَخْسَنُ - (النحل: ١٢٥) " لمئے نبی ، لینے رب سے داستے کی طرفت دعوت دوملکست ا ورعمدہ نصیحت کے ساتھ اور لوگوں سے مباحثہ کروایے مانقہ پر ہوبہز ہو " کلبی فراستے ہیں کہ مکمست سیے مرا دنبومت اور قرآن ہے ۔ ا درموعظ حسنہ سے کبی قرآن مراد ہے نرم کا می سے امتیارسے ،اور دوسرا مغہوم موظار حسنہ کا قران کے اوامرونوائی سے اور و ادام مالتی هی احسن سے مرادی اور دلىل كوظا ہر كردينا ہے۔

دعوتِ اسلام دینے اُدر تبلیغ اسلام کرنے سے قبل اُگرمسلمانوں نے کا فروں پر حکہ کر دیا توامام شافعی کے نزدیک مسلمانوں کومفتولین کا مسلمانوں سے برابر نونبها دینا ہوگا اور تعین فظہاء کے نزدیک مسلمانوں کو وہ نونبہا اواکرنا چاہیے جومقتول کا فروں کی فوم میں مروج ہو۔ مگر امام ابو منیفہ قرمانے ہیں کر کھپرلازم نہیں ہوگا اور نیونبہا ساقط سے۔

جنگ کے وفت سپرسالار اپنی کوئی خاص علامت مقردکہ کے سیاب لشکر کو باخبر کرسکتا ہے تاکہ وہ وونوں مترمفا بل معفوں ہیں ممناز ہوجائے مثلاً برکائبن ربیبیدوسیاہ) کھوڈ سے پرسواد ہوجائے جنب کہ باتی لشکر سے باس شکی با کمبیت گھوڈ ہے ہوں، مگرام ابو منبغہرہ فرماتے ہیں کہ اس تسم کا اقسیاذ مقرز نہیں کرنا جاہیے۔ لیکن انہوں نے اس مانعت کی کوئی ومبرنہیں تنائی ہے جب برب کہ ابواسٹن سے مردی ہے کہ بدر کے دن حضور ملی الشرطیر سلم نے صحاب سے فراباکہ مردی ہے کہ بدر کے دن حضور ملی الشرطیر سلم نے معالم ہیں گائی ہیں گ

مبارزت طلبي

على سيده هدنا هلك ؛ كريم المشاهد والعنصر عبيدة اسمى ولانرتجيه ؛ لعوت غدا ولامنكر وقد كان يحمى عدا قالقتال ؛ حامية الجيش بالمبتر

رقریم) لئے آنکھ بارش کی طرح آنسوئوں کا تار باند صود ہے اور بنل مذکر الیسے بہا در اور شریعین انسب بہا در سروار پرروکہ جس کی ہلاکت نے ہماری کمر توٹر دی ۔ عبیدہ اب اب اس عالم میں بہنچ گئے بہاں انجھائی برائی کا مددد کمکن بہیں ۔ عنبہ کی بیٹی مهندہ نے وحشی کو بہت کچھ مسلم دینے کا وعدہ کر کے مصرت ممری کو لینے باب کے بیلے میں تقتی برائی کا وعدہ کر کے مصرت ممری کو لینے باب کے بیلے میں تا ہو تا ہو وحیب وحشی نے مصرت ممری کوشہدید کردیا تو مهندہ نے آئی کا مدید بیا کہ میں اور حیب وحشی سے معترب مری کے میں اور حیب اس مال بڑھے ۔

خن جذیبناکر بیوم بلا ، والحوب بداله وب خد ماکان عن عتبة لی من صبر ، ولا اخی دعمه و بسکر شفیت نفسی دقشیت نذادی ، شفیت وحشی غلیل صدادی فشکو وحشی علی عدری ، حتی تفهم اعظمی فی قدیدی فشکو وحشی علی عدری ، حتی تفهم اعظمی فی قدیدی (توجه) مهم نے آج تم میں سے مبتال براکا بدار کے بیال ہے، الرائی کے بعد دوسری لڑائی زیادہ اشتعال انگیز بموتی ہے ۔ عتبدادر اپنے بعائی اور اس کے چاادر کم کی موت کے بعد میرا قرار مرف گیا کھا، اب میرا دل کھنڈ اہوگیا اور میری نذر پوری موت کے بعد میرا قرار مرف گیا کھا، اب میرا دل کھنڈ اہوگیا اور میری نذر پوری موت کے بعد میرا قرار مرف گیا کھا، اب میرا دل کھنڈ اہوگیا اور میری نذر پوری موت کے بعد میرا قرار مرف گیا کھا، اب میرا دل کھنڈ اہوگیا اور میری نظر گراد

اس طرح ہے کہ عمروبی عبد و دُنے پہلے روز میدان میں اکر قدمقابل کو پکارا، گرکوئی
مقابلے کے لیے آگے نہیں بڑھا، دوسرے روز بھی ایساہی بردًا ہسیر سے وزجب
اس کے مدمقابل کو بکار نے پرمیدان میں نہیں آیا تواس نے برجمجک اور استعباط
دیکھ کر کہا " لیے محکہ اتم تو یہ کہتے ہو کہ تمہارے منفتول شہید ہوتے ہیں اور حبنت
میں زندہ ہوتے اور کھاتے بیتے ہیں جب کرہا رسے فقتول ووزخ کی آگ بی بہلے
ہیں، کھرکیاتم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مبنت کا طلب گار ہوا ور دشمن کو دوزخ کی راہ
د کھائے۔ کھراس نے بداشعار پڑھے۔

دلقهدنوس الى النها ؛ ملجمعهم هله من مبادم،
ووقفت الحج بن المشيخ ، موقف القرن المناجن،
انى كه لك لمعراض ، متسوعا نحواله واهن ان كل كل الله المعتابي ، متسوعا نحواله واهن ان الشجاعة في الفتى ؛ والحجود من خبر الغوائن (نوجه) تسم بخدا- بين نع ميدان بن آكرسب كومقا بلے كے ليے بكادا بهال بهادد بزدل بن كئے ويال بي بنگر مردار بن كركھ ارباء بين بي بي خطرناك الا ان كي جانب بيش قدى كرتا بهوں بنقيقت به بے كرشجاعت اور سناوت انسان كے على فصائل بيش قدى كرتا بهوں بنقيقت به بے كرشجاعت اور سناوت انسان كے على فصائل بيس قدى كرتا بهوں بنقيقت به بے كرشجاعت اور سناوت انسان كے على فصائل بيس قدى كرتا بهوں بنقيقت به بے كرشجاعت اور سناوت انسان كے على فصائل بين قدى كرتا بهوں بنقيقت به بے كرشجاعت اور سناوت انسان كے على فصائل بين م

یرن کرصنرت علی شیم سط نه بوسکا اور دسول الترسیمیلان بین کل کرمقابلے کی امبازت علی می آب نے امبازت عطا قربائی اور فربایا کہ خدا تمہیں ابنی صفاظت اور پناہ میں رکھے۔ تب مصنرت علی دا بیراشعار پڑھتے ہوئے میدان بین نکھے۔ البشی اتناک پجیب صوتك ، فی الهذاهن غید عاجن ذونب قد و بعد بیرق ، بیرجوالف الا نجا آخ ف اتن اف لاس جو ان اقد بیم ، علی نائحۃ الحجنا شف مین طعن قبلاء بیم ۔ دک وها عند الله فرائن و رتوجی، نوش بورما کر تیری لاکار پرالیا شخص آیا ہے جوعا برود ریا ندہ نہیں ہے ، و توجی، نوش بورما کر تراک الیا شخص آیا ہے جوعا برود ریا ندہ نہیں ہے ،

حبی کی نمیت معات اور بعیبرت کائل ہے جو کامیاب، نجات کا خواہشمندہ ہے۔ مجھ نقین ہے کرئیں تجھے اتنا بڑا اور کاری زخم لگاؤں گا جو بعد بس اور کھا جلئے ۔ گا اور بعد میں تیری لاش پر نوم کرنے والی عور تیں کھڑی ہوں گی۔

اس کے بعد دونوں مقابلے کے لیے میدان کا دزار میں کو دیڑے اور اس تدار عندار اور اس تدار عندار اور اس تدار عندار اور اس تدار عندار اور استار میں نظر مندار مند

یہ دونوں وا تعات اس امرئی دلیل ہیں کہ میدان جنگ ہیں نکل کرخود کو خطرہ ہیں ڈالنا سائز ہے ، رہا ہر امرکہ ابتداء میدان میں نکلنا اور مدم تعابل کوطلب کرنا بھی سائز ہیں سے اس بے کہ اس میں نکلنا اور مدم تعابل کوطلب کرنا بھی سائز ہیں ہے اس بے کہ اس میں نظر اسے با تہمیں ، امام ابومند فیر کے نزدیک میائز ہے کیونکہ برا الدر کے بن اس میں اظہار مکتر ہے گرامام شافعی کے نزدیک میائز سے کیونکہ برا الدر سے کا اظہاد ہے ۔ نیز خود درسول التہم میں التہ علیہ دیم مے اس کی رغبت لائی اور حبس نے میں کی آئی نے اس کو نسخ ب فرما یا ۔

محد بن اسحاق بیان کرستے ہیں کہ منبگ امد کے موقعے پر دسمول اللہ صلی اللہ علیہ ملہ دو ذرہ بی زیب بن فرما کر تلواد ما تھیں ہیں ہوئے تشریب لائے اور تلواد کورکنت ویتے ہوئے فرمایا، اس کاحل کون ا دا کر دے گا یہ صفرت عمر بن الخطاب کھڑے ہوئے اور عرف کی یا دسمول النہ میں اوا کر دن گا، آپ نے ان کی مبا ب سے اعراض فرمانے ہوئے بھر بوج با اس تلواد کاحل کون ا دا کر دن گا، آپ نے ان کی مبا ب سے اعراض فرمانے ہوئے بھر بوج با اس تلواد کا حق کون ا دا کر دن گا، آپ نے ان کی مبا ب نرب ربی العوام منے خوض کی یا دسمول النہ میں اوا کر دن گا، آپ نے ان کی مبا ب کھی توم نہیں فرمائی جس سے ان دونوں مصنرات کو ملال ہوا آپ میری مرتب آپ میں نے بھرادشا و فرمائی کہ اس ترب ابو دمیا نہ ساک میں خوارش کی با دسماک ان میں مرتب ابو دمیا نہ ساک بی بی نرائر ہے کہ ورمائی کہ ایس مرتب ابو دمیا نہ ساک بی بی مرتب کہ وشمائی کہ ایس میں خوار ہے کہ ایس میں خوار ہے کہ ورمائی کہ ویس کہ وشمائے ابو دمیا نہ نے تلواد ہے ہیں کہ وشمائے ابو دمیا نہ نے تلواد ہے ہیں کہ وشمائے ابو دمیا نہ نے تلواد ہے ہیں کہ وشمائی کہ ویس کہ وشمائی کہ اس کہ شیر صربی کہ وشمائی کہ ویسائے ابو دمیا نہ نے تلواد ہے کہ ویسائی کی کورٹ کی کا کہ ویسائی کہ ویسائی کہ ویسائی کی کورٹ کی کا کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کا کھورٹ کی کورٹ کی کا کھورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کھورٹ کی کورٹ کی کھورٹ کی کورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کورٹ کی کھورٹ کی کورٹ کی کھورٹ کورٹ کی کھورٹ کورٹ کی کھورٹ کورٹ کی کھورٹ کے کھورٹ کی کھورٹ کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی ک

لی ادر ایک سرخ کپڑے کی بٹی کاملم سنایا ، لوگ یہ دیکیوکر مجھرگئے کہ بھٹنے ریب لڑ کرمہا دری کے جوہر دکھائے گا۔غرض وہ بہاسٹعار پڑھتے ہوئے میدان جنگ کی مانب بڑھے ۔

اناالىنى اخىلاتە نى رقى ؛ ادقال سى باخىلا بىقى قىلىتە بىلىدىلە رصىلىقى ، لىقادرالرچىلىن بىيى خىلقى المىدك الفائس قىلىدرقى ، مىكان نى مغىب دىشىرتىم

رسیب ایس نے فرا باکہ کون اس عوار کو سے کراس کا من اداکر سے گاتی بن سے سے بیار اس کا من اداکر سے گاتی بن سے سے تعواد سلے مدل وصدا قست سے باعث اس فادر مطلق کے سیسے مدل وصدا قست سے باعث اس فادر مسترخوان مشرق و سیسے میں کی رحمت معلوق پر عام سے اور اس سے فشل درم کا دسترخوان مشرق و مغرب والوں سے سیے کھیا ہوئا ہے اس عواد کو فبول کر لیا ؟

اناالىنى عاهدى نى خليلى ؛ وغنى بالسفح من النحيل ان لا اقوم الدهم تى الكبول ؛ اخذت سيست الله والرسول

(تدجه) میں میں میں میں درختوں سے قریب ترائی میں کھڑے نہے میر سے دوست نے میں کھڑے نہے میر سے دوست نے میں کھڑے میں کا کھرنے وم تک نودکو مقید نرکروں ،حینا کچرش نے النہ کی اور اس کے رسول کی تلوار یا تھ میں سنبھال ہی ؟

مبارزت طلبي كي شرائط

غرض بمعلیم مہومباً نے کے بعد کہ مہارزت طلبی ہر دوطرح ما گزہے بعنی ابنداء کھی اور مخالف کی لاکارے مجداب بیں کھی نواب بیر نبانا صروری ہے کہ اس کی دو تشرا کط صنروری ہیں ایک بیر کہ مہارزت طلب کرنے والانہا بہت بہادہ نہ دینے والا بور بیٹ والا یوب کے بعد کے بعد کے اور میں ایک بیر کھنے والا ہو کہ دشمن سے معکوب نہ بھوگا یہ وہ سے

برکہ لشکر کا سرد ادنہ ہوکہ اس سے نہ ہونے سے تشکر کمزود ہو مبائے اور شکست کھا جائے۔ رسول الشرصلی الشریخیہ ہوسکم کا سبار ذہت طلب فرمانا اس لیے ہو وں تقاکہ آپ کو الشرسجانۂ کے وعدے کی بنار پر کا میا بی کا لیتین تھا۔ حبنگ کے قوانین

جہادی تیادی کے وقت امیراپنی فوج کوشہادت کاشوق دلائے تاکر مسلمان میڈ بہشہادت کے تحت جہاد کر بی اور انہیں نسرت الہی ماصل ہو۔
محد بن اسخن بیان کرتے ہیں کہ رسمول المدسی النیطیہ دلم نے بدر کی لڑائی ہی جہر سے محد بن اسخن بیان کر جہاد پر انبا اوا دو فرمایا "بوس کو لے اس کا ہے " نیز فرمایا ۔ "قسم بخدا ، آج بوشخص دمنوں سے تواب کی نمیت لے کر استقامت کے ساتھ اس طرح لئے۔ آگر سے گا کہ اس میں بڑوئی نہ آئے اللہ سمانڈ اس کو جنت میں واضل فرمائی اس طرح لئے۔ ایک شخص عمیر بن مسام نے کھی وروں کو کھانے گاند سے بھینیاں دیا اور کہنے گئے" بہرت ٹوب "میرے اور حبنت کے درمیان سے بھینیاں دیا اور کہنے گئے" بہرت ٹوب "میرے اور حبنت کے درمیان بس اتناہی فاصلہ ہے کہ یہ لوگ مجھے تو کی مجھولی کے درمیان کی ذبان پر تھے۔ اور اس دقت کے اور اس دقت بہر شعار آ ہے کی ذبان پر تھے۔

كسناالى الله بغيرة الاالتقى وعمل المعاد والسير في الله على الجهاد وكل نهاد عرضة النقاد

غبيرالتنى والسبر والوشاد

(تعجه) مین تقری اور علی آخرت کا زاوراه دے کر الشرکی طرف سار ہا ہوں، بین را و مذابین جها و پر مسر کر رہا ہوں ، اور تقوی نیکی اور کرسٹ در مصر اسر توش ختم ہوئے والا ہے ؟

رم انی کے فرد اِن سِر کا فرلشکری کوفٹل کرنا جائز۔ ہے خواہ مرہ برسر حنگ ہو با شرعبی ۔ ادر بوره موں اور عبادت کا ہموں میں بیٹے ہوئے راہموں کے تل سے بالات میں اختلات ہے ایک قول ہر ہے کہ عبین بنک وہ فتل میں شر کی نہموں ان کو قتل نہ نہوں ان کو قتل نہ نہموں ان کو قتل نہ نہموں ان کو قتل نہ نہموں ان کا تکم مجوں عبیبا ہے ۔ اور درسرا تول ہر ہے کہ اگر وہ شر کی حنگ ہموں توان کو قتل کرنا ہمائز ہے اس لیے کہ وہ الیامشور تو دے سکتے ہیں جو سلمانوں کے لیے نقصان وہ ہموسینا کی درید بن صرح ب کی تمر سوسال تقی ، عباک ہمواز ن میں رسول الشمیلی الشر علیہ دسلم کے سامنے قتل کو دیا مرسے وقت اس نے بدا شعاد پڑے ہے کے۔

امن امرى منعرج اللوى و فلم يستبينوا الرشد الانتى لغد فلم يستبينوا الرشد الانتى لغد فلم يستبينوا الرشد الانتى لغد فلم يستبينوا الرشد المناعمون كنت منهم وقدارى و غوابتهم واننى غيرمه تدى

(تدجه) "دمین کے کٹاؤپر میں کے انہیں اپنی دائے دی گراگی سے کک ان سے کوئی بات سمجھ میں ہوگیا دران کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ، ان کی یہ بیعظی دیکھ کر میں میں ان کے سما تھ ہوگیا ادران کی برخفلی کو دیکھنا رہا "

عورتمی اور بچے اگر منگ میں تشریک ہوکر مقلبے پر نہ آئیں توان کوسی کھی ات میں قبل کرنامائز نہیں ہے کیونکر رسول الشرطی الشرطیب سلم نے اس کی مانفت فرمائی ہے۔ نیز آپ نے خدمت گاروں اور غلاموں کے قبل سے کھی منع فرمایا ہے۔ اگر توزیں اور بچے تشریک جنگ ہوکر منفا بلر کر دسیے ہوں تو ان کوفتل کرنامائز سے لیکن اگر

اگردشمنوں نے اسپے سامنے عور توں اور کچوں کو کھڑا کرلیا ہو اور ان پر حملہ کیے بغیر فیمن کک بینی انگر کیے بغیر فیمن کک بینی انگر کے بغیر فیمن کرا بنی میں مائز ہوں اور کچوں کا قتل بھی مبائز ہے۔ بیکن اگر دشمنوں نے مسلمان قید ہوں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہو اور ان پر حملہ کیے بغیر فیمنوں کہ بہنچنا مکن نہ ہو تومسلمان قید ہوں کو قتل کرنا جائز ہمیں ہے، اس مور سن بس اگری مسلمان محصور کھی ہو جائیں تو کھی مسلمانوں قید ہوں پر مکر نہ ہیں کرنا جا ہمیا در محاصر ہے سے نکلنے کی کوشن کی مسلمان میں کے اوجود اگر مسلمان قیدی کومسلمان مبائن جانے ت

ابن شعوب نے اس احسان تاشناسی پر بداشعاد کہے۔
لولادفاعی یا ابن من جہ مشہدی ہ الکیفیت پوم النعف غیر بعیب
دلولام کو المہر ہا انعف قرق ، ضباع علی اوصاله د کلیہ ب
د توجہ " اگر تودہ دیگ کے پاس مبنگ میں میں موجود نرموتا اور ابن حرب کو نربیا تا تو تم
اسے مرا مرک یا تے اور اگر اس تو دہ دیگ کی جا نب میر اگھوڑ المر نرگیا ہوتا تو اس کی ہم یوں
بر بحتو اور کتے ہول رہے ہم وے "

مسان بالك المديم وبحرسكتاب يامنين، اس كم بالعين وايت

یہ سے کہ حضرت بجفری ابی طالب لینے کمیت گھوڑے پرسوار ہوکر مونہ کی لڑائی بی مشر کی ہوئے کہ مسان کی لڑائی ہے وقت آب گھوڑے سے اترے اور اسے ذرح کر ڈالا اور خوب بہا دری سے لڑے اور شہادت بائی۔ اسلام بین حضرت جعفر شریع کے کھوڑے کے موڈ الا گراوکسی سیاہی کے لیے جعفر شریع کے موڈ الا گراوکسی سیاہی کے لیے الیاکر نا درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ گھوڑ ا ایک ذریعۂ فوت ہے بی کرائی کا الدیسی اندے کے فوت ہے۔ اس لیے کہ گھوڑ ا ایک ذریعۂ فوت ہے بی کی فرائی کا الدیسی اندے کے فرائی سے میں کی فرائی کا الدیسی اندے کہ فرائی ہے۔

دَاعِكُوٰ اَلَهُمْ مَا اسْتَطَعُتُمْ مِنْ ثُوَةٍ وَّمِنْ زِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْجِبُوْنَ بِهِ عَدُوَ اللّهِ وَعَدُ وَكُمْرِ (الانفال: ٧٠)

"اورتم لوگ جہاں تک تہارابس سیلے، زیادہ سے زیادہ طاقت اور سیار بردھ دسے دالے گھوڑ ہے ان کے مقابلے کے لیے جہتبار کھو تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے اور اپنے دیمنوں کو خوت زدہ کر دو "

تعنرت بعفرا دُنه کے گھیرے بین آگئے تھے اس سے دُنهن کو قوت مامل کم دُرے کو مار ڈالا کھا اگراس کو زندہ رہنے دینے تواس سے دُنهن کو قوت مامل موتی یعضرت جعفر طلیار نہا بہت ہا بندا سلام تھے ان سے بارسے بیں بہت سور کبی نہیں کیا جام کیا ہو جو نمالات اسلام ہو یغرض جب نہیں کیا جام کیا ہو جو نمالات اسلام ہو یغرض جب پرشکروالیس آیا تؤمسلمانوں نے کہا کہ شکر جہا دسے راہ فراد اختیار کرے آیا ہے۔ اس پر دسول الشمیل الشمطیر وسلم نے فرطیا کہ بیر فراد اختیار کرنے والے نہیں بیں بلکہ انشاء الشرید بلید کم کر محلہ کرے والے ہوں گے۔

فوجی انتظام سپرسالادی کے احکام کی نمیسری ہم فوجی انتظام سے تعلق ہے جسس ہیں سپرسالاوں پردس امود کی ذھے داری عائد ہموتی ہے۔

ا۔ فوج کو دشمن کے ایجانک محلے سے مفوظ دیکھے، پوٹ بدہ مقامات براور سرمدی مگہوں برمجا فظم سنے اور خرجے نے دانے دستے متعین کرے تاکہ ہاتی فوج آرام کے دقت آرام کرسکے ادر دوران حبنگ ننهری محفوظ رمیں۔ ۲۔ مقابلے کے لیے نرم زمین اور میارہ یا نی والی مگر کا انتخاب اورالیسی مگر ہو

۳- مقالبے کے بیے رسم رہی اور میازہ یا ی وای عبد کا امتحاب ( ورا میں عبد ہے) محفوظ ہوتا کہ وہاں کمک میہنچا نا اور فیام کرنامکن ہوسکے ۔

سور سامان رسدمهمیار گفتنا اوراس کی حسب ضرورت تقسیم بر قرار رکفتاتا که سیامی طیئن رئیس اور بها در می سے لویں۔

ہے۔ دشمن کے حالات کانجشس کرنا تاکہ اس سے فرمیب سیسلمان سیا ہی مامون رہیں ۔

۵ - صفیں درست دکھنا اورجس طرون حملہ خنت ہواس طریف کمک وانہ کرنا۔ ۲ - فتح ونصریت کی امریدوں سے فوج کا سح صلہ ٹرمصا نا اوران ہیں جرأت و ہمنت پریداکرنا۔ الٹرسیحانۂ کا فرمان ہے۔

إِذْ يُرِيُكُهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيْلاً قَلَوْ أَدَا كُهُمُ كَثِيرًا تَفَشِلْتُمُ وَلَتَنَا زَعُتُمُ فِي الْاَفْسِ - (الانفال: ٣٣)

"ادر یا دکرد وه دقت جب که ایم نیمان کوتمهار سے خواب میں کفورا دکھار ہا دکرد وه دقت جب که ایم نیمان کی تعدا دنریا ده دکھا دیتا توصرورتم لوگ مهمت ہار مبات اور لڑائی کے معالمے میں حجا گھ انٹروع کر دیتے "

۵۔ جنت کے طلبگا دوں کو حبنت کا اور حجزائے آخریت کا یقین و لائے اور دنیا دادوں کومال ننم بسن کی امبد دلائے۔الٹرسجانۂ کا اُرشا دہے۔

وَمَنُ يُّرِدُ ثَوَابَ اللَّانَيَا نُوُتِهِ مِنْهَا وَمَنُ يُرِدُ ثَوَابَ الْحِضَ يَا نُوْتِهِ مِنْهَا۔ رال عمران ، ۱۲۵)

" میشخس فوابِ دنیا کے ادادے سے کام کرے گا اس کوہم دنیا ہی ہی تواب دیں گے اور جونواب آخرت کے ادادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا تواب پالے گا "

مذكوره أسيت مين تواب دنياس مال عنيمت اور تواب أتخرت سيحبنت مرادب

ادراس طرح التُرسِحانئ نے ہردو قرنتی کی مرخوبات بیان فرما دی ہیں -۸۔ اہم معاملات میں دانا ادر عقلمندوں سیمشورہ کرسے تاکہ خطا اور لغزش سے محفوظ رہبے اور فتنے کی ام پر مرقرار رہے ۔ التُرسِحانئ نے لینے سول سے ادشاد فرمایا ۔

رَشَادِسُهُمُ فِي الْاَمْرِ، فَإِذَا عَنَوْمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ - وَشَادِسُهُمُ فِي الْآمِرِ، فَإِذَا عَنَوْمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ - (الله عمل ن : ١٥٩)

" (دردین کے کام بیں انہیں بھی شرکی مشورہ رکھو بھرجب تمہالا عزم کی دائے بہتم کم ہوجائے تو اللہ بر بھرد سرکرد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کو ہروقت تائید اللہ عاصل تفی اس کے وجود آپ کومشورہ کا تکم دیا گیا ہے مفسر تن نے اس کی بچار وجوہ بیان کی ہیں ۔ امام صن فرما نے ہیں ، کہ آپ کومشورہ کا اس بے حکم ہؤ [کہ اس طرح آپ درست اور بھرے نتیجے بر بہنچ جائیں مصریت فتادہ فرمانے ہیں کمشورہ کا حکم صحابہ کرام رہ کی دلجوئی کے بیے ہو ا، صحاب فرمانے ہیں کمشورہ کا حکم اس بے ہؤاکہ اس میں فائدہ قبینی ہے۔ اور سفیان کہنے ہیں کہ آپ کومشورہ کا اس

لیے کم ہؤا تاکہ تمام مسلمان اس عمم میں آپ کی ہیروی کریں۔ ۹۔ تمام فوج کے سپامپیوں کو نٹری اسکام کا بائندر کھے اور انہیں دینی احکام سے گریز کرنے کی امبازت ندد سے ۔ اس لیے کہ مجابدین دین اِسلام بی کی نما طر توجہاد کے لیے نکلے ہمی اس لیے ان کا احکام اسلامی کا بابند ہونا

زیادہ صروری سے ۔

روابیت ہے کہ دسول الشملی الشیطیبہ دسلم نے فرمایاکہ استعطیبہ دسلم نے فرمایاکہ استعطیبہ دسلم نے فرمایاکہ استعماد (انبری) بھیبلانے سے بازرکھوکیؤکمہ جن لوگوں نے دلوں کومرعوب کردیا، انہیں خیانت سے ددکو،کیونکہ جن لوگوں نے کومرعوب کردیا، انہیں خیانت سے ددکو،کیونکہ جن لوگوں نے

نویانت کی، الله نے ان پر ذلیل لوگول کومسلط کردیا، فرناسے بالا دکھو، کیونکرزنا کا دقوم برانٹرسی ان دو توین سلط فرما دیتا ہے » مصریت ابوالدر دائم فرمانے میں کہ

ددمسلمانوں جہا دسے پہلے عمل مسالے کرتے دمہد، کہ درختیقت فتے ونصرمت اعمال خیر ریموقوت ہے "

اسی سیابی کوزراعت اور تجارت میں نر مگنے دسے ،کیونکہ اس طرح اس کی نوم برش مبائے گی اور جہادی مسلامیدن متاکز ہوگی ۔ رسول التّرمسلی التّرمسلی التّرمسلی منے فرمایاکہ

"بئن تا ہر اور کاشند کاریناکر مبعوث نہیں کیا گیا بلکہ میں کا فروں کو ذلیل کرنے والا اور مومنوں ہر دھم کرنے والا بنا کر مبعوث ہو اہموں ، نیکو کاروں سے ماسوا اس امت کے مجے لوگ ناہم اور کاشند کا دہن گ

التدك ايك نبى في سيم اد ميم و تع برفراياكه

معشیخت مکان بنار با ہو گرکل دہوا ہو، یاجس کی شادی ہوئی ہولیکن ہوی کے پاس نرگیا ہو باحس کی کمیتی نیارہ ہے اور اہمی کائی نہیں ہے وہ میرے ساتھ جہا دمیں ہرگز شرکی نرہو "

لشكر كرسبا بهيون سمة فرائض

ان فرائض کی دوسی بی بی میتوق الترکی جمهداشت - اورسیرسالار سے معنوق میں بیاق میں میں میں اور سے معنوق میں اور م

ا۔ ڈٹمن سے اس قدربہا دریسے لڑناکہ خواہ ان کی تعداد دگئی ہوتو بھی مسلمان سپاہی ان سے اس قدربہا دریسے لڑناکہ خواہ ان کی تعداد دریسے ایک سلمان کو دس کا فروں کا ترمنعا بل بنایا ہے۔

لَيَّا أَيُّهَا التَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُتُومِنِينَ عَلَى الْعِتَالِ إِنْ يَكُنْ

مِنْكُمْ عِشْكُونَ صَابِكُ وْنَ يَغْلِبُوْا مِا ثَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنُ مِنْكُمْ مِا ثَنَةٌ يَّغْلِبُوْا الْقَامِنَ الَّهِا يُنَ كَفُهُ وَا بِأَتَّهُمُ تَوْمُلَّا يَغْتَهُونَ ـ مِا ثَنَةٌ يَّغْلِبُوْا الْقَامِنَ الَّهِا يُنَ كَفُهُ وَا بِأَتَّهُمُ تَوْمُلَّا يَغْتَهُونَ ـ مِا

ایست بالاسے معلوم بر کا کو مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہوائی سے دگئی تعداد سے بھی شکست کھا ہیں ہموائے اس سے کہ سلمان دوبارہ تازہ دم بھونے ہے ہے ہوں باکسی جنگی جال کے طور پر بیچھے ہے ہوں کہ دسری مسلمان جاعت کے ساتھ مل کرحلہ آور ہوں۔ الڈی جانئہ کا ارشا دہے۔ مسلمان جاعت کے ساتھ مل کرحلہ آور ہوں۔ الڈی جانئہ کا ارشا دہے۔ دکسن کی کہ ہوئے ہوئے اللہ کہ بوگا اللہ اللہ کا فرکہ ہوئے ہوئے کہ باکہ یو میٹر ہوئے ہوئے کہ باکہ یو میٹر ہوں اللہ ہے جنگی جال کے طور پر ایسا دیا ہے موقع پر ہیٹھ کہ بی کا اللہ ہے جنگی جال کے طور پر ایسا کے طور پر ایسا کے طور پر ایسا کے طور پر ایسا کہ سے دورہ الدیر کے خفیات کے سبے تو دہ الدیر کے خفیات کے ساتھ وردہ الدیر کے خفیات کے سبے تو دہ الدیر کے خفیات کے سبے تو دہ الدیر کے خفیات کے ساتھ کے سبے تو دہ الدیر کے خفیات کی دورہ کا دورہ کا دیا کہ کا دورہ کا دورہ کا میں کا کہ کا دورہ کا کہ کا دورہ کا کہ کا دورہ کا کہ کا دورہ کے بیات کی دورہ کا کہ کا دورہ کا کہ کا دورہ کا کہ کورہ کا کہ کورہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کہ کا کہ کورہ کا کہ کی کے کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کورہ کی کے کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کورہ کی کے کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کے

مسلمانوں کالشکرابنی جم عت سے لی جانا جاہتا ہو،اس میں دُور اور ثریب کاکوئی فرق نہبیں ہے،اس سیے کہ حب قاد سریر کالشکر پہا ہو کر حصر ب عمر وزکے باس پہنچا تو آئیٹ نے فرایا نئے میں ہرسلمان کے بیے بہنزلہ ایک جماع مت کے ہوں "

اگرگفارد گئے۔ سے زیادہ موں اور سلمانوں میں مقابلے کی قورت نہ ہوتو ندکورہ مورتوں کے علاوہ کمبی بہب اُن جا کر ہے اور ہر اہم شافعی کا مسلک ہے۔ اور اگرمقابلہ دگئی تعداد سے مواور اس سے سلمان نہ اٹر سکیں اور بلاکت کا خطرہ ہونوا ہام شافعی کے دگئی تعداد سے مواور اس سے سلمان نہ اٹر سکیں اور بلاکت کا خطرہ ہونوا ہام شافعی کے مسلک سے نقہاء کی ایک واسئے ہے ہے کہ دو بارہ محکم رہنے اور سلمانوں کی دو سری جاعت سے مانو شان ہوکر محلم کرنے ہے۔ کہ دو بارہ محکم کرنے اور سلمانوں کی دو سری جاعت سے مانو شان ہوکر محلم کرنے کی نمیت سے بہا ہونا ور سے ۔

امام ابوسنیفہ کے نزدیک مذکورہ آیت کا حکم مسوخ ہے، جب مک جمکن ہو مقلبلے پرجاد ہے اور جب بلاکت کا نوفت قطعی ہوتولیب یا ہوجائے۔ مقصود حجہا د

دوسرے برکہ جہاد کا مقصود دین الہی کی نصرت (وردوسے دیان کا ابطال ہو، حبیباکہ فرمان الہی ہے۔

رليُظْهِ وَهُ عَلَى الدِّيْنِي كُلِّهِ وَلَوْكِيَ ﴾ الْمُشْيِحِكُون

" تاكه اسلام كوجله نلابب بر مليه بو اگر ميمشرك نايسندكري "

اس اعتقاد کے اثر سے جزائے اللی کے عمول، دین اسلام کی مدد کی توفیق اور احکام الہید کی اطاعت میسر ہوگی، دشوار ہوں اور تکالیف کا ہر داشت کرنا آسان اور تا بنت قدمی بیدا ہوگی ۔ مجابد کو بیا ہیے کہ مال غلیمت کا لائچ دل بیں لاکر اپنی تربت نواب نرکر ہے، کیونکر یہ مجابد کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ حکیمت تراب نرکر ہے، کیونکر یہ مجابد کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ حبائی قبید ہول کا مسئلہ

نی کریم سی الند علی دلم نے غزوہ بدر میں بڑے برے مرداران قریش کے

قتل ہونے کے بعد لجنیہ ہجوالیں قیدیوں سے بارے پی صحابہ کرام سے شورہ فرمایا،
مصرت مرشنے دائے دی کہ بارسول الٹرا برلوگ کا فروں سے سرواد اورالٹرکے
دیمن ہیں، ان سب کو مارڈ الیے کیونکہ انہوں نے آپ کی کذریب کی آپ کوب گھر
کیا یہ صفرت ابو کم معدیق دائے فرمایا، بارسول الٹرا ہم آپ سے عزیز واقر بارہی
ہیں، آپ ان سے ورگز دفرمائیے، کیا خبر ہے کہ الٹر تعالی انہیں آپ کی ومب اسلام کی توفیق دسے دے اور ان کو عذاب جہنم سے بجائے ہے، اس گفتگو کے بعد
دسول الٹرملی الٹرملی الٹر علم مدینہ منورہ تشریب لائے، ریہاں ہمی کچھ محابہ کرام رہا کی
دائے معنرت عمری کی رائے سے موافق تھی اور کچھ کی داسئے معنرت ابو کم معدین ورڈوایا،
کی دائے کے مطابق تھی ۔ آپ محابہ کرام رہا ہے مجمع میں تشریف لائے اور فرایا،
آپ سب کاان ددنوں معنرات کی دائے سے بارسے میں کہا خیال ہے، یہ ددنوں
کی ابنے پھیلے بھائیوں کی طرح ہیں ۔ کہ معنرت نوح مینے فربایا تھا۔
کرت لائے کا ذرخ کی الڈی مین حین انگا خس تین کہا تھا۔
کرت لائے کا ذرخ کی الڈی مین حین انگا خس تین کہ بیاتیا۔

(نوح:۲۲)

'کے میرے رت ان کا فردں میں سے ذمین پرکوئی لینے الا نرحب وڑ' محترت موسی النے فرمایا۔

رَبِّنَا الْمُلِيسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُ وَعَلَى ثُلُوبِهِمْ \_

(لولس: ۸۸)

"لے رب ان کے ال فارت کردے اوران کے لوں پر مہر کرونے عاصم معنی ملیالتسلام نے فرمایا،

اِنْ تُعَدِّرُ بُهُمُ قَاِنَّهُمُ عِيَادُكَ وَإِنْ تَغُفِي لَهُمْ فَاتَكَ أَنْتَ الْعَرِيْدُ لَهُمُ فَاتَكَ أَنْتَ الْعَرِيْدُ الْعَالَمُ اللهِ ١١٨٠)

مرد اب اگر آب الهمين منرادي توده آب كے بندسے بي اور اگرمعات كردي تو آب فالب اور دانا بي "

او*دِ مَصْرِت ابراہیم نے فر*ایا۔ دَمَنُ تَبِعَنِیُ فَیاتَه مِنِیُ وَمَنی حَسَانِیُ فَیانَک خَفُوُدٌ

تَحِينُمُ - (ابراهيم، ٢٩١)

دد ہومیرے طریقے پر بہلے وہ میراسے (در ہومیرے نما من طریقہ اختیاد کرے تولقینًا تو درگزر کرنے والا مہربان ہے "

الترسمانة في كادل سخنت بنايا بها وركبي كوزم ول بنايا بهد الترسمانة ازان آپ نے تیدیوں سے فرمایا، اگر میتم میں سے بعض ہمارے رشتہ دارہی، لیکن تمہارے لیے دومور تول میں سے ایک ہے یا تو قدیہ دے کر خلاصی مامل كرديا قتل مونا قبول كرد عينا نهر برقيدى في مار برار دريم زوفديركيا، ان فيديون من معترب عياس بن عيد المطلب من عنه ان كوالواليسرف كرفتار كيا كفاء مب كر معنرت عبار أطوي قامت ادر مبيم تفي اور ابواليرسينه قديته بنى كريم على الشرمليدوسكم في الواليسرس درياً فت فرايا كريم في بالله كوكسيد كرفتاد كركيا، انهون في عرض كى يا رسول الثام ايك شخص في عس كويس نے کہے جہاں دیکھا تھا، اس نے میری مدد کی، آئی نے فرمایا تمہاراردگار ایک فرشته تفانبی کریم کی التّد علیه وسلم نے فرایا کہ لیے عباس اپنا اور اپنے دونون بنيجون عيل بن أبي طالب اورنونل بن مادث اور اين مليون عنبه ب عمر كا فدبيين كرد ، الهول في عرض كي مارسول الله اين تويها بي مسلمان ہوئیکا تفا مگرلوگ مجھے مجبور کر کے لائے تھے، آپ نے فرمایا مجھے مرمعلوم سب اگرتم ميح كهررسب بهو توالندتها الي اس كى جزاعناست فرائ كالهينا نيرحفرت عباس والمنصراوقيرابنا فدرراداكبا وربر ويتيج ورملين كى مبانب سے باليس او تيبر فديبراد اكبيا۔ اور مضربت عميا س معتعلن يه آيت نازل ہوئی۔

يَّا اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِمَنْ فِي اَيْدِيكُمُ مِنَ الْاسُلِي إِنْ

كَيْنُهُ اللَّهُ فِي تُكُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا يُحْدِنَا أَحْدِنَا مِنْكُمْرُ وَيَخْفِلُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَقُوْرُسَ حِيْمٌ - والانعال: .) "لئن إلم لوكون ك قيف من جوتيدى من ان مع كبوا كرات كو معلم بخاكة تمهارك داون مي كيم خير بيه تو دهم بي اس سے بر مريشه كردے كا بوتم سے لياگياہے اور تمہارى خطائيں معاف كرے گا، التُدود كُرُد كرمنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے " نی کریم ملی الشرطیر ولم نے مہاجرین کی تنگریتی کے پیشِ نظر دنگ برر کے تیدیوں سے فدیہ قبول فرمالیا تھا ہمس پر بدآ بہت بطور سرزنش نا زل ہوئی۔ مَا كَانَ لِنَهِي أَنُ يَكُونَ لَهُ أَسْمِلِي حَتَّى يُشُخِنَ فِ الْكَمْ مِن تُويِدُكُ فَى عَرِضَ اللَّهُ نُبِياً وَإِللَّهُ يُويُدُكُ الْحِجْرَةِ وَاللَّهُ عَنِينُ خِكِيمُ إِلَّهُ لَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبِقَ لَهَسَّكُمُ فِيُهَا أَخَدُ تُدُعَ مَا إِبُّ عَظِيْمٌ لِهِ (الانفال: ١٧- ١٨) "کسی نبی کے لیے بیرزیبا نہیں ہے کہاس سے پاس قیدی ہوں حبیت کک کدوہ زمین میں ایسی طرح دشمنوں کو کیل مزوسے تم لوگ دنیا کے فائدے میاہنے ہو، مالانکہ اللہ کے پیشِ لظرائے مت ہے اور اللہ فالب اورسكيم ب اگرالتركا نوست تركيل مذ لكها ما چكا بو نا تو يوكميدنم لوگوں نے لیا سے اس کی باداش میں تم کو ٹری سزادی جاتی ؟ اس آبت کے بادے میں مجاہد میفہ م بیان کرتے ہیں کہ اگر میہ بات نہ ہوتی کہ خدا تمہیں علاب نہیں دھے گاتو فد بیر لینے کی وجہ سے تم عدا بعظیم

محضرت ابن عبائ فرماتے ہیں کہ آببت کامفہ می بیسبے کہ اگریہ بات پہلے سے خدا کے بیمان طرح میں فرماتے ہیں کہ آببت کامفہ می بیران کے بیال کے اور اللہ کہ اور اللہ کے اور اللہ کا کہ کہ کا اللہ کا کہ کہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ

میں متلا ہوجاتے۔

اورابن اسمن فرمات بین کرآبیت کامفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرفت بید کے در این اسمن فرمات کی طرفت بید کے در بیسے میں میر کا توقع میر فارید لینے کی در بیسے عذا بیرونا ۔ عذا بیرونا ۔

بعداناں آب نے ارشاد فرمایا کہ آگرانٹر تعالی مسلمانوں کو عذاب ینانواے عمرتم بادسے سواکوئی باتی نربجیا۔

مال عنبيت بس خيانت

مدكسى نبى كايركام نهبي موسكناكه وه نعيا نت كرمائ اور موكونى

خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت فیامت کے روز ما صربومائیگا؟

اس آیت سے تین مقہ می ہیں، این عبائی فرانے ہیں کہ معہ می ہے کہ سی نہیں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنے ساتھیوں کے مال منبیت ہیں خیانت کر ہے ہے ساتھیوں کے مال منبیت ہی ہے شائ نہیں ہے کہ اس کا منبوم یہ ہے کہ بی کہ اس کا منبوم یہ ہے کہ بی کہ اس کا منبوم ہیں ہے کہ بی کہ اس کا منبوم ہی ہے کہ بی کہ اس کا منبوم ہی ہے کہ بی ہے کہ بی کہ اس کا منبوم ہی ہے کہ بی ہے کہ بی ہے کہ اپنے ساتھیوں سے ڈرکریاکی

طمع کی و مرسے سے بینام خلاوندی کو نومشبہ ورکھے۔

دبن اسلام کی نصرت

معنون الله سفتعلق جومقا امریه به کرمسلمان میابی کسی مشرک عزیز اور دوست کی مدونه کرسے اور دین اسلام کی نصرت کے مقابلے ہی کسی رشتہ دار کامیا تفرنہ دے اس سیے کہ انٹھ کے دین کی نصرت اس پرفرض ہے فران کہی ہے۔ "اے دوگو، ہوا کان لائے ہو، (اگرتم میری دا میں جہاد کرنے ہے بیے اور میری رضا ہوئی کی خاطر (وطن میود کر گھروں سے نکلے ہو) تومیر سالدر اپنے فرمنوں کو درست نربنا و، ہم ان سے سالد درستی کی طرح ڈالنے ہو صالا نکر ہوئی تمہاں سے سالد دوستی کی طرح ڈالنے ہو صالا نکر ہوئی تمہاں ہے اس کو مانے سے وہ انکار کر سکے میں ا

یہ آیت ماطب بن ابی ملتعہ کے بارسے بیں نازل ہوئی تھی ، نبی کریم سلی اللہ ملیہ وسلم کم پر پڑھائی کا ادادہ فرما رہے تھے کہ ماطب نے اس کی اطلاع سارہ نای ایک مود سے دریاں سے ایک مود سے دریاں کے دریاں کے دریائی ، آپ نے مکہ والوں کو بھیجے دی ، درسول اللہ می بدر ایجہ دمی اس سے واقعت ہوگئے ، آپ نے معظم اس نے بیخط سارہ کے بالوں بیں سے برآمد کر لیا، آپ نے دوانہ فرمایا (ن دونوں مصنرات نے بیخط سارہ کے بالوں بیں سے برآمد کر لیا، آپ نے ماطب کو بائر کہ باز پری فرمائی معاطب نے موضی یا دسول (اللہ الله میک اللہ براور اور کا فرادر مرد کہ بی مالی میں اور کوئی درستہ داریمی نہیں ہوں گر میں نئہ انتخص ہوں اور میر سے آباؤ امبدا دنہ بی بین اور کوئی درستہ داریمی نہیں ہیں ، میں سے بیخط مکہ والوں کو اس سے تحریر کیا کہ وہ میر سے بیوی بھے مکمیں ہیں ، میں نے بیخط مکہ والوں کو اس سے تحریر کیا کہ وہ میر سے بیوی بھی میں میں میں درود ادمی کردسول انٹرمی ٹائم

سيبسالأر يحيحقوق

سپرسالاد کے حقوق بحوفورج سے سپامپیوں برعائد ہوتے ہیں ، بپارہ ہے کہ سپامپیوں برعائد ہوتے ہیں ، بپارہ ہے کہ سپاری سپرسالاد کی قیادت کو سلیم کر سے اس سے اسکام برعل کریں ۔ اس سیے کہ وہ ساکم سپر اور ساکم کی اطاعیت فرمن سپر چنا بخر فرمان الہی ہے۔ بیان کی کا مک فرا اکر بیٹ کے الرائے کہ الرائے کے الرائے کے الرائے کے الرائے کے الرائے کے الرائے کہ کے الرائے کہ کے الرائے کے الرائے کے الرائے کہ کے الرائے کہ کے الرائے کی الرائے کے الرائے کی الرائے کے الر

وَأُولِي الْآمِينِ مِنْكُمُ - زالنساء: ٥٩) درلے لوگوموا پان لائے ہو، اطاعت کروانٹری اوراطاعت کرد دسمول ی اور ان لوگوں کی جوتم میں صاحب امر جوں <u>"</u> مصرت ابن عباس فسن فرمايا بيكراولي الامرسيم راد امراء (حكام) بي اورمبابر بن عبدالله مس اورعطار فرمانے میں کداس سے مراد ملمار میں۔ محضرت ابوم الريم مي سيروايت ب كرسول التنصلي الدعلب والمستع فراياكم «حبس نے میری اطاعت کی اس نے الٹرکی اطاعت کی اور حبی نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور حیں نے میری نا فرمانی کی اس نے نعد اکی نا فرمانی کی اور حیس نے میرے امیرکی نا فرمانی کی اس سنے میری نا فرمانی کی " د ومسرے بیرکہ تمام انتظامات مسیدسالادیے میرد کرے اس کی تدہیر پر اعتماد كرس اوركسى معلسليمين مختلف الراست نرمون، ورنداختلاف رونما موكا، الله مبحان<sup>ۇ</sup> كاارشا دىيے-

دَکُوْسُ دُّوْکُ اِلْکَ الدَّسُولِ وَالْکَ اُدَلِی الْاَحْمِی مِنْهُمْ لَعَدِیدهٔ کُورِ النساء: ۱۸۰ )

الکّنبین بین بیستنبیطوی مینهمٔ از دالنساء: ۱۸۰ )

د مالانکراگریر اسے رسول اور ابنی جاعت کے ذرجے واد اصحاب

تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آمبائے بوان کے در مسیان

اس بات کی معلاجیت رکھتے ہیں کا سے میخ بینجر انڈ کرسکیں ؟

السُّربی انہ نے اس آمیت میں ماکم کومعا ملات سپر وکر وسینے کوعلم سکے مصول اور مسلاح کارکا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی بات سے ماکم کو باخبر کر وسیے جب کو راور اسٹے شورہ وسے تو در مست ہے اور خود ماکم کو باخبر کر دوسے جب کی اسے جبر نر ہواور اسٹے شورہ و سے تو در مست ہے اور خود ماکم کو بی مشورہ لینا بیا ہیں۔

تيسراامرير بيد كرماكم كوئى مكم يسي نواس كي فورٌ انعبيل بمونى مياسي وركسي

کام سے روکے تو فور اُرک مبائیں۔ یہی اطاعت کے لوازم ہیں، اور اگرسیا ہی کم کانعمیل نہ کریں توحا کم مغلاف درزی پر سرزنش کرنے کا مجاز ہے، لیکن ما کم کو سختی نہیں کرنی جا ہیں۔ اس بے کہ فرمان الہٰی ہے۔

فَجَالَحُمْةِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَكُمُمْ وَكُوْكُنْتَ فَظَّاعُولِيْظَالْقَلْبِ

لَانْفُضُّوْامِنْ حَوْلِكَ - (العمران: ١٥٩)

" (المصبغ مبری برانشری بری وحمت بے کہم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، درند اگر کہیں تم تندنو اورسنگ فی ہوتے تو بیسب تمہال سے گردد بین سے حبیث باتے "

تصنرت سعید بن المسیریش سے روابیت سیے کردسول السُّر سلی السُّرطبہرہم نے فرمایا کہ

«احیمادین وه ہے جس میں اسانی ہو »

پورتما امریه سے کہ مال علیمت کی تسیم میں ما کم سے نزاع نرکری، بلکاس کی تقسیم پردامنی اور کھنزور د طاقتور تقسیم پردامنی اور کھنزور د طاقتور سب کامساوی حقت مقرر فرما یا سبے۔

معنرت عمرو بن شعیب سے روایت ہے کہ

د غزوهٔ منین می لوگوں نے دسول الترمیلی الترعلی دیم سے اصرار کیا کہاری منی منی میں میں میں میں میں کہاری کہ بیا در میا در میا در میا در کہ بینچ ہی، آپ نے فرمایا اے لوگو المسری بادر حمیور وقیسی کی بیدا، اگر تہا مہ کے در حموں کے برابر بھی مال ودولت ہوتا تو می میسری بادر تم محفظیل، بزول اور حمیوٹ اندیا سے بھی آئی نے اپنے اور شان کے کو ہان کی کچھاوں اٹھا کر فرمایا کہ لوگو تم ہمارے سادے مال عنیست میں سے اور شیس (الح) بھی تہمیں ہی الم بائے اور المی میں کردو، کینوکو نو بائت کی کو اور ایک میں میں اور میں اور شیس (المی کی کے دو، کینوکو نو بائت میں باحث عذا ہے ہی کہاں انصاب کے ماری میں باحث عذا ہے۔ ایک انصاب کے حالے انصاب کے حالے میں باحث عذا ہے۔ ایک انصاب کے حالے میں باحث میں باحث عذا ہے۔ ایک انصاب کے حالے میں باحث میں باحث عذا ہے۔ ایک انصاب کے حالے میں باحث میں باحث عذا ہے۔ ایک انصاب کے حالے میں باحث میں باحث عذا ہے۔ ایک انصاب کے حالے میں باحث میں باحث عذا ہے۔ ایک انصاب کے حالے میں باحث میں باحث میں باحث عذا ہے۔ ایک انصاب کے حالے میں باحث میں باح

کی ایک گئی لا یا اور عرض کی یا رسول الشمسلی الشرعلیه ولم میں نے دھا گے کی رکھی کی تعی کیونکو میں اس سے ابنے اون کی برانی حبول سینا جا ہمتا تھا، آپ نے ادشاہ فر مایا،
میں نے ابنا حصرتہ ہیں ہے دیا، اس نے عرض کی کرجیب آپ نے س قدر احتیاط فرما کی ہے تو مجھے ہی اس کی صنرورت نہیں ہے اور اس نے وہ گئی آپ کے سامنے فرمائی ہے تو مجھے ہی اس کی صنرورت نہیں ہے اور اس نے وہ گئی آپ کے سامنے وہ الل دی گ

تابت فدمي

سپرسالادی کے احکام کی پانچویں ہم ہیہ ہے کہ جب تک ممکن ہو ڈیمن کے مقابلے پر حبار سبے اور حب نک توت می جو دہمونواہ کتنا ہی عرصہ گزر مباسئے ہیانہ ہو، اس بے کہ التّر سبحانۂ کا فرمان ہے۔

يَّا أَيُّهَا الَّذِينَ المَنُوااصُيِرُوا وَمَايِدُوا وَمَا الْمُلُوا وَمَا الْمُطُوا وَمَا الْمُطُوا وَمَا اللهُ لَعَلَى الْمُعَلَى اللهُ لَعَلَى عَلَى اللهُ لَعَلَى اللهُ اللهُ لَعَلَى اللهُ اللهُ لَعَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

مولے لوگو، جو ایمان لائے ہو، معبرسے کا کو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھا وُ، حق کی خدمت سے سیے کمراب تہ دہوا درا لٹرسے ہے دہو امید سے کہ خلاح یا دُکے ہے۔
امید سے کہ خلاح یا دُگے ہے۔

امام من فرمات میں کہ آبت کامفہ ہم بیر ہے کہ مرکر واطاعت اللی پہ جے دم مرکر واطاعت اللی پہ جے دم مربور مدا کے شمنوں کے مسلمنے دم ور مربور کی حفاظ میں کے لیے مود ہے قائم رکھو۔

محکُرُّبن کعب فرمانے ہیں کہ آئیت کامفہوم یہ سے کہ اپنے دین پر فائم رہو، دعدسے کی پابندی کرداور ڈمنوں کومغلوب رکھو۔

اورزیزین اسلم فرملتے ہیں کہ آیت کامفہوم بیہے کہ جہا دیرقائم رمور شمن کا مقابلہ کرواور سرمدوں کی حفاظت سے لیے حجا دُنیاں ڈالو۔

ہونکر دیمن کے سامنے جمے رمہنا مہاد کا ایک حق ہے اس لیے جب تک حسب ذیل طریقوں میں سیمیسی ایک کے طابق کامیابی نم درجہا دیرہے رمہان سروری ہے۔ پہلی سورت یہ ہے کہ جن سے مقابلہ ہے وہ سب اسلام کے آئیں ور اس بنار پروہ تمام حقوق اور فرائض میں سلمانوں کے برابر ہوجائیں اِن لوگوں کی کینیں بیتور برقرادرہیں گی ۔رسول انٹر میلی الٹر علیہ دلم کا فرمان ہے۔

دمجھے مکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں رہاں تک کہ دہ لاالدالااللہ کہ لیں اس کلمے سے کہنے سے بعدان سے بان ومال

میری مانب سے مفوظ ہیں ہنسوائے کسی مق کے یہ

وشمنوب كااسلام فبول كركبيا

اگرمدمقابل دستن اسلام سے آئیں تو ان کے علاقے دارالاسلام بن بائیں میں ان کی کوئی بڑی گے اور دری اسکام ان پر مباری ہوں گے اور اگرمیدان مینگ میں ان کی کوئی بڑی یا جیوٹی جاعت اسلام قبول کرنے تو اس مجاعت کا مال اور مبائدادی محفوظ ہم مبائیں گی اور ان علاقوں پر غلبہ ہونے کے بعد مال و دولت سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ امام ابو منیفہ قرماتے ہیں کر غیر منقولہ نبا نکا دزمین و مرکان و غیر ہ غنیمت بہا کہ امام ابو منیفہ فرماتے ہیں کر غیر منقولہ نبا نکا دزمین و مرکان و غیر ہ غنیمت ہم آ مبائیں گی اور مال منقولہ غیرت نہیں بنے گا، مگریہ قول خلاف سنست ہے۔ اس بے کہ نبوقر نظر کے مماصر ہے کے وقت دو میہودی اسید اور تعلیہ اسلام سے آئون کے مال داسیاب محفوظ رہے۔

اگرکسی سلمان نے دارالحرب بین ماکرزمین اورسامان نور بدا ہوتوفتے کے وقت وہ اس کی ملکیت رہے گا اور غیبریت نہیں سنے گاکیونکراس نے خریا ہے

اس بیے دہی شعق ہے۔ اور امام ابومنبغتر فراتے ہیں کارس کی زمین مال فنیمت متصور مرو گئی۔

قيديون كيمسائل

اُکُر فتح ہو ما نے اور وہمن برستور مشرک باتی رہب تو ان کی اولا دقید کر کی ما گی، ان سے مال منیمت بیں شامل ہو مائیں مے اور جو گرفتار نہ ہوسکیں انہ میں قتل کر دیا مائے گا۔

سپرسالارکوانتیارہے کہ وہ فیدیوں کے ساتھ درج ذیل مپارطریقوں بی سے کوئی ساطریقہ اختیاد کرسکتا ہے۔

ا۔ بیکرامہان تا کردیے۔

۲- انہیں غلام بنالے اور ان پرغلاموں کے تمام احکام مباری ہوجائیں۔ سا۔ سال سے بدیے یا قید ہوں کے بلاک انہیں اُنداد کر دیا جلسے ۔ سے اور انہیں اسلام کاممنون احسان بنا ہے۔ سے اور انہیں اسلام کاممنون احسان بنا ہے۔

تهم- ان تومعا فت تردسے (درا النگر سبحانۂ کا فرمان ہے۔

فَإِذَ الْقِيْمُ اللَّهِ مِنْ كُنَّ مُوافَنَعُ بَ الرِّقَابِ

(M: Wara)

"پی جب ان کا فروں سے تمہماری ٹلکھیٹر ہو تو پہلاکا گرذمیں مارنا ہے" اس سے دو تفہوم ہموسکتے ہیں، ایک بدکہ حب تم ان پر خابو یا لو تو ان کی گرذمیں اڑا دد۔ اور دو تسریے برکم تم تصبیاروں اور تدبیروں سے حبنگ کردکہ وہ باتی نہ رہیں ۔ اس سے بعد فرمایا ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا اَنْ كُنْ لُمُ وَهُمْ فَسَنْ لَكُ وَالْوَثَا قَ - (محل: ٧) "يهان تك كرجب تم الهين الجيي طرح كيل دد، نب فيديون كومنبوطي

مع باندھوگ

أشخان سيمراد زخمي كمرنا اور شدوثات كصعني كرفتار كمين يسيم

بعدازان فرمايا-

فَإِمَّا مَنَّا بَعُدُ وَإِمَّا فِلْهَاءُ - (معلايم)

"اس کے بعداحسان کردیا قدید کامعالم کرد"

مَنَّ سے مراد درگزرکرنا اور حجور دینا ہے اور مغاتل نے فرطباہے کہاس سے مراد غلام بناکر آزاد کر دمیاہے ردایت ہے کررسول الشمسلی الشرعلی ولم نے شاہدین اُٹال کو نید ہونے کے بعد حجور دیا تھا۔

خدا دسے میں دومغہ می مرادی ایک برکہ مال کا فدید ہے کہ یا اپنے قیدی کے بدے جبور دیا ہے ، مجیب اکر رسول التہ ملی التہ علیہ دسلم نے برر سے امیروں کو بال کا فدید ہے کہ حبور دیا ہے ، مجیب اکر رسول التہ ملی التہ علیہ دسلم نے برر سے امیر دیا ہے اور میں اوقات آپ نے اپنے قیدی کے بیلے دوقید ہوں کو دیا کیا۔ اور مقاتل فرملتے ہیں کہ فداء سے مراد فروخت کرنا ہے۔ دوقید ہوں کو دیا کیا۔ اور مقاتل فرملتے ہیں کہ فداء سے مراد فروخت کرنا ہے۔ اس کے بیدادشاد ہو اسے۔

حَتَّىٰ تَضَعَ إلْحُرُبُ أَدُسَ إِدَهَا - (محل : ١٠) من المَكْرُبُ أَدُسَ إِدَهَا - (محل : ١٠) من تا أنكر لوائي لين منها در الله وسه "

اس آیت کالیک مغہوم بہ ہے کہ کفر کے اوز ار اسلام کے ذریعہ ڈال مے اور در مرے برکمسلمان فتح ونصرت کے بعد ہمتھیا در کھ دیں یا کا فرمغلوب ہو کوئوتھیا ڈال دیں ۔

ان میادوں امور کی مزید عیسل ائندہ استے گی -

صلح كامعابره

سپرسالارے بیے دیمنوں سے مال کے بدر مسلح کرامیتا مائز تنہے ملح کی دوسیں ہیں۔

ایک بیرکہ صلے کے بدلے ہو مال لیا گیا ہے وہ اسی دقت کے لیے ہو، اس صورت میں یہ مال غنیمت ہوگا ، اس لیے کہ شکرشی سے ماصل ہو اس اور اسی لیے غنیمت کے ستے تی لوگوں میں تقیم کی اجائے گا۔ اس مسلے سے شمنوں کو صرف برفائده مهو گاکداس مخصوص حبها دمین ان کوفتل نهین کمیامائے گا-البته بعب دین مسلمانوں کوان سے جہاد کاسخن مرکا۔

دوسری مورت بر ہے کہ دشمن مقررہ دیم ہرسال بطور تراج ادا کرنے کے معاہد سے ہوسلے کریں، اس مورت ہیں ان کو دائمی امان مل جائے گا یہ بہی رقم عنیم مندگی اور ہرسال کی رقم خراج کے ستعقین بین سیم عنید مندی اور درسال کی رقم خراج کے ستعقین بین سیم ہوگی اور درس ال کی رقم خراج کے ستعقین بین سیم ہوگی اور درس کے ان سے صلح قائم دہ ہے گا، اس لیے کہ ملے کا معاہدہ اسی خراج کی ادائیگی پر ہوا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی دارالاسالکا میں نیوان و مال اس صلح کی وجہ سے محفوظ رہیں گے اور جس وقت برلوگ اس نے نواس کی جان و مال اس صلح کی وجہ سے محفوظ رہیں گے اور جس وقت برلوگ اس خراج کی ادائیگی بند کر دیں گے تو معاہدہ سلح ہمی خیا دہ و کہ اور دو مرب کا فروں کی طرح ان سے میں حبہا دہ وگا۔ امام ابو منیقہ ہو فرمانے ہیں کہ سالانہ خواج کی عدم ادائیگی ایک عدم ادائیگی ایک عدم ادائیگی ایک حتی کی عدم ادائیگی ہے۔

دشمنوں کی مبانب سے سی بریہ کے ومعول ہونے کا مطلب ملے نہ ہیں ہے اس لیے اس سے کا ہریہ مومول ہونے کے بن کھی حبائٹ مبائز ہے کیؤنکہ معاہرہ کے لیے طرفین کا اس کو فہول اورسلیم کرنا لازی ہے۔

نتے وکا میابی کی پوئٹی صورت یہ ہے کہ ختمن ملے جا ہتے ہوں تو اگران پرفتے

ہانا وران سے زرملے وصول کرنا دخوار موتوسپر سالار ان سے وقتی ملے کرسکتا

ہوں ۔ نبی کریم ملی اللہ علیہ دسلم نے واقعہ صدیبہیں قریش کے ساتھ دس سال کے

ہوں ۔ نبی کریم ملی اللہ علیہ دسلم نے واقعہ صدیبہیں قریش کے ساتھ دس سال کے

ہوں ۔ نبی کریم ملی اللہ علیہ دسلم نے واقعہ صدیبہیں قریش کے ساتھ دس سال کے

ہوں ۔ نبی کریم ملی اللہ علیہ دسلم کم مقرر

گیے معاہدہ صلح کہا تھا۔ بہر سال بھان نک ممکن ہوسپر سالار مدت ملح کم مقرر

کریے اور دس سال سے زیادہ کا معاہدہ نہ کرسے، اگراس نے دس سال سے

ذیادہ کی مدت کے لیے ملے کرنی تو ذائد ترت کی ملے باطل متصور ہوگی۔ اس مدت ملح

میں اگر ختمین اپنے عہد بری قائم رمین توان کو امان ہوگا اور ان سے جہا دنہ بیں کیا جائیگا

اوراگرانہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو دہ محارب متصور مہول کے اور بغیراطلاع ان پر علم مبائز ہوگا، جیسا کہ روایت ہے کہ حب قریش نے سلم حدیبیہ یہ کے معاہدے کو توٹر دیا تو نبی کریم ملی الشرطیبہ وسلم ان سے بغیراعلان حبّگ لڑائی کے معاہدے کو توٹر دیا تو نبی کریم ملی الشرطیبہ وسلم ان سے بغیراعلان حبّگ لڑائی کے لیے روانہ ہوگئے اور مکم فتح کرایا۔ اس بارے میں امام شافعی کی رائے ہیں ہے کہ بہ فتح صلح سے ہوئی تقی جب کہ امام ابو منبیفہ ہے نزدیک علیہ وراظہار توت سے ہوئی تھی۔ معاہدہ صلح کی یا بندی

اگردش عبر شکنی کری توسلمانوں کے قبضے میں بطور ترین جونلام اور با ندیاں ہوں ان کوفتل کرنا جائز نہیں ہے ، مصریت معاور شکے دور میں رومیوں نے عبر شکنی کی گر مسلمانوں نے ابنے تبضی میں موجود غلام اور باندیوں کوفتل نہیں کیا۔ اس بیے کہ فربان نبوت ہے کہ در امانت والے کی امانت اداکر داور ہج تمہاں سے ساتھ خیانت کروی کے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت مرکروی

حبن کک وشمن کے ساتھ حبگ شروع نم موجائے ان غلام با ندیوں کو جیونا کھی جائز نہیں ہے البنہ جنگ شروع موجائے ان کو حمید وردینا لازم ہے مردول کو ان کے معنوظ مقامات پراور عور توں اور کیجوں کو ان کے گھروں تک کہ بہنچا دینا صفروری ہے ۔

اگردشمن معاہر ہ صلح میں براصراد کریں کہ اگران کا کوئی آدمی اسلام قبول کرے مسلمانوں میں شا مل ہوجائے تو وہ ان کو واپس کیا جائے تواس شرط کومنظور کرلیبنا درست ہے ۔ بینا نجہ اگر کوئی اسلام قبول کر کے سلمانوں میں شامل ہوجائے ورواپس کردینے میں اس کی جان کا اندلیشہ منہ ہوتو اسے واپس کردینا جا ہیں گراس کی جان کا اندلیشہ ہوتو اسے واپس کردینا جا ہیں گراس کی جان کا اندلیشہ ہوتو اسے واپس نہیں کرنا چا ہیں۔

اگریودرت اسلام لائی بوتواسے واپس نہکیا جائے اس بیے کہ دہ کا فروں پر حرام موجاتی ہے ادراگراس کا شوہراسے طلاق دیدسے نواس سلمان عورت کا دہر اسے داہیں کردیا جائے۔ اگر معاہدہ ملے کا کوئی منرورت نہ ہوتو ملے جائز نہیں ہے جکہ مہر سالار خمنوں کو بلا ماہ یا اس سے کم کی مہلت ہے دسے۔ اس سیے کہ فریان الہٰی ہے۔ فَسِیهُ مُوْا فِی اَلْاَئِمَ مِن اَدْبَعَ اَشْہُ ہِ۔ (التوب، ۲۰) "بی تم لوگ ملک میں جاد جہنے ادر جل مجر لویہ

نصوصی امان دے دینے کا ہرسلمان ، مرداور مورت ازاد اور غلا مجازیے۔
اس سے کرفر مان بوت ہے کہ "تمام مسلمانوں کی جانیں مساوی ہیں ، انہیں ایک دوسرے پر انعتیار ماصل ہے اور ان ہیں کا کمٹر خص میں سلمانوں کی ذھے واری کو بورا کرتا ہے ۔
بورا کرتا ہے ۔

امام الومنیفر کے نرد کی مسرف ان فلاموں کا امان دے دینا درست ہے جو جنگ میں شرکت کے مجاز ہوں۔ جو جنگ میں شرکت کے مجاز ہوں۔ قوانین جنگ

يرون الرعابة عبد الكم في كذاكل دهم بكم معجف في المالية الشاهدون انتهوا في عن الظلم والنطق الموكف لعل الليالي وصرف الدهوك في تديل سن العادل المنصب بقتل النفيد واجلائها في وعقم النفيل ولم تخفف بالنفيد واجلائها في وعقم النفيل ولم تخفف

کے شعلے بویرہ ہیں کھیل رہے ہیں " رسول الشمسلی الشرعلیہ وسلم سے اس اقدام پرسلمانوں گھراہٹ ہوئی اور انہوں نے عرض کی ،کیاہم نے جودر خدت کا شے ہیں ان پر ٹواب ہوگا اور جونہ ہیں کاشے ہیں ان پرگناہ ہوگا۔ اس پر ہر آسیت نازل ہوئی۔

مَا قَطَعُتُمْ مِنُ لِينَةِ اَوْتَوَكُمُ مُوْحَا قَا شِعَهُ عَسِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ وَلِيَهُمْ مَنَ اللهِ وَلِيَهُمْ مَنَ الْفَاسِقِيْنَ - (الحسلى: ٥) المُسُولِهَا فَبِإِذْ نِ اللهِ وَلِيَهُمْ مَنَى الْفَاسِقِيْنَ - (الحسلى: ٥) "ثم نوگون في محودون كيم ودون كاف ياجن كواني جمرُون بع

کھڑادسے دیا برسب اللہ می کے اذن سے کفا ناکہ فاسنوں کو ذلیل دخواد کرے ۔

مقاتل فرماتے ہیں کہ لیڈنڈ کے کے لفظ سے مراد ہرم کی معدری ہیں ہفیان فرماتے ہیں ، اس سے عمد قسم کی معدری مراد ہیں ، ایک تول یہ سبے کراس سے مراد حیوقی معجوری ہیں اور چوکھا تول یہ ہے کہ اس سے مراد ہرمم کے درخت ہیں ، کرسب ہی درختوں ہیں زندگی اور نرمی ہوتی ہے۔

بانی کا بندکھول دینایا پانی بندگر دینا بھی جائز ہے۔ اگر قیمنوں بیں سے کوئی عورت یا بچر پانی ما بھے توسب برسالار کو دینے یا نہ دینے کا اختیار ہے۔ جنگ میں تفتولین کی لاشیں آئکھوں سے اوجھل کر دینی جا بئیس لیکن فن دینا ضروری بہیں ہے۔ رسول انٹر میلی الٹر علیہ وسلم نے بدر کے کفار مقتولوں کو ایک گردھے میں ڈلوا دیا گھا۔

مسلمان شہیدوں کو انہی کے لباس میں بغیر سل اور کفن کے دفن کیا مباتا ہے۔ کیونکہ رسول الشملی الشرعلیہ ولم نے شہدائے احد کے بارے میں فرمایا تھاکہ

مردز میراسی طرح خون رستے ہوئے ذخموں سے ساتھ لیپیٹ دوقیا مست کے روز میراسی طرح خون رستے ہوئے ذخموں سے ساتھ اٹھائے ہائیں گے ،اس وقت ان سے خون کارنگ توخون ہی ہیسیا ہوگا گراس ہیں مشک کی خوشہو آئے گی "
مشک کی خوشہو آئے گی "
نیز شہردار سے بارے ہیں فرمان الہی ہے۔

وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ أَمْوَا تُنَاطِ مَلُ أَحْمَاءٌ عِثْمَا رَبِهِمْ يُحْسَنَ فُوْنَ - (الْ عَمَلُ نَ ١٩٩٠) "بولگ اللّٰدِي لا مِي قَلْ بوتے بي انہيں مردہ نتمجسوده

تو معتقب میں زندہ ہیں، اینے رب سے پاس رزق بار ہے ہیں "

شہرار کے زندہ رہنے کے دومفہوم بیان کیے گئے ہیں، ایک تو بہ کہ وہ مشرونشر کے بعد جنت میں زندہ رہیں گے ۔ اور ددسرایہ کہ دہ شہاد " کے بعد کھی زندہ ہیں، اور میں اکثر فقہا ۔ نے کرام کی رائے ہے ۔

مسلمان سشر کے سیاہی دارالحرب ماکران کا کھا سکتے ہیں اور ان کا عیارہ اپنے جانوروں کو کھا سکتے ہیں، البتدان سے لباس اور سوادی سے مانوروں پر قبعنہ نہیں کر سکتے ۔ اگر لباس باسواری منرور تا استعال کر لنباہو تو اسے بعدین غنیمت ہیں شامل کر دیں اور اگر اسے صرف کر سکتے تم کر کہا ہے تو لینے غنیمت سے عقے ہیں اسے شماد کرائیں۔

موب نک فلیم تقسیم موکر باندی سی کول نه جائے اس سے داب تگ قائم ندکرے ویل جانے ہے۔ بعد اور استیراد (حیص سے فارخ ہونے) سے بعد دابت تگی قائم کرسکتا ہے۔ اگر کوئی سپا ہتی سیم سے تبل کسی باندی سے جم مجت ہوگیا تواسی مزادی جائے گی اور مدنہیں جاری ہوگی کیونکر دہ خود کھی فلیم سے مدسا قط ہو میں حصر دارسے (اس لیے کمکیت کا مذہب بیدا ہوگیا حی سے مدسا قط ہو جائے گا اگر طلم مبائے گا اگر طلم مبائے گا اگر طلم مبائے گا اگر طلم کر دیا جائے گا اگر طلم مبائے گا اگر طلم کو کہ اس سے فراس سے فراس سے فراس سے فراس سے فراس سے فراس کی ماں کی ام وَلَد ( بیجے کہ ماں) بن حائے گا۔

ادراگرانیبی عودت سے مم محبت ہوگیا ہوگر فتاد ہو کر قیدی نہیں بنی تقی تو بر بالاث برزنا ہے اور مدزنا مواری ہوگی اور ما ملہ ہونے کی معورت بی نسب ٹا برت میں ہوگا۔

اگرکسی سپرسالادکو ایک ہی جنگ کے بیے مقرد کیا گیا ہوتواس کے لیے دد مری جنگ کرنا ورست نہیں ہے ، نواہ پہلی حیگ بی مال غنیمت بانھ آیا ہو۔ اور اگر بغیر مدت سے تعین سے سپرسالار مقرد کیا گیا ہو تو دد سری حبنگ جب بھی قدرت ہو کرسکنا ہے بلکہ حبت تک کوئی رکاوٹ در بیش نہ ہو حبنگ سے دسست ہردار نہ ہو کر بیٹے اور کوئی سال مہا دسے خالی نرگز دیے ۔

سپرسالاد مقرد مرد کے بعد اسے قوانین حبنگ اور متعلقہ اسکا م سے باخبر مردنا جا ہیں اسے جا ہیں کہ تمام تنخواہ دار اور بلا تنخواہ فوجیوں کے منابطے مقرد کر دے اور حب تک فوجی حبیا و نی میں نریبہ ہم جائے کسی طرف توجہ نہ دے بلکہ حیا و نی مہنچنے کے بعد فوری طود پرمتعلقہ امور انجام دبنا ننروع کر دے۔

باب\_۵

## معاشرتي اصلاح في تنكيس

مرتدین سے جبادے علادہ مملکت سے اندر مین کی جنگیں ادر مقابلے مشرکین سے جہاد کے علادہ مملکت سے اندر مین میں کی جنگیں ادر مقابلے ادر ہیں۔

> ا- مرتدین سے اردائی -۷- باغیوں سے اردائی -۷- داکوری سے مقابلہ -

اگرکوئی قوم پیدائشی مسلمان ہویا بعد میں اسلام قبول کر سے سلمان ہوئی ہو وہ اسلام سے خارج ہوگئی ہواور ایسا خرمب اختیاد کر لیا ہوجس پراس خرمب والے بر قرار دیکھ جا سکتے ہو جیسے سیجو دیت اور نصرا نمیت ۔ یا ایسا خرمب اختیاد کی ہوجی الحاد اور ب بی اختیاد کی ہوجی الحاد اور ب بی اس کے اماد اور ب بی اس سے حبا کی جائے گی ، اس سے کہ ایک مرتبہ ہوا کا است سے اس کے احکام لازم ہوجائے گی ، اس سے کہ ایک مرتبہ ہوا کا اللہ علیہ وسلم کا فرمان سے کہ ایک مرتبہ ہو سام کا فرمان سے کہ ایک مرتبہ کے احکام لازم ہوجائے ہی ۔ نیز دسول التہ ملی التہ علیہ وسلم کا فرمان سے کہ

مسلمان متصور کیا جائے۔

مرتدكے احكام

امام مالک فرمات میں کہ مزند کی الحاد خفی سے تو براس وقت فبول کی جائے گئی جب وہ از خود تو برکر سے اور ان لوگوں پر تائب ہونے سے بعدار تداد کے مانے کی حبور کری کہ خوان کی حبور کری کا در دوزوں کی قصنا لازم ہوگی ،کیونکہ ارتداد سے قبل وہ ان کی خصور کی ہونکہ ارتداد دسے قبل وہ ان کی فرمسیت کے معترف کنے اور امام ابوننی فرص کے نزد دیک ان نماز دن اور دوزوں کی قضا لازم نہیں ہے۔

مزند نے اگرزمانۂ اسلام ہیں جے کرلیا ہوتو دہ باطل نہیں ہوگا لہٰذا تو سر کے بعد حج کا از سرنو کرنا لازم نہیں ہے گرامام ابومنی غیرے نے دیک ارتداد سے پہلے کا جج باطل سے ادر تو ہر کے بعداس کی قصنا عائد ہوگی۔

اگرم ترتن توب منہ کرے اور ارتداد پر قائم رہے تومرد ہو یا عودت استے تل کردیا مبات کا حرب کر میں کہ امام ابوسنیفری فرمائے کا حب کہ امام ابوسنیفری فرمائے میں کہ عودت کو جرم از نداد بین تنہیں کیا مبات کا ۔ مگر دوا میت ہے کہ رمول الترملی الترملی در مان نامی عودت کو قتل کرا دیا تھا ۔ دالی ا

مرتدکو بخریہ ہے کر باکسی اورمعا ہرسے پر حجوث دینا درست نہیں ہے۔ مرقد کا ذہبے نہیں کھایا جائے گا اورکسی مسلمان عورت کا اس سے نکاح منہیں ہو سکے گا۔

اس کوتنل کرسنے سے بارسے میں ایک تول برہے کہ فور اقتل کردیا جائے اس لیے کہ بیت اللّہ ہے اور در سراقول برہے کہ بیت اور در سراقول برہے کہ اسے کر بیت اور در سراقول برہے کہ اسے تو بر سے لیے بین دن کی مہلت دی جائے گی ، جنا بخہر وابت ہے کہ خفرت علی تزیم سنوع کی کوئین روز کی مہلت سے بعد قتل کی تھا۔

مزیدکوببس کرکے للوارسے قبل کیا مباسے، فقہائے شافعیہ بی سے ابن شروع فرماتے ہیں کہ مکر می سے اراب سے بیہاں تک کہ مرجائے ،کیونکاس طرح دیرمی موت دانع بوگی اور بوسکتا ہے کروہ توبر کرلے ۔

مزرکوفتن کے بید نرخسل دیا جائے گااور نہ ناز پُرھی جائے گااور نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں کمبی فن نہیں مسلمانوں کے قبرستان میں کمبی فن نہیں کیا جائے گااور شرکوں کے قبرستان میں کمبی فن نہیں کیا جائے گااسلامی احترام موجود ہے بلکہ اسے ایک میدا قبرمی دفن کر دیا جائے گا۔

مزندکا مال منبط کر کے بہت المال میں جمع کردیا جائے گا تاکہ سنعقین نے کے کا آئے۔ اس سیے کہ اس سے مال کانر کا فروارٹ ہوسکتا ہے اور نرمسلمان ۔ گرامام البعنبیفی فرما تے ہیں کہ ارتداد سے پہلے سے مال میں میرائ جاری ہوگی اور سے بھلے سے مال میں میرائ جاری ہوگی اور اس مال کو فئے ہیں داخل کیا جا سے گا امام البولیست فرما تے ہیں کہ ارتداد سے بس اور بعد دونوں مال میں میرائ جاری ہوگی ۔

اگرمزندارتدادے بعد دارالحرب چلا جائے اور دارالاسلام مین کا مال موجود ہوتو با لفعل اس میں کوئی تصرف نہیں کیا جائے گا۔ اگروہ دوبارہ اسلاً جول کر سے دیا جائے گا در نہال فئے میں شامل کر دیا جائے گا۔ کر سے دابا جائے گا در نہال فئے میں شامل کر دیا جائے گا۔ اگر وہ اسلام اہم ابومنیفر جے نزد کے مزید سے دارالحرب جلے جائے سے اس بیموت کا حکم مگ مگ جائے گا اور اس کا مال دار توں میں تسیم کر دیا جائے گا ، اگر دہ اسلام لاکر دارالاسلام والیس آگیا توجومال وار توں میں میں موجود ہوگا وہ اسے دلا دیا

مبلنے گا دو بوہ صرفت كريكے ميں ان پراس كاكوئى تا وان نہيں ہوگا-

مرتدین سے حباک سے قوانین

اگرمزیدین کی ایک جاعت ہے اور انہوں نے مسلمانوں سے بیری ابنامحفوظ مطرکا نہ نبالیا ہے تو پہلے ان پر دلائل کے ذریعے اسلام کی حقانیت واضح کی جائے گی اور انہیں تو بر کی دعوت دی جائے گی ۔ اگرہ ہ توبہ نرکرین نوان سے باقا عدہ مزبگ کی اور انہیں توبہ کی دعوت دی جائے گی ۔ اگرہ ہ توبہ نرکرین نوان سے باقا عدہ مزبگ کی جائے گی اور ان سے جنگ ہے دہی اسکام ہوں سے جو اہل حرب اکا فروں ہے جنگ ہوائک حملہ اور مونا، شب خون مارنا، علی الاعلان صعف آراء ہونا اور

مقابلہ کرنے والوں اور مجاگئے والوں سے لڑنا جائز سے ۔ اور جو گرفتار ہو کہ می تو بہ نہ کرے اسے باندھ کو قتل کر دیا جا سے ۔ امام شانعی کے نزو یک ان کو غلام بنا نا جائز بہیں سے ۔ مرتدین برغلبہ پانے کے بعدان کی اولا دکو قید نہ کی جا سے خواہ وہ زمانۂ ارتداد کی ہو یا بعد کی ۔ اور بریمی کہا گیا ہے کہ ادتداد کے نا دلاد کو قیدی بنا لیا جائے گا۔۔ لیا جائے گا۔۔

امام ابو منیفة مین خریک مزیدی کی جویوری دادالحرب بنج گئی بین آید کی ام ابومنیف کی بین ایس کی بویوری دادالحرب بنج گئی بین آید کی ایم اسکتا ہے ادران کا جومال منیمت بیں آئے گا وہ سیم نہیں ہوگا، بلکم تقتولین کا فی جائے ہی الم اسے گا اور زندہ بی در بین والوں کا مال علی مال ہے گا اگروہ دو بارہ اسالاً تبول کرایں گئے تو انہیں لی مبائے گا اور بعبورت دیگر فی میں وائنل کرویا بیائے گا۔ اور جوم تردہ مجبول مال ہو گئے ہوں کر ان سے بارے یں بتر نہ ہوکہ وہ مردہ ہیں یا زندہ ان کا مال میں فی بین داخل ہو جائے گا۔

اگرینگ کے دوران سلمانوں نے سرندین کوکوئی نعصان بہنچایا ہو بھردہ ددبارہ مسلمان ہوجائیں توان کے نعصان کی کوئی تلائی نہ ہوگی اور سرندین نے سالت ارتدادیں مسلمانوں کا بیونعصان کی ہوگا دواس کا تا وان ادا کریں گے۔البتہ برنگ کے وران ہونے والے نعصان کے تا وان میں اختلاف ہے۔ ایک دائے یہ ہے کہ وہات منگ کے نعصان کے تا وان میں اختلاف ہے کہ سرند ہونے کی معصیت ان سے کہ منامن ہوں گے۔اس لیے کہ سرند ہونے کی معصیت ان سے دوالی منان اموال کا تا وان سما قطر نہیں کرتی۔اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ حالت مزیک کے سمامان کو کا تا وان سماقط نہیں کرتی۔اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت مزیک کے مدخلافت میں سرندین نے سامانوں کو جانی اور مالی نقصان ہے منامی نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ حضرت منان توصفرت عرف فی ما میں سرندین سے سامانوں کو جانی اور مالی نقصان ہنچا یا اور کو میں تا وان دیں گے اور دی تھا، توصفرت عرف فی تا وان وی سامان ہوگیا توصف ہمانہ ہوگیا توصف طلیحتی اور قید کے جانم کے ارتباب کے بعد قید مرکز آیا اور وہ مسلمان ہوگیا توصف عرف نے اس سے کی مرکز اخذہ نہیں فرمایا اور اس کولگوں کے جان و مال کا ضامن نہیں ما میان نے اس سے کی مرکز اخذہ نہیں فرمایا اور اس کولگوں کے جان و مال کا ضامن نہیں

کھہرایا۔ اور ایک مرتبہ صنرت عمرا مدفات کی تسبیم فرمارہ سے تھے کہ مرتبہ ابو تھے۔ مصلے کہ مرتبہ ابو تھے۔ مصرت عمرا میں معاصر برکوا اور کہا مجھے کمبی دیجھے ؛ آب نے بوجھا توکون ہے ؟
اس نے کہا۔ ابو شجرہ، آب نے فرمایا، شمین خدا تو می نہیں ہے ہیں نے بیشت کہا ہے۔
دردیت دمی من کتیب نے خرایا، نہیں نہالا ہے دانی لاجہ جوا بعد هاان اعد ما

ر توجی " یک نے لینے نیزے کو نمالد کے ستر لشکرسے بیاب کیا ہے دراس کے بعد مجلے مید میں مرکز قتل کردن گا ؟

حضرت عرض اسے در در میں مارنگائی اور بعد میں وہ اپنی قوم میں میلاگیا اور براشعار کہے۔

من علینا ابو منص بنائله ، وکل مختبط یوماله وسماق مازال بغیرینی متی مداند به و مال من دن بعض البغیت الشفی مازال بغیرینی متی مداند به و مال من دن بعض الماند مدته

لمادهبن اباحفص وشوطته به والشيخ يقم احيانا فينحدي الأرجم" ابوعض نع مجها بناعظير بنيم بي بالارجم الأكرم مختاج مجي تركم وي بي بي الوعض في مجها بناعظير بنيم بي بالكالك كالم مرح المراب بي بي والا بوم الناول في مجهد اتنا ما واكرم بري موانك كك ميري الدوكي كميل ما توض والا بوم الدول كالميل ما ترجم والعض مرتب ما دواس كا يوليس كا خوف حاكل ديا، بلرها بعض مرتب ما دواس كا يوليس كا خوف حاكل ديا، بلرها بعض مرتب ما دواس كا يوليس كا خوف حاكل ديا، بلرها بعض مرتب ما دواد كالمراحق بتا ما ناسخا الله

ی کنم دوباره (مملام تبول کرنے سے بعداس نے صرفت ثربان درازی کی مقی اس کی منزادی ۔ مقی اس لیے صفرت عمر خونے اس کی منزادی ۔ دارا لار نداد سے اسکام

دادالاتدادی دادالاسلام سے مناف اورایک لحاظ سے دادالارب سے مختلف اورایک لحاظ سے دادالاسلام سے مختلف ہیں۔ یہ دادالارب سے ان میادوجوہ کی بناد پرختلف ہے۔
ا۔ دادالاتداد والوں سے اس مشرط پر مصالحت ودست نہیں ہے کہ وہ برستور اپنے علاقے پر قابض دہیں جب کہ دادالحرب سے سے سرط پر تا بن میا ہو ہے۔

ار مال سے بر ہے بی بھی ان سے ملح درست نہیں ہے جب کہ اہل مرسے مسلح درست نہیں ہے جب کہ اہل مرسے مصلح درست نہیں ہے جب کہ اہل میں مصلح ہے۔

سو- ان کو غلام ادرباندی بنانا درست نهبیں ہے گراہل حرب کو غلام بنانا درست سے۔

۷۷ - جہادیں نشریک مجاہدین ان سے مال سے مالک نہیں ہوں گے وب کہ اہل سے مالک نہیں ہوں گے وب کہ اہل سے مال سے

امام ابومنیفرشکے نردیک مرتدین کامکم بن پرست منرکین کا سیاہے کہ ان کا علاقہ دارالحرب ہوگا، انہیں غلام بنایا جاسکے گااور ان کا مال عنیمیت بیٹ ہم ہوگااور ان کی زمین فیئے قراد دی مبائے گی ۔

دارالادندادر دارالاسلام مي فرق كي بير چارد جوه بي ـ

ا– ان کومشرکوں کی طرح قتل کیا جائے گا نوا ، وہ مقابلہ کردسہے ہوں یا مفرود ہو کر پمجاگ دستے ہوں ۔

۲- ان کو بحالت قیدادر آزاد بونے کی صورت بی قبل کرنا جائز ہے۔

۳۔ ان کا مال تمام سلمانوں سے بیے <u>ف</u>ٹے ہے۔

ہ ۔ عدت گزرنے کے بعدان کے نکاح ٹوٹ جائیں گے اگر جہ سیاں بیوی ایک ساتھ مزند موسے ہوں۔ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اگر دونوں ہیں سے ایک مرتد ہو تو نکاح یا طل ہو جائے گا اور اگر دونوں ایک ساتھ مزند ہوئے ہوں تو نکاح یا طل نہیں ہوگا۔

اگرشیخص برادنداد کاالزام بر مگروه خود انکارکرسے تو بغیرسم سے اس کا انکار معتبرسے اور اگراس سے ارتداد برشها دست قائم بوجا نے تو محض انکار ارتداد سے وہ سلمان متصور نہیں بوگا ہجب نک کروہ دونوں کلم پرشها دست زبان سے ادا کے۔ درگوق سے انکار

اگرکوئی جاعت ذکاہ کے واجب ہونے کا انکادکرتے ہوئے ذکاہ نہوے تو مزید متصور ہوگا وراگر برجاعت تو مزید متصور ہوگا وراگر برجاعت تو مزید متصور ہوگا وراگر برجاعت ذکاہ میں ہوگا انکارنہ ہیں کرتی تومسلمان باغیوں سے مکم ہیں ہوگی اور عدم ذکاہ میں ہوگی اور عدم

ادائیگی بران سے مغابلہ کیا ہائے گا۔

امام ابو منیفر جو فرماتے ہیں کرمنگری زکرہ سے دینگ تہیں کی سائے گی ہجیب كر صفريت الوبكر صديق من الكرة منردسيف والول سي سالانكروه اسلام كے مدعى منف وبنگ كى تقى يحصنريت عمر ان معنويت الويكريوس فرمايا كراب ان ما نعين زكوة سے سورے جہاد کریں گے جب کہ ریکلم گوہیں اور رسول اللّم ملی اللّم طبیر وسلم کا

"مجھے مسے کوئی شرکین سے اس وقت تک جہاد کروں ،سرب تك ده لااله الاالتدندكه دليس سحيب وه يه كلم كهل تواك كي ميان و مال اور او لا دميري ما نب سيمحفوظ موگئے بيموائے اس مے كر ان بركوني اسلامي من لازم بوير

اس پر حضرت ابو مکر منسف فرما بابیه زکره و بھی نواسلام ہی کاس سے ۔ ایکھااگر وه نماز حمیور نامیا ہیں، روزہ حمیور نامیا ہیں، جے حمیور نامیا ہیں، توکی کرو گے ؟ اس طرح تواسلام كى برگره كمل مبائے كى - نداكى سم اگرده ايك اوشنى يارسى سے دينے سے بازرہی گے حورہ رول الله ملی الله طلبه وللم کے عہدمبارک میں دیا کہتے سفے تومي ان سے جہاد كروں كا بحصرت عمر فرنے فرما يا كه الترسمان من محصے عبى ، بات سمهما دى تراس نے منرت ابو مکرد م کوسم مها ئى گفى ۔

مانعین زکرہ کے سردارما زئر بن سراقہ کے ان اشعار سے ان سے اسلام کا اظهاد مؤناسيے۔

الاخاصبحبناقبل نائرة الجي ي لعلالمناباقريب ولاندري اطعنارسول الله ما كان بنينا به فياعجباما بال ملك إلى يكر فأن المنى سألوكم فمنعمتهود عد لكالتم اواحلي ابيهم من التم سفنعكم مأكان فينابقية ، كمامعلى العناء في ساعة العسى (ترجم) "من طلوع بو ف سے پہلے ہیں شراب یا دے ،کیونکہ بوسکتا ہے کہروت قریب کھڑی ہوا ورہین علوم کھی نرہو، جب تک ہم میں رسول خلا موجود رہے ہم ان کی اطاعت کرنے دہے ہم ان کی خرجوں جب الو بکرون کو حکومت کا کیا حق ہے ہمہیں معلوم ہے ، الم الموں نے دہ ہے ہم میں علوم ہے ، الم الموں نے تم سے سو کھی والکہ کھی ان کا اور تم نے انہیں نر دبا دہ ان کے نر دبک میمور لکہ کھیور سے ہم میں نگی کے وقت صبر کرنے والے موجود ہمیں میں کھی کے وقت صبر کرنے والے موجود ہمیں کہا ہی کھی کھی نہیں دیں ہے گ

باغبول سيحبنك سطصول

سجی کوئی جا عدت این ام المسلک ایجاد کر کے سلمانوں کی جا عت کی مخالفت کو الفت کر سے مبراجی ہوکر مخالفت کر سے مبراجی ہوکر اپنی علیمدہ قوت بنائے ملکہ سلمانوں ہی کے درمیان متفرق طور پر دہتے رہیں اس طرح کہ مسلمانوں کوان پر قدرت ما مسل ہو۔ نوان لوگوں سے ساتھ حنگ نہیں کی مباری ہوں کے اوپر مُرامن شہرلوں ہی کے احکام مباری ہوں گے خواہ وہ مقوق سے تعلق ہوں یا عدود سے ۔

مسیدوں میں المنڈی عبادت سے خرایا ، ہم تمہیں تین رمایتیں دیتے ہیں تیہیں مسیدوں میں المنڈی عبادت سے نہیں روکا جائے گا ، تمہار سے ساتھ لڑائی کی ابتدار نہیں کی مبارے ساتھ ہوئی ہا دافئے میں مصر ملنا بندینہیں ہوگا ۔ مہری کی مبارے ساتھ ہوئی ہا دافئے میں مصر ملنا بندینہیں ہوگا ۔

اگربہ لوگ برامن شہر لوں کے ساتھ مل کررہ دسیے ہوں اور اس کے ساتھ ہی اپنے عقید سے کی تبلیخ واشاعت کردسیے ہوں توامام کو جا ہیے کہ اُن کو اُن کے علط عقید سے اور ان کی برعت سے آگاہ کرسے تاکہ وہ سلمانوں کے بیجے عقید سے کو اختیار کرلیں ۔ ان من سے جوابتری اور بگمی نجیدائے اسے امام نعزیری مزادے سکتا اسے ، نیکن مزادے سکتا اسے موت یا مزائے موت یا مزائے مدنہ یں دے سکتا۔ اس بیے کہ فرمان بگونے کہ مرحب تک ان بین باقوں میں سے کوئی ایک بات مزموجود ہوء مسلمان کا نون میائز نہیں ہے ایمان لاکر مزند ہوگی ہو ہوا دی شدہ ہوکر اندی اندی شدہ ہوکر اندی اندی شدہ ہوکر اندی اندی شدہ ہوکر اندی اندی میں انسان کو ناحق فتل کیا ہو گ

اگر باغی عام مسلمانوں سے عبیمدہ ہوکر اپنامستقل مھے کا نہ بنا لیں لیکن کی جائے اور لازم حقوق اداکر نے رہیں اور امام کے طبیع دہیں توان سے عباکہ بہاں کی جائے گی یونا نجرخارجبوں کی ایک جاعت حصرت علی سے جدا ہوکر نہر وال بین تھے ہوگئی تھی۔ مصرت علی سے نازجبوں کی ایب عاص مقرد کر کے بھیجا ہو ایک عرصہ نک امن دملے کے ساتھ ماکم دیا ، بعد میں خارجبوں نے اسے تن کر دیا ، حضرت علی سے نے مطالبہ فر ابا کہ قائل ای موالے کر دیا جا ہوں نے اسے تن کر دیا ، حضرت علی سے نے اسے تن کی ہے۔ موالے کر دیا جا ہوں کو مار ڈالا۔ اسے تن ان برحملہ کیا اور کہنے گئے کہم سب نے اسے تن کی ہے۔ اسے تن کی بیا اور کہنے گئے کہم سب نے اسے تن کی بیا اور کہنے گئے کہم سب نے اسے تن کی بیا ۔ اسے تن کی بیا اور کہنے گئے کہم سب نے اسے تن کی بیا ۔ اسے تن کی بیا اور کہنے گئے کہم سب نے اسے تن کی بیا ۔ اسے تن کی بیا اور کہنے گئے کہم سب نے اسے تن کی بیا اور کہنے گئے کہم سب نے اسے تن کی بیا اور کہنے گئے کہم سب نے اسے تن کی بیا کہ دیا ہو کہ بیا کہ دیا ہو کہ کی بیا کہ دیا ہو کہ کی بیا کہ دیا ہو کہ کی بیا ہو کہ کی بیا کہ دیا ہو کہ کی بیا ہو کہ کی بیا کہ دیا ہو کہ کیا ہو کہ کی بیا ہو کہ کی بیا کہ کی بیا کہ کی بیا ہو کی بیا کہ کی بیا کہ کی بیا کہ کی بیا ہو کی بیا کہ کی بیا کہ کی بیا ہو کہ کی بیا ہو کی بیا کہ کی بیا کہ کی بیا کہ کی بیا ہو کی بیا کہ کی

اگر باغی جاعت اطاعت (ام سے گریز کرنے لگے اور لوگوں کے مقوق کی وائیگی سے بازرسے اور نود ہی لینے علافہ میں محصولات ومول کرنے اور احکام ہاری کرنے کے نوگر نوگر کرنے دوائی کرنے کے نوگر نوگر کرنے میں وہ خصب کے لگے نواگر انہوں نے کسی کو اپنا سرواد مقرر کیے نبیر محصولات نیے ہیں وہ خصب سے حکم میں ہوں گے نعینی اوا کرنے والا اس می سے بری الذمر نہیں ہوگا اور بیر مبادی شدہ احکام کا لود م ہوں گے۔

اُوداگرانهُوں نے اپنا امام منفرد کرلیا اوداس سے بعداس سے اسکا سے صوالات دمول کیے گئے اور دیگراسکام کا اجراء کو اُتو نہ تو محصولات کی دوبارہ ادائیگی کا مطالبہ کیا جائے گا اور نہ جاری شدہ اسکام کو کا لعثم قرار دیا جائے گا لیکن دونوں مودنوں بین ان سے جنگ کی جائے گی تاکہ وہ علیحد گی مجبور کرمسلمانوں سے ما کے طبیع ہوجائیں۔ مران طیا نِفت اِن طیا اِنفت اِن مِن الْہُؤْمِنِینَ اَفْتَ تَسُلُواْ فَیا اَصْلِحَدُمْ اِن کَا اَنْ مُن اِنْہُ کُواْ اِنْہُ کُونُ کُونُ اِنْہُ کُونُ اِنْہُ کُونُ کُونُ اِن کُونُ کُی کُونُ ک تُبْغِیْ حَتَی تَفَیْ مَ إِلَیْ اَهْمِ السَّهِ فَانَ فَا حَدَ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

آست مذکورہ کے الفاظ فَانَ بَغَتْ إِحْمُ الْهُمَلَکِ وَمُطلب مِوسَکَتْ ہِن ، ایک بیک مِنگ میں زیادتی کر کے باغی موجائے، ودسرے بیک ملع سے روگردانی کر کے باغی موجائے۔

فَعَا تِلُواالَّتِیْ نَبْغِیْ کامطلب برے کہ ان سے تلوارسے مغابلہ کیا جائے ناکہ وہ بغاوت اور مخالعنت سے باز آجائیں -

کی تی تقی آلی کا کی الله کا صفرت سعید بن جریزے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ اس مسلم کی جانب میں کا اللہ نے تکم دیا ہے لوٹ آئیں ادر صفرت قنادہ نے بیفہوم بیان کیا ہے کہ دوسروں کے تقوق کے یاد ہے بین قرآن دسنت کی مبانب ریجوع کر بی ۔
کیا ہے کہ دوسروں کے تقوق کے یاد ہے بین قرآن دسنت کی مبانب ریجوع کر بی ۔
فَانَ فَا اَنْ کَا مطلب بیر ہے کہ دبغا وت ترک کر دیں ۔ فَاصْدِله مُحْوَا اُبْدَا کَا اِلْعَدُالِ کَا مُلْل ہے کہ اللہ کہ کہ بین ہے کہ دبغا وت ترک کر دیں ۔ فَاصْدِله مُحْوَا اُبْدَا کَا اِلْعَدُالِ کَا مُلْل ہے کہ دوسروں کے بین ہے کہ دبغا وت ترک کر دیں ۔ فَاصْدِله مُحْوَا اُبْدَا کَا اِللّٰہ اللّٰ کَا مطلب ہیں ، بعنی ہے کہ دبیاں مُدُل سے مراد قرآن ہے یا مق ہے ۔
اگر امام کسی شخص کو باغیوں سے مبلک کے لیے بھیجے تواسے جا ہیے کہ دوہ بہائیس متذبہ کرے اور انجام سے ڈرائے اور انہیں تو مبرکر نے کا موقعہ دے اگر باز نہ آئیں متذبہ کرے اور انجام سے ڈرائے اور انہیں تو مبرکر نے کا موقعہ دے اگر باز نہ آئیں قریب خون نہ مادے ۔
توسامنے سے مقا بل کرے اچانک حلم آور نہوا ور شعب خون نہ مادے ۔

یا غیوں سے حبنگ اور مشرکوں اور مزندوں سے حباک بیں برائھ امورالہ لاتمیاز

ايس -

ا۔ باغیوں سے مقابلے کامقصد انہیں مکرشی اور بغاوت سے بازر کھنا ہے

ان کوفتل اور ہلاک کرنامقصود نہیں ہے۔ حیب کہ شرکوں ادر سرتدوں کا استیصال کرنا ہمی مقصود ہے۔

۲۔ باغی صرف مغابلے پر آجائے سے بعد قتل کیے بائے ہی اور شرکوں اور مرتدوں کو ہرطرح قتل کرنا درست ہے۔

۳- باغیوں کے زخمی قتل نہیں کیے سائیں سے اور شکین اور مرزرین سے زخمیوں کو قتل کرنا درست ہے دخمیوں کو قتل کرنا درست ہے صفرت علی شنے منگ والوں کا تعاقب ندکیا جائے۔ کا تعاقب ندکیا جائے۔ اور زخمیوں کو قتل ندکیا جائے۔

رہ باغی قیدیوں کوہس میں رکھ امبائے گاجب کہ شرک اور مرز مرقدی قاتل کے مبا سکتے ہیں اور بن باغی قیدیوں کے ہار ہے میں یہ اطبینان ہوکہ وہ دوبارہ باغیو کے ساتھ شرکی نہروں گے انہیں جھوڑ دیا جائے۔ بغاوت کے ختم ہوجانے سے بعدکسی کو کھی قید میں رکھنا ورست نہیں ہے۔ مجاج بن یوسف نے قطری بن محا آ فلامی کے ایک شخص کوسا بقر تعارف کی بناء پر جھوڑ دیا ، قطرتی نے اس سے کہا ، مباؤڈی فلاح باج ہے جاج سے مباکر منبگ کروتو اس نے کہا کہا میں اس سے مباکروں میں نے لین اس سے مباکروں میں نے لین اس سے مباکروں میں نے لین احسانات سے مبرے ہائے بائد و دئیے اور میری گردن غلامی سے آزاد کر کے اپنا میں اس میں بازیر میں ایک ایک میں اس میں آزاد کر کے اپنا میں ان بالیا ، کھر برا استعار ہڑھے۔

أقاتل الحجاج عن سلطانه ببيد تقريبانها مولاتها الى اذالا فوالزمارة والذى بشهد تهد تباقيم فعله غدارته ماذا اقول اذا برش ت المرام بن المسعث المتحبت له فعلانه القول جاره لي لا الم الذا بالحق من جارت عليه ولاته مقداث الا قول جاره لي لا الناها بالذا بالموس الم الم المناها بالمران منا أها بالمران المران المران

(ترجہ) کیائی اس مائنسے مجائے سے الرون جواس کا غال ہو بھاہے۔ یہ توانہا درجے کی فراری ہے برخوان میں اس کے مقابلے پرا وُل کا تواس سے جومجد پراحسانات ہیں ان سے بارے ہیں کہوں کہ اس نے مجد برظام کیاہے تو بھر تواس سے کا رند سے بارے میں کیا ہوں کا رند سے

صرور مجے کردلیں گے۔ بین بینهیں ماہتاکہ لوگ برکہیں کہ اس نے مجد برحوا حسانات کے میں نے میں اس میں استان میں میں سے دیا ؟

۵- باغیوں کے مال غنبت میں نہیں کیے ماستے اور ندان کی اولاد کو غلام بنایا جا تا ہے۔ بنایا جا تا ہے۔ کیونکہ رسول المترصلی الترملیہ ولم کا فرمان سے کر۔

"دارالاسلام كى مرشف ما مون سے حب كرد ادالشرك كى برشے بائدہے"

۱۹ باغیوں سے ساتھ حنگ میں مشرک سلیعت یا فتی سے مدونہ لی مباسے گرمشرکین اور مرتدین سے حدونہ کی مباسکتی ہے۔ گرمشرکین اور مرتدین سے حنگ میں ان سے مدولی مباسکتی ہے۔

ر یا غیوں سے وقتی ملح بیا ال کے بدر ملے وارست نہیں ہے بلکر گرملے
کر لی جائے تو اس کا ابغاء صروری نہیں ہے ، اگر فوری طور پران سے بنگر ملک قدرت نہ ہو قدمن سب نیاری تک انتظار صروری ہے اگر بوض مال ملح گئی ہو قدرت نہ ہو قدمن سب انباری تک انتظار صروری ہے اگر بوض مال ملح گئی ہو تو وہ ہی باطل ہے اور بیر دو پر اگر فی اس کے ستھیں ہی تو واپس نہ کیا جائے اور فی کو اس کے ستھیں ہی اور صدفات کو اس کے ستھیں ہی ہوتو واپس کر دیا جائے اور اگر مال باغیوں کا ہوتو اس کا مالک بننا درست نہیں ہے ، بلکران کو واپس کر دیا جائے ۔ اگر مال باغیوں کا ہوتو اس کا مالک بننا درست نہیں ہے ، بلکران کو واپس کر دیا جائے ۔ مراسل کے جائیں کی خوام اس کے مرکز اللہ کا ہے ۔ مراسل کے جائیں کی خوام ہوتی ہے دیں گر میں نیکن دارالا سلا کے بائی میں نیک دارالا سلا کے بائی میں نیک دارالا سلا کے بائی میں نیک دارالا سلا کے دیا ہوتی ہے لیک گر مالا کر واپس کے توان کا قت الی کر اور ایس کے توان کا قت کرنا اور ان ہونی نیک نصور میں کرنا ہا کرنا اور ان ہونی نے نیک نا ما کرنا ہا کرنا اور ان ہونی نیک نصور کرنا ہا کرنا ہا کرنا اور ان ہونی نصور کرنا ہا کرنا ہا کرنا اور ان ہونی نصور کرنا ہا کرنا ہا کرنا اور ان ہونی نصور کرنا ہا کرنا ہا کرنا ہا کرنا ہا کرنا اور ان ہونی نصور کرنا ہا کرنا ہا کرنا ہا کرنا ہا کرنا ہونی کرنا ہا کرنا ہا

وتكرمسائل

باغیوں کے مہمباد وں اور سوادیوں سے فائدہ اکھانا درست جہیں ہے ادر سے بھانا درست جہیں ہے ادر سے بھانا درست جہیں ہے ادر سے بھان کے دوران بھی ان کے سامان کو ان کے نظافت نذاسنعال کیا جائے۔ امام ابو منیفر کے نزد کیا در ان جنگ ان سے سامان سے فائدہ اکھانا درست سے ۔ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیم کا فرمان سے کہ

"کسی سلمان کا مال اس کی رمنامندی سے بغیر مطال مہیں ہے " رمزائی ختم ہونے سے بعدائل من سے پاس ہو باغیوں کا مال ہو وہ واپس کر دیا مائے لیکن حباک بیں تلفت ہو جانے والے مال کا کوئی تا وان نہیں ہے اور بجو مال حبنگ کی مالت کے سوا منا نے ہو ا ہو تومنائع کرنے والا اس کا منامن ہوگا۔

اسی طرح اگر با غیوں نے جنگ سے علادہ اہل من اسلمانوں کے مہان و مال کا اتلاف کیا ہودہ اس کے منامی ہوں گے اور بجیمان و مال کا اتلاف امنہوں نے بنگ کے دوران کیا ہواس کے بارسے میں دواقوال ہیں ۔ ایک قول یہ ہے کہ اس مورت میں تا دان نہیں ہے اور دو مراقول یہ ہے کہ تا دان لیا مبائے گا اس لیے کہ معصیت سے تقوق اور نا دان سا قطر نہیں ہوتے ۔ لہذا قتل عمد کی مورت ہیں فضاص ادر قتل خطائی صورت ہیں دبیت وصول کی جلئے گا۔

منفنول باغیوں کوغسل ہی دیا مبائے اور نما ذکھی ٹیرھی مبائے۔ امام الجرمنی تر کی دائے بہ ہے کہ باغیوں کی نما زمینانہ مطود بسٹر انہ پڑھی میائے ۔ گرخفیفن ببر ہے کہ اسلام میں مرد سے پردنیا وی منزانہیں ہے مبکہ دسول الشرصلی الدر علیہ ویم کا فرمان ہے کہ

"میری امت پرمُردوں کوغسل دینا اور ان کی نما زحبنازہ پُرصنا فرض کیاگیا۔ہے ؟

یاغیوں کے ساتھ مبنگ میں تن موہانے والے اہل مق مسلمانوں کے بارے میں دوا توال ہیں۔ ایک نول یہ ہے کہ مسلم ح کفار کے ساتھ مبنگ میں شہید ہونے والے مسلمانوں کو احترا اُل غسل نہیں دیا جاتا اور نما زمبنازہ نہیں پڑھی مباتی اسی طرح باغیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے مسلمانوں کو نفسل دیا جائے گا (ور نہ نماز پڑھی مبائے گی۔ دو سرا قول یہ ہے کہ اگری بہسلمان طلماً قتل ہوئے ہان کو غسل ہمی دیا جائے اور نما زمبنازہ ہمی پڑھی مبائے گی۔ فالم قتل ہوئے از ور نما زمبنازہ ہمی ہمی مبائے گ

بعدازاں ہصنرت علی ڈنگی بھی نما زمینازہ ٹچھی مالانکہ ہینوں حضرات علام شہید ہو<u>۔ تے ش</u>ھے۔

قائل ابل مقتول باغی کا دارت بہب ہوگا اسی طرح قائل باغی مقتول ابلی مقتول ابلی مقتول ابلی مقتول اللی کا دارت بہب ہوگا ۔ اس لیے کہ فرمان بروت ہے کہ قائل دارت بہب ہوگا ۔ اس لیے کہ فرمان بروت ہے کہ قائل دارت بہب ہوگا مگر باغی ابل میں ہوتا ہوا م ابر سنی بوگا ، امام ابو یوسعت فرماتے ہیں کہ دونوں ایک دورے سے دارت بوسکتے ہیں کی دونوں ایک دورس سے محق تل کی تا دیل کرتے اور اسے مائز سمجھتے ہیں ۔

اگرذمی تاجر باغیوں کے عُنور (محصول) دمول کرنے والے سے پاس سے گزری اور دہ ان سے محصول لے لے تو اہلِ من اس سے دوبارہ محصول لیں گے اس بیے کہ میر تا ہرائیے اداد سے سے باغیوں کے علاقے سرگزرے ہیں۔

اگرباغی دوران بغاوت جرائم مدود کے مرسکب ہوں توان بر فدرت ماصل ہونے کے بعد ان پر بہ مدود حاری ہوں گی اور ایک قول بر ہے کہ مدود بیاری نہیں ہوں گی۔

جرم را بزنی (جرائبر) اوراس کی سزا

مفسدوں کا بوگروہ پرامن شہر نویں پر بہتیاد اکھالے را ہزنی کرے اور لوٹ مار اور قال وغارت کرے تو بہ جرم مرکز کہ کے مرتکب اور مُحَالِبُ کہلاً ہیں گے۔ ان کی منزا فرآن کریم میں اس طرح بہان ہوئی ہے۔

اِنَّمَا جُنَ اَو اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمَ اللهُ وَمَ اللهُ وَمَ اللهُ وَمَ اللهُ وَمَ اللهُ وَمَ اللهُ وَ اللهُ عَوْقِ فِي الْكِيمُ مِن فَسَادًا أَنْ يُعَتَّلُوا اَ وُيُصَلِّبُوا اَ فُرِي اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالمُواللّهُ وَاللّهُ ول " ہولوگ الشرادراس کے دمول سے بین اور زمین ہیں اس کے دمول سے بین اور زمین ہیں اس کے دمول سے بین کہ فساد ہر با کریں ان کی مزایہ ہے کہ قل کیے جائیں یا ان کے با تھ اور باؤں مخالف سمتوں سے کامل ڈالے جائیں یا وہ بعا دطن کر فرینے مبائیں ؟

اس آیت کی فسیری فقہا اکرام سے تعین سلک ہیں ۔

اس آیت کی فسیری فقہا اکرام سے تعین سلک ہیں ۔

اس کہ امام کویہ السیدیٹ ، مجاہد ، عطاء اور اہرا ہم نمخی کی دائے یہ سے کہ ام یا نائب امام کویہ اختیاد سے کہ وہ محربین کوقتل کر وسے اور ائولی فی دے یا قتی کھی کردے اور مجانسی کھی ہے دے دے یا یہ کہ مقابل ہا تقریبی کا ش دے یا جا والی کردے۔

یا مجال دملن کردے۔

۲ یرصفرت مالک بن انس اورفقها سئے مرینہ کی دائے بہ ہے کہ نزائختات افعال دصفات پرختلفت مونی ہا ہے ہیں ہے کہ نزائختات افعال دصفات پرختلفت مہونی ہا ہے ہیں یہ کہ ان میں صاحب رائے ادر تدبیر کؤ مسل کر دیا جا سئے ہمضبوط و تو اناشخص کے مفایل یا کا فربیر کا مل دیسے جائیں اور باتی کو تعزیر اور فرید کی منزادی ماسئے۔

۳- محضرت ابن عباس ، فتادہ اور مرتدی کی دائے یہ ہے کہ منافت افعال کا اعتباد کیا جا سے اور معفات کو ترنظر نہ رکھا جائے یعنی جش خص نے قتل کر سنے اور لوشنے سے جرم کا ارتکاب کیا ہو اسے قتل کہ جا ائے در کھا اسے قتل کہ جا اور کھا ہائے در کھا اسے قتل کہا جائے در کھا اسے قتل کیا جائے در کھا اسے اور جس نے مسرون قتل کیا ہو گوٹا نہ ہو اسے قتل کیا جا اس کے مقابل کے نہ دی جا سے اور جس نے مسرا دیوں ہیں شامل ہو کومرون ان کی قوت ہیں امنا فہ کیا اور خود کوئی لوش ماد اور قتل سے جرائم نہیں کیے اسے تعزیری میں امنا فہ کیا اور خود کوئی لوش ماد اور قتل سے جرائم نہیں کیے اسے تعزیری میزادی جا سے نے اسے تعزیری میزادی جا سے نے اسے تعزیری

یبی اُ نوری رائے امام شافعی کامسلک ہے اور امام ابوسنیفی فرماتے ہیں کراگر میکاریں سنیفی اور کوٹ دونوں جرائم کا ارتکاب کیا ہوتی ام کوامنیا

ہے کہ پہلےفنل کرے پھر کھیانسی دسے پاپہلے مخالعت ہا تھ بَرِقِطع کرے پھرکھیانسی دسے ادریج لوگ محاربین کی کثریت تعدا و ا ورا ان کی قوشت کا با عدیث بنے مہول الٹ کامچی کی سے ۔

اُوُ بَنِفُوْ الْمِنَ الْاَسْ مِن کے جادم نہم بیان کیے گئے ہی، مصنرت الک بن انتی میں والد الاسلام سے نکال کر دارالاسلام سے نکال کر دارالاسلام سے نکال کر دارالاسلام سے نکال کر دارالحرب ہیں جہاج دیا جائے بعضرت عمر بن عبدالعزیزہ ادرسعید بن جبر کی دائے یہ سہے کہ دو مسروے شہر جبرے دیا جائے ہے۔ امام ابو تنیفیہ اورامام مالک کی دائے یہ ہے کہ فیدمیں ڈال دیا جائے اور صفرت ابن عبائی اورامام شافعی کی دائے یہ ہے کہ صدود قائم کرنے کے لیے امنہیں شہرسے باہر سے جائیں۔

اِلْدَاكَ فِي مَا بُوْامِنْ قَبُلِ أَنْ تَفْلِ مُدُاعَلَيْهِمْ كَنْ مَعِيلِمَ مَعْلَقَ مَعْلِمَ الْمُوامِنَ فَبُلِ أَنْ تَفْلِ مُدُاعَلَيْهِمْ كَالْمِسِيمِ عَلَيْ مَعْلِمَ الْمَادُورِ فَتَادُهُ كَى دَلِيهِ يَرْسِهِ مَعْلِمَ اللهِ مَعْلِمَ اللهِ مَعْلِم اللهُ اللهُ مَعْلِم اللهُ مَعْلِم اللهُ مَعْلِم اللهُ مَعْلِم اللهُ مَعْلِم اللهُ اللهُ مَعْلِم اللهُ اللهُ مَعْلِم اللهُ مُعْلِم اللهُ مَعْلِم اللهُ مُعْلِم اللهُ مَعْلِم المُعْلِم اللهُ مَعْلِم اللهُ مَعْلِم اللهُ مَعْلِم اللهُ مَعْلِم اللهُ مَعْلِم المُعْلِم المُ

مسلانوں سے متعلی ابی طالب اور شعبی کی دائے یہ ہے کہ یہ آبت ان برسر بہکار مسلانوں سے متعلق ہے جوامام کے قابومیں آنے سے پہلے امان کے طالب ہوں اور تو بہ کرنا بیا ہیں کیونکہ نبیرطلب امان محض تو بہ کار آ مرنہیں ہوتی ۔

عردہ بن الزبرزہ کا قول برہے کہ برآ مین اس سلمان کے بائے بی ہے جو دادالحرب چلاگیا ہوا درگرفت میں آنے سے پہلے توب کرے والی آ جائے ۔

ابن عمرہ ، ربیعہ ادرکم بن عیدنہ کی دائے میں برآ بیت اس خص سے تعلق ہے جود ادالاسلام میں دہتے ہوئے قومت ما مسل کر دیا ہوا درگرفت سے قبل ہی تا ئب ہوجائے اود اگر ذور وقوت نر رکھتا ہو نواس سے مؤاخدہ منہیں ہوگا۔

امام شا فعی رج کی رائے یہ سے کراگر زور وقومت نر رکھتا ہوا درگرفت میں آنے

سے پہلے تائب ہوجائے تولوگوں کے تعوق کے سواتمام مدود معا دن ہوجائیں گی۔ معضرت مالک بن انس کا قول سے سے کرگرفت سے پہلے تو ہرکر لینے سے جانی نقصان کے علاوہ تمام مدود (ورحقوق العباد معا عن ہوجائے ہیں۔

مُعَارِب اور باغي مِن فرق

مُمَادِبُ الْرَسِي مَعْوِظُ مَقَام كُومُ مُكَان بِنائي بِوسَتْ بِول توان سے مقابلے كى دري مورثين بي بوانفيوں سے مقابلے كى بي البتہ يائے امور مي فرق ہے -

ا۔ ممارین کومقلیلے اور فرار دونوں منور توں میں فتل کیا ماسکتا ہے جب ہانیوں کا فرار کی صورت میں نعاقب درست نہیں ہے۔ کا فرار کی صورت میں نعاقب درست نہیں ہے۔

٧- ممارين كوتش كا اراده (وزست كرناما ئزيه حبب كراب بغاوت كوممًا قتل كرنا درست نبين سه.

س- مماربین سے جانی اور مالی نقصان کامؤاندہ مہوگا باغبوں سے نہیں ہوگا۔ مہ ۔ مماربین کے گرفتارشدگان کو ممبوس کرناجائز ہے باغبوں کو نہیں ۔ ۵ ۔ مماربین کی طرف سے دمول کیے گئے نواج ادر معدقات غصیب سے مکم میں ہوں گے ادران کی ادائیگی کرنے والے بری الذمرنہیں ہوں گے۔

اگرماکم مرف فسادکو دورکرنے کے لیے مامور بھا ہوتوان برغلبہ بانے کے بعد وہ صدد داور منزا کے اجراء اور تقوق کے مطاب کا مجاز نہیں ہے بلکہ اسے جا ہمیے کہ دہ مجرموں کو امام کے مناصفے پیش کر دے اور (مام ابنے عکم سے منزا بس اور معدد حباری کرے اور (مام ابنے عکم سے منزا بس اور معدد حباری کرے اور ایم ایک کرے اور لوگوں کے مقوق کی اور ایم کی کرائے۔

اگرامیرکومام انتیارات دیے گئے ہوں تینی اسے مقابلہ کرنے ، صدود مباری کرسنے اور لوگوں میں معتقبی اسے مگران اختیارا کرسنے اور لوگوں میں مقتوق دلوانے کی امبازیت ہوتو وہ ایسا کرسکتا ہے گران اختیارا کے استعمال کے بیے اس کا عالم اور مساسب عدالیت ہونا منروری ہے۔ تاکہ وہ بی طور پرمدود نا فذکر سکے اور لوگوں سے مقوق دلواسکے۔

محاربين كىمنرائيس

مجرموں کے خلاف تبوت جم کی دومورتیں ہیں، ایک توری مجرم بلاجبواکراہ اوربغیرکسی ماد بیٹ سے خلاف شہاد اور ودمرسے برکرمجرم سے خلاف شہاد فراہم ہوجائے۔ اگر بھم ٹا بن ہوجلئے تو شخص فمن اورلوث وونوں برائم کا مرتکب بڑا مؤاہواسے تاکر بھم ان برائلے کا مرتکب بڑا مواہو اسے قتل کراکر بھانسی برائلے اور امام مالکٹ کی دلئے یہ سے کرزندہ کو بھانسی پرائے کا کرنیز سے مادر کرقتی کی جائے معادب کا قتل کرنا فرض ہے، اس کو اگر مماس برقامی معاف کر سے ومعاف کر سے تو معاف نہیں ہوتا بھانسی پر بین دوز سے زائد مذافکا یا جائے۔ ماروراس کے بعد انا روبا جائے۔

ادر حبش خص نقل کیا تو خام نہیں اس کوتنل کیا جائے، بھانسی نہ دی جائے۔ اور اس کوغسل دیسے کرنما زبھی پڑھی جائے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جس حاکم نے اس سے قبل کا حکم دیا ہے وہ نماز مذہر جسمے باقی لوگ بڑھیں۔

اورس نے مال کو کا ہوتی نرکیا ہواس سے بالمقابل سے باہر اور ہی تولیع کیے سائیں بینی دایاں ہاتھ ہوری کی سزایں اور بایاں ہیر علی الاعلان از کا ب ہرم کی سرایں۔
اورس نے صرف زخمی کیا ہوا ورقتی اور کو ک دونوں ہوائم ہیں سے سے کا مزکب نہر کو اہوتو اگر ایسا ذخم ہے جس کا بدلہ قعما میں ہوتا ہے توقعما میں لیا ہائے تھما می سے میں اور ان کا بدلہ لینا وا مجب سے میں اور ان کا بدلہ لینا وا مجب سے ، میسے تی ۔ اور دوسرے وہ زخم ہون کا بدلہ مما میں اور ان کا بدلہ لینا وا مجب سے ، میسے تی ۔ اور دوسرے وہ زخم ہون کا بدلہ مما میں اور ان کا بدلہ لینا وا مجب سے ، میسے تی ۔ اور دوسرے وہ زخم ہون کا بدلہ ما ماس سے ، میسے تی ۔ اور دوسرے وہ زخم ہون کا بدلہ ماسے ہیں اور ان کا بدلہ سے کر سکتا ہے۔

اگرزیم کی نوعیت بربوکراس میں نصاص واحیب نہونا ہوتو دہت ی جائے گی، بشرطیکرما حب بی کامطالبہ ہوا وراگر وہ کش دے تومعا ف ہوجائے گی۔ اورجب نے مساتھ برکی ہو اور اگر وہ کش دے تومعا ف ہوجو کران کا درجب نے مسرون فررایا دھم کایا ہو اور مفسدوں سے ساتھ بشر کیب ہوکران کی نعدا دمیں امنا فرکیا ہو تو اسے تعزیری منزادی مبائے گی اور قید کھی کیا میاسکتا ہے۔ گراس سے یا تھ بیرکا منا درست نہیں ہے، امام ابومنی فرصے نزدی میں سے۔

کیونکر حکماً یہ میں لوٹ مار کرنے والوں کا تشریکی سے۔

اگرگرفتار مونے کے بعد محاربین توبرگرلیں تواس تو برکا تعلق خدا کے بہاں ان کے گنا، کوں کی معانی سے موگا مگر و نیا بیں جاری ہونے والی مدود معان منہیں ہوں گی اور نہ لوگوں کے خوق ما قطر ہوں گے ۔ اور اگر گرفتاری سے بہل ہی توبر کرنی اور نہ لوگوں کے خوق معا من ہوجائیں کے مگر حقوق العباد معا من نہیں ہوں گے۔ ہوں گے ۔ ہوں کے مگر حقوق العباد معا من نہیں ہوں گے۔ ہوں گے ۔

اگرمحارب صرون برم قتل کا مرتکب پایا با سئے تو ولی مقتول کو اختیار بہوگا کہ قصاص کے لیے ایمعا مت کر دسے گو با تو بہ کا فائدہ بہم و گاکہ قتل لازمی نہیں رہے گا اور اگراس نے صرف مال کوٹا ہے تو تَوبر سے قطع کی بمزاسا قط بہو بائے گی، مگر ال کا تا وان صرف معا ف کرنے سے ساقط ہوگا۔

کوٹ مارے جم (جمائہ) کا حکم ہر علیہ کی دائے ہر ہے کہ ان سے اور شہر س ہو یا راستے اور شبک ہیں ، ہر صورت اس الکے ہیں ہے ۔ امام ابو منسیفرہ کی دائے ہر ہے کہ ان سزاؤں سے اہراء کا تعلن اس ہم سے ہے جس کا وقوع آبا دی سے دُور ہوا ہوا س لیے کہ ہاں مظلوس کو مدہ نہیں بہر جا سکتی ۔ اور شہراور آبا دی بیال جم پر بیسرائیں ہاری ہیں ہوگی ۔ مظلوس کو مدہ نہیں بہر جا سکتی ۔ اور شہراور آبا دی بیال جم می از در کر ہے ہیں گرطامات سے اگر محادب گرفتادی کے بعد ہے عوی کو باطل متصور کہ یاجائے گا اور مدود وہ اور کہ ہوں گی ۔ اور اس بات کی تا بر در ہوا ہے کہ انہوں نے قوب کی ہے گران کے پاس شرعی شہراوت موجود نہیں اگر قرائ سے تا بر ہو ہا نے کہ انہوں نے قوب کی ہے گران کے پاس شرعی شہراو ت موجود نہیں سے تو دومور تیں ہیں ایک ہی کہ دور مدی ہر کہ عوثی کہ اور شہر سے کہ شہادت سے معدد و سا قطام و میا تی ہیں ۔ اور دور مری ہر کہ عوثی قوب کر ہے ہیں ضروری سے بر ایس ہو جون کہ اور انہ میں مورد دی می ہوا در وہ شبر معتبر نہیں سے جوارت کا بر مے اور شرعی میں میں ہوا در وہ شبر معتبر نہیں سے جوارت کا برم کے بعد برید امتوا ہو۔

النه بها المامي والمست زده كرك لوف ماراور والكرز في لمي فقها مصنفيد كم نزويل مؤاب ب .

باب\_\_

## فضار

قاصى كى شرائط

حبی خص کو خاصی مقررکیا جائے اس میں برسات شرائط موجود ہونی باہئیں۔

اس بالغ سرد ہو، اس سے کہ نا بالغ پر تونو دکوئی سکم نا فذہمیں ہونا نووہ دوسروں
پرکس طرح کوئی سکم نا فذکر سکتا ہے۔ اور عور توں کو ان منا صب کا اہل قرار نہیں یا
گیاہے جوفیعیلوں سے تعلق ہوں یوب کہ امام او تغییر فرائے ہیں کرجن امور میں
عور توں کی شہادت درست ہے ان ہیں ان کی تعشار افیعیلہ بھی درست ہے۔ امام
ابن جری کے نرو یک جلم اسکام میں عورت کی قضا درست ہے۔ گرا جاع است اور فران الہٰی کی موجود گی میں ان کا قول قابل ترقیع ہمیں ہے۔
فران اللٰی کی موجود گی میں ان کا قول قابل ترقیع ہمیں ہے۔

﴿ وَلَا يَحِدُ اللَّهُ الْمُعَلَىٰ عَلَىٰ النِّسَاءِ بِمَا فَضَكَ اللهُ اَللَّهُ اَلْهُ اَللَّهُ اَللَّهُ الْم عَلَىٰ اَبَدُينِ - (النساء : ١٣٥٧)

"مردعور توں پر توام میں، اس بنار پر کہ الشیف ال میں سے ابک کو دوسرے بنوضلیت دی ہے ؟

۲- بوشیار جمیداد اور دور اندلین بوا دنفلت اوزسیان سے مفوظ مو تاکہ الحصے بوئے سخت معاملات کوسلم جما سکے ۔

۳- آنادہو، اس بے کہ علام کونوا نے اور ہمی اضتیا رہمیں ہوتاتوا سے دوسروں پرانقدیادہو کرماصل ہوسکتا ہے اور نیز برکر حب غلامی کی وجہ سے شہاد کا اہل نہیں ہوگا دیں کا اہل نہیں ہوگا دیں کا مرکانہ کا مرکانہ کی اور بحر کا مربی کا مربی کا مربی کا مربی کی ازادی سے محروم ہیں مگر فالم منتقق کے میسب کمل آزادی سے محروم ہیں مگر فلا مقت کہ بیسب کمل آزادی سے محروم ہیں مگر فلا مقت کہ بیسب کمل آزادی سے اپنی آزادی کا مقا کے مربی ہوگا کہ میں کا میں کا مربی ہوگا کو ایک میں کا دائی پر اپنے مالک سے اپنی آزادی کا مقا کریا ہو۔ مربر وہ غلام میں کو اس سے کا شربی کو کردہ اس کی مورجے بعد آزادہو جائے۔ (س - صدیقی)

بن سكتا ہے۔ روایتِ سدیت بھی كرسكتا ہے۔ اور آزاد مروجانے سے بعد قامنی مبی بن سكتا ہے۔ اور آزاد مروجانے سے بعد قامنی مبی بن سكتا ہے۔ اگر مبر آزاد كرنے والے كوئن دلایت ماصل ہے گر كہی منصب عمول ميں معتبر نہيں ہے۔

مه مسلمان مور اس بیے کہ شہنا دت سے لیے بی اسلام کی شرط سے۔ اور السّارتعالیٰ فرما آیا ہے۔ ا

وَكَنَ يَجُعَلَ اللهُ لِلْكَافِيمِ بِي عَلَى اللهُ وَمِنِ يَنَ سَبِيلًا وَلَكُافِيمِ بِي عَلَى اللهُ وَلَكَافِيم (النساء: الهما)

"الشف كافرون ك يصملانون برنالب آن كى برگز كوئى سبيل

تھیں رکھی ہے "

الم ابوننیفر کے نردیک غیرسلم لینے ہم مذہب ہوگوں کا قامنی بن سکتا ہے ہونکر اکثر سلاطین عمو ً اغیرسلموں کا جے انہی غیرسلموں سے نفر کردیے ہیں اس بیے سام وائسلیم کر لیا گیا ہے۔ مگر در تقیقات غیرسلم قامنی نہیں بن سکتا ملکہ صرف سرار بن اسکتا سے کہ اس کا تعام ارف بن بات مان لیں ، بیٹر بین کہ اس کا تعام ارف تن سرویت نا فذہ و جا نا ہو، ملکہ اگر اس سے ہم فوم لیف فیم لیف فیم لیف فیم لیف فیم بات نا فذہ و جا نا ہو، ملکہ اگر اس سے ہم فوم لیف فیم لیف فیم لیف فیم بات کا میں نہ ہے ہم میں نواسلامی کا نفاذ دارہ جا ہوگا ۔

۱- سننے اور دیجینے کی صلاحیتیں پوری طرح موجود ہوں، ناکہ وہ بوری طرح قوق کی صحت کو ثابت کرسکے اور مدعی علیہ بی فرق اورا قرار کرنے والے اور انکار کرنے والے بیں اتبیاز کرسکے اور جس کاحق ہوا سے اس کاحق ل سکے ۔ لہذا اندھے کی حکومت باطل ہے۔ گر امام ملک سے ۔ نر د کب اندھے کی گواہی ہی درست ہے اور اس کی حکومت رفیصلہ دبنا) ہی درست ہے ۔ بہرے سے متعلق ہمی ہی اختاا ف ہے ۔ اس کے بیکس اعضائے ہم کی سلامتی امامت سے ۔ اس کے بیکس اعضائے ہم کی سلامتی امامت سے ایسے مگر منصب سے فضائی شرط نہیں ہے۔ اس لیا ظریف سے کرفاضی وہی خصص مقرر کیا ہمائے جس سے متام اسے متام سے دفار سے مرائل مناسب ہی ہے۔ کرفاضی وہی خصص مقرر کیا ہمائے جس سے متام اسے میں اس سے میں اسے میں اس سے کرفاضی وہی خصص مقرر کیا ہمائے جس سے متام اسے میں اس سے میں اس سے کرفاضی وہی خصص مقرر کیا ہمائے جس سے متام اسے میں ہی ہوں ۔ والے متام سے میں ہوں ۔

ے علم شعبیسے اصول سے کمل واقفیت (درجمز میابت بین اعلی مہارت رکھتا ہو۔

اسلامی قانون سے بھاراضول استنباط اسلامی قانون سے اصول بھارہیں -

ببلااصول کتاب الند تاصی اس کا ایسا عالم بوکرتمام آیات کے ناسخ اور منسوخ بخلی واقف بود منسوخ بخلی واقف بود دور را اصول سنست رسول سے ۔ اس کا مطلب یہ سے کہ قاصی تام فراین نبوت اور افعال نبوت سے اس طرح واقف بوکہ ان کی سندوں ، ان فراین نبوت اور افعال نبوت سے اس طرح واقف بوکہ ان کی سندوں ، ان کے توانز وعدم تواز وقیرو تمام مالتوں سے آشنا ہواور یہ مباشا ہو کہ کو ن سی صدین سے سے اور یہ کہ وہ کس خاص موقعے سے تعلق ہے۔
میر الصول ۔ اجاع ہے۔ یعنی یہ کہ قاصی ان مسائل سے واقف ہو بوری میں فقہائے بین پرعلا نے سلف کا اجماع ہے اور ان اس مائل سے واقف ہو کرام کا اختا دن دلے رہا ہے تا کہ اجباع مسائل ہیں وہ اجباع برخل کو سائل قال میں اجتما وکر اسکا کی سے داور اختلا فی مسائل میں اجتما وکر سکے ۔

بچوکھااصول۔ قیاس ہے۔ بینی برکہ فاضی قیاس سے اسوال سے استاہ و الکتران برئیات بین شریعیت کاکوئی میم موجود نہیں ہے ان بین وہ البینے اصولوں ہے جونگس کے در ایس موجود کی میں موجود نہیں سے ان بین وہ البینے اصولوں ہے جونگس کے ذریعیت کاکوئی میں اور اجماعی مسائل سے قیاس کر سکے۔ اور اس طرح وہ فیمرحولی واقعات کا مکم معلوم کر سکے۔

بخوخص ان ندکوره اصول اربعه سے واقعت مہدوه اہل ابنہاد میں شمار مرگا اوراں کا خاصی اور نہاں شمار مرگا اوراں کا خاصی اور فی بنا بنانا درست ہے۔ اور خوخص بوری طرح ان میاروں امعولوں سے است میں ہنا بنانا دور میں بہت نووہ نہ سرتر برا بخیہا دیر فائز ہے اور نہاں کا فاصی یا منعتی بننا مائز

سے اگرسی خیر تی برکو قاضی مقرر کردیا گیاتو اس کا تقرر باطل مو گانواه اس سے فیصلے جیجے کیوں نرموں اور اس کی مدالت سے حاری شدہ اس کا کا لعدم قرار بائیں سے اور اس کی ذمے داری خود اس پر اور اس سے تقرر کرنے والے برموگی ۔

الم ابوسنی فرسے نزدیک غیرمجتبد کا قاضی بننا درست ہے اور وہ مقد یات کا فیصلہ مفتی سنے توئی کے کر کرسکتا ہے۔ گرببر حال جمہور فقہاد سے نزدیک س کا فیصلہ مفتی سنے توئی ہے کہ تھلید شربیت بیں صنروز ڈنا روار کھی گئی ہے اور خود کسی حکم بچل کر نے میں توجیحے ہے۔ گر دو مروں بچکم نافذ کرتے وقت بی خیم بہیں ہے۔
علم بچل کرنے میں توجیحے ہے گر دو مروں بچکم نافذ کرتے وقت بی خیم بہیں ہے۔
عدم بی کر کیم صلی الشرطیہ وکم میں معافرہ کی کہ معافرہ الشرطیم منافرہ کے بعضرت معافرہ کی کہ کا لائد علیہ والی معافرہ منایا اور ان سے دریا فت فرایا کہ تم من طرح نے موایا، اگر دہاں بی طلوب منایا اور ان میں انہوں نے فرایا، کی سے انہوں نے فرایا، کی مناکے منافرہ منافرہ کی مناکے منافرہ کر انہوں کے دور ہے۔ آپ نے فرایا کہ بھر میں اپنی وائے سے اجتہاد کروں گا، میس کر رسول الشرصی الشرطیہ وسلم نے دشاد فرایا کر انٹر کا تشکر ہے کہ اس نے درول کے قاصد کو رسول کی رمنا کے طابق علی کرنے کی توفیق دی "

فاضى سے تقرر سے میکام

خبردارد کو بیخفی ندمانتا ہواسے ماکم بنانا میمی نہیں ہے کیونکراس امس پرصحابہ کا اجاع ہے اور اس سے اکثر مسائل مجم تنبط ہیں مگویا بر ایک طرح سے اجماع کا انکار ہے اس بیے ایساننے عمل ماکم بننے کا اہل نہیں ہے۔

قیاس کا انکاد کرنے والوں کی دوسیں ہیں، ایک وہ تو قیاس کا تو انکاد کرنے ہیں گرظا ہرنوسوں سے مطابان علی کرنے ہیں اور جہاں نعم موجود ند ہمود ہال قوال سکت برعی کرنے ہیں اور جہاں نعم موجود ند ہمود ہال قوال سکت برعی کرنے ہیں اور دیولگ بریا کہ اجتہا و او ماست نباطر کوسینے ہیں کرنے ہی جو نکر ہیں لوگ بری کا محمد کہ قضا پر مامور کرنا ورست ہمیں ہے۔

اور دوسری سے نا است خارجی اس لیے ان کا عہد کہ قضا پر مامور کرنا ورست ہمیں ہوا گر سے ان کا کا اور مفہور خطاب کو مقطر کو گوگ ہیں ہوا گر سے نیا سے سافعی سلک سے مفہور خطاب کو مقطر کو گوگر الی ظاہر کی طرح اجتہا دکھ لیتے ہیں سے اور ووسری ہی کہ فقہا رکی اس یار سے ہیں دو آزا ہیں۔ ایک بر کہ ان کا تفرد نا جائز ہے اور ووسری ہی کہ اگر ہو یہ قیاس خفی کو معتبر جائے ہیں اس بیان کا اگر ہو یہ قیاس خفی کو معتبر جائے ہیں اس بیان کا جمدہ قضا مقرد کو نا در سن ہے۔

ظاہرہ کرتھ انظا ہر انظام وجود ہوتی ہا ہم ہیں ہنوا ہ بین ہوا استمان گرفین سے علیم ہوں یا ازخو د ظا ہر اموج و ہوں ۔ بعب رسول الشمی الشرطیر و کم نے جب معندت علی و کو کی بین کا قامنی مقرر فرایا کھا، تو ان کاکوئی امتحان نہیں لیا کھا بکرمسرت معندت کی و کریس کا قامنی مقرر فرایا کھا کہ سوب مدی اور در مرحی علیہ تم السیاس نے بارسے میں میدائی سے بغیر کوئی فیصلہ نذکر و اور صفرت علی فرائے میں موجود ہوں تو مرحی علیہ کی صفائی سے بغیر کوئی فیصلہ نذکر و اور صفرت علی فرائے میں کراس سے بعد محید کے معادر و کا کہ معادر و کا کہ میں اور کا متحان لیا۔ معادر و کو کھیں کے ایک معادر و کا مرحید کا متحان لیا۔ معادر و کو کھیں کے ایک معادر و کا متحان لیا۔

شافسی المسلک امام با ماکم بونفی کوعمده قصنا پر مامور کرسکتا ہے۔ اس بلے کہ خیر معمولی الم امام با ماکم بونفی کوعمدہ قصنا پر مامور کرسکتا ہے۔ کہ خیر معمولی المور میں تامنی لاز آ ا بنے الم کے مسلک سے مطابق فیصلوں ہیں اجتہا دکر تاسیے ۔ اسی طرح اگر قامنی شافعی بوقوم زوری نہیں سہے کہ دہ فیصلوں ہیں

مازیًا اپنے (مام کے اقوال کو مرنظر رکھے بلکہ اسے میاہیے کہ وہ اجنہا دکرے اور اگراجتبادسے امام ابوشیغر کی رائے درست معلوم ہوتواں پڑل کرسے اِگرم بعن فقها سے نردیک فاضی سے لیے افیمسلک کومپود کر ددسر مے سلک كے مطابق فيمسلددينا سيائز بنبيس جيداس لماظر سيمسلک شافعي كا قامني تتنفى مسلك <u>ك</u>صطابق اوتنفى مسلك كا فاضى شافعى مسلك <u>كص</u>طابق نسيبل نهب دے سکتا کیونکر فیصلے اور مکم مینتہمت اور مانطابی کاسٹ بموجرد ہے۔ وب کہ اینے ہی مسلک مے مطابی فیصلہ دینے میں برسٹ بروجود نہیں سہے بلکہ فريقين سے ليے نبصله فابل قبول بوگا - سرحنيدكر از روئے مسلحت ير قول درست ہوسکتا ہے لیکن سربیت میں تقلیم نمنوع ادر احتباد لازی ہے۔ جنائجر لیکنیسے میں ایک فیصلہ دینے سے بعدائمی مم سے دوسرے مقدمے میں بر بنائے اجتہاد <u>پہلے نبصلے سے نوں</u> من فیعلہ دینا درسنت ہے ۔ ببیسا کہ معنرت عمر داستے مشترکہ کے بارہے میں ایک سال نشر کیب کا حکم صادر فرایا اور دوسرے سال تشریب كو حيوارديا، عرمن كياكياكر يبلي تواكي في اسطرح فيصله ديا بقاء آب في فرايا، بان اس وقت وه فیصله درست تقا ادر اب بیسیل میجی سے۔

اگر صنی ماکم پاشافعی ماکم فاصی کے نفرر کے وقت بیر شرط انگائے کہ تم صرب شفی باشا فعی مسلک کے مطابی فیصلے کروتواس کی دومور میں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ بیشرط عام اسکام کے لیے ہوتو بہ شرط باطل ہے شواہ تورکر نے والا قامنی کے ہم سلک ہو با نم ہو۔ اور اگر تفرر کرتے وقت اس بات کوشرط کے طور پر نہیں کہا ملکہ بطور مکم یا مانعت کہا، شلا ہے کہ تی نے ہمیں قاصی مقرر کہاہے طور پر نہیں کہا ملکہ بطور مکم یا مانعت کہا، شلا ہے کہ تی نے ہمیں قاصی مقرر کہاہے

تم شافی مسلک کے مطابق فیصلے کرو، یا برکہ مَیں نے تمہیں فامنی مقررکیا ہے تم سنفی سنک کے مطابق فیصلے مت کرو۔ توبی تقرر تو درست بوگا گر بیمکم یافقا باطل بوگی اور قامنی اینے اجتہاد کے مطابق فیصلے کرنے میں مختار ہوگا اگر تقرر کرنے دانے نے مذکورہ شرط دانستہ ما مُدکی ہے تواس کا الزام اس کے سر بوگا اور اگر نا دانستہ اور جہالات کی وجہ سے ما مُدکی بوتوجہالات کی وجہ سے وہ قامنی سے تقرر کا اہل نہیں ہے۔

ادراگرتقرر کرسنے واسے نے تقریسے وقت شرط سے طور پر ہرکہاکہ کمیہیں اس شرط پر قاضی مبار ہا ہوں کہ شافعی باضفی مسلک سے مطابق نیصلے کر د توبیش ط فامد ہے اور شرط فامد پرمعلق ہونے کی ومیرسے میڈفٹرر کھی باطل ہے۔

ددسری صوریت بر سید کرشرط کا تعلق کسی خاص مکم سے مور وربیمی بطورکم ا ودبطود مما نعت بوسكنى سب أكربطود كم بويميسة فاصى سع بركب كدنال سعة آزاد كالمسلم سے كا فركا قعماص لو-اور جونش بغير ديمار داراً له كے بروا ہواس ہي ہى تصام لوتوبهكم بإطل ب اورتقريجي بساور قامني اين اجتباد كيمطابق فيصله دست كاينين أكرتقر وقضاء كوامى حكم بمعلن كرديا توريتقرب فاسرموكا-ادر اگربطور ممانعت موتواس کی مبی دو صورتین بن - ایک بیرکداگرمسلمان نے کا فرکوفتل کیا ہو یا آزاد ہے ملام کوفتل کیا ہوتوان میں قیصلے کی ممانعت کردے كرتصاص كے لازم بروسے يان برونے كا فيعسسىلى نە دسے توبر بائزے ادداس تقردکودیگرمقدمات سے نبیعلے سے سیستعبودکیا مباسئے گا اور بیخصوص مقدات اس کے دائرہ اختیارسے نارج مجے مائیں سے۔ اور دوسری مورت یہ ہے کہ قصام کے مقدمات کی سماعت سے ردک دیا جائے، اس سے بارے میں ہما رہے ختمار سے درمیان اختلا ت سیے ،حینالخیرا یک قول یہ ہے کہ بیرمفلہ ما اس سے دائرۂ انتیادسے نمادج ہوں گے اس لیے ان سمے بارسے ہیں وہ نیعلے مها در مذکرے۔ اور دوسرا قول بیہ ہے کہ اس طرح اس کا اختیار محدو دنہیں ہوگا،

ملکه ده (سینے اجتہا دیے مطابق ان مقدمات بین مین فیصلے دسینے کا مجازم و گایشطیکر نفس نقر اس ممانعت بُرُعِتَّق نه مہوکہ س صورت بین تقریبی فاسریم و گا۔ تقرر کا طرلقپر

قضا، کے عہدے کا تقریمی، دیگر عہدوں کی طرح موجودگی بین نہ بانی لفاظ سے اور غیر موجودگی بین نہ بانی لفاظ سے اور غیر موجود گی بین خطر و کتابت سے منعقد موسکتا ہے تیحریر کی مورت بین تقریر کے دالے اور اس سے اہل کاروں بین تقریر کے قرائن کا موجود ہونا صنروری سے۔

عہدے کا نقروسر بچا ورکنائے سے الفاظ سے ہوما نا ہے صریح (واضی)
الفاظ بارہی دین نے مقررکیا " وی بنایا " قائم مقام بنایا " نائب بنایا ۔ ان بی سے
ہرلفظ عہد ہے پر تقرر کے لیے درست ہے اوراس سے عہدے پر تقرر ہو
مباتا ہے ۔ ان الفاظ بی کسی قرینہ کا شرط کے طور پر موجود ہو نالازی نہیں سے
البند بطور تاکی بروسکتا ہے ۔

کنائے کے الفاظ ساست ہیں۔ میں نے تم پراعتماد کیا، بھروسہ کیا، تمہاری طرف کوٹا دیا، تمہاری طرف کر دیا، تمہیں تفویض کیا، تمہاری و کالست میں دیا ہمالا طرف نسسوب کیا۔

پونکران الفاظمین دوسر مصعنی مراد ہونے کا بھی استال ہے۔
قریبہ کا ہونالازمی ہے قریبہ کے ساتھ مل کر یہ الفاظ صرزی کے حکم ہیں ہوجائیں
گے۔ مثلاً تفرد کرنے والا کنا یہ کے بعد بہ کے کہ بوکام میں نے تمہاری دکالت
میں دیا ہے اس کی خبرلو ، حس کام میں تم پرئی نے اعتماد کہ باسے اس بیل حکا افعقاد
نافذ کرد کنائے کے الفاظ اور قریبہ دولوں کے مل مبانے سے حمدہ کا انعقاد
ہوجائے گا ، البند نقرد کی کمبیل اس وقت ہوگی حب کہ وہ خص جے قامنی بنا یا
جاریا ہے اس عہدے کو فرول کر ہے۔

الكنف بالمنافظة كوسيم ابوزاس كواسى وقت زبان سيتبول كرنا

بپاہیے ادر اگر خطرا ورمراسلت کے زریعے ہوا ہوتو بعد میں کھی قبول کرلدنیا درست ہے۔ اور ایک رائے سے مطابق زیانی میٹیکش میں کھی بعد میں قبول کرنا درست ہے۔

اس بارسے بیں انتظاف سے کہ اگر جس عہد سے پکسی کومنفرد کیا ما ایک سے وہ اس عہد سے کا کام شروع کرد سے توکیا بہ تبول متصود مرک ایک دائے برہے کہ بیزفبول درست سے اور دومسری رائے برہے کہ بینبول درست میں سے۔

تقرر كي شرائط

تقرر کے لیے ان جارٹنرانط کا پایاجانامہی لازی ہے۔

ا-تغردکرنے والاجشخس کا تغردکرد اسے اس سے بارے بی اسے بہلے سے علی مورد تقریبی میں اسے بہلے سے علی مورد ہیں ۔ ورد تقریبی مرکا الا سے علی مرکز اللہ موجود ہیں تواز مرزو تقریبی باسے ۔ ورد تقریبی خراکہ شرائط موجود ہیں تواز مرزو تقریبی باسے ۔

۲- تقرد کرت والے کواس عہدے داری نسبت بیم ہوکہ من صفات کی بناء پر اسے بی عہدہ اللہ دہ اس کی وجہ سے مرجع خلائق بنا ہے اوراس نے اپنے فرائض کر بہتر طریقے پر انجام دیا ہے ۔ ظاہرے اس شرط کا تعاق تقررے منعقد منعقد بہونے کے ساتھ نہیں ہے ملکہ عہدہ کو قبول کرنے وراس سے متعلقہ انتظامات کو انجام دینے سے ساتھ ہے۔ بیم ماصل ہونے سے ہات کہ اس شخص ہی جس کو مقرد کیا جا رہا ہے۔ مطلوبہ شرائط موجود ہیں مشاہرہ الذی نہیں ہے ملکہ سے مطلوبہ شرائط موجود ہیں مشاہرہ الذی نہیں ہے کہ اس مکم اس کی شہرت کانی ہے۔

۳- جس عہدے برمنفرد کیا جائے اس کا نام ہے کرمنعین کیا جائے۔ اگر عہدے کا تعین ہی کہا گیا تو نفر رکھی درست نہیں ہوگا۔

۷۷ - عب شهرس متعین کیا ماناسے اس کامی نعین صروری سے ورنہ تقرر صبح نہیں ہوگا۔ مذکورہ بالا شرائط کی تکمیل سے بعد تقریک ہومبائے گا اور اسکام کے نا فذکنے کے سیے اب مزیکسی تشرط کی ضرورت مہیں ہے۔ البتدا سکام کوسلیم کرانے سے بے سیروری ہوگا کہ متعلقہ محکمہ سے لوگوں ہیں اس سے نقرد کا اعلان کر دیا جائے تاکہ سب اس کے امکام کی اطاعت کریں۔ تاکہ سب اس کے امکام کی اطاعت کریں۔

غرمن انعقاد کے لماظ سے اور لازم ہونے کے لماظ سے تقرد کے جونے کے لباد احکام ماری کرنا درست قرار پائے گا۔

دراصل سی عہدے دار کا تقرد و کاکٹ کی طرح ہے کہ دونوں ہیں مقصنونیا بن ہے اس بیکسی عہدے پہنتان تقرد لائری نہیں ہے بلکہ تقرد کرسے والا جب چاہے اس معزول کرسکتا ہے اور اسی طرح عہدے دارج ب باہے خود کھی ابنی فرقے ادیں سے سبکہ وٹن ہوسکتا ہے ۔ اور بی نکم ہر عہدے کے ساتھ سسانا نوں کے تقوق البتہ ہوتے ہیں اس لیے عبید گی اور معزولی کا بھی اعلان ہونا جا ہیے ۔ تاکہ نہ وہ ساکم ہزید اس کا مجادی کرے اور نہ لوگ اپنے معاملات کے بیاب آئیں ۔ اور عہدے داد کے این معزولی سے واقعت ہوجانے کے بعد کے اس کا من نافر نہیں عہدے داد کے این معزولی کا علم مز ہوتواس بارے ہیں وہی انتظاف ہے جو کئیل میں میں اس کے بارے ہوتوں کا علم مز ہوتواس بارے ہیں وہی انتظاف ہے جو کئیل کے معاملات کے بارے ہیں۔ اس کے بارے ہیں ہے ۔

فاضی کی زیمے داریاں

قاصی کے عام اختیارات دس موستے ہیں۔

ا۔ تناذ عات اور معبگروں کا فیصلہ کرناکہ اگر ما برلنزاع امر مبائزے تو رمنا مندی اور مبلے کے ساتھ۔ دمنا مندی اور مبلے کے ساتھ۔

۲-کسی پرکسی کامن افراد یا شہادت کے ساتھ ٹا بن ہوجانے کی معودت میں صاحب بن کواس کامن دلوانا۔ قامنی کے اپنے علم کی بنیاد پر نسیسلہ کرنے میں صاحب بن کواس کامن دلوانا۔ قامنی کے اپنے علم کی بنیاد پر نسیسلہ کرنے کے بارسے میں اختلاف ہے ، امام مالک اورامام شافعی کے نرد بیب ماکز ہے اور امام شافعی کے نرد بیب ماکز ہے اور امام شافعی کے نرد بیب کرنا جائز ہے اور امام ابر منبغ ہر فرانے میں کہ

زمائہ قصنارسے بہلے سے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرنا مائز نہیں ہے البندزمائہ قصنا دہریکسی واقعہ کی بنیاد پر فیصلہ کرسکتا ہے۔ واقعت جو کرا بنے علم کی بناء پرفیصلہ کرسکتا ہے۔

س- بنون اوزی کی بناء برجنه بی تصرفات سے روک دیاگیا مو، ان کے مال پرنگران سفرد کرنا ، احمتی اور د اور البیر برج بر (المتناع) قائم کرنا تاکمستعنین کا مال محفوظ رست اوران کے عفود (معاملات میسے فرار پاسکیس -

به \_ اوقاف کی جمرانی بینی اصل مبائداد کی سفاظت ،اس سے منافع میں تی،
ان کی وصوبی اور ان کو ان سے مصارف بیں خرچ کرنا ،اگراو قاف کاکوئی مبائد تولی موجود مروتواس کی تگرانی کرنا۔

۵- ومیبتوں کا ان کی شرائط سے مطابی نفا ذرا در آگر دمتیت خاص لوگوں کے حق میں ہوتو انہیں قبضہ دلا دسے اور آگر مُوسی نے دمی مقرر کہا ہے تواس کی نگرانی کرنا۔

۹-بیره عود توں کے ان کے ہم پلرلوگوں سے دشتے کوانا ، ۱ اسم ابوحنیفہ میں کے ہم پلرلوگوں سے دشتے کوانا ، ۱ اسم ابوحنیفہ می کے ہم بی سہد بلکہ بیرہ عود میں اپنے دشتے تحود کرسکتی ہیں ۔
کرسکتی ہیں ۔

اله مینون کوجنون کی دمبرے اور بیے کو اس سے بجین کی ومبرسے خوداس سے (بینے مال بین اس سے تعرفات سے قانونی طور پر دوک دینے کو ججرُ (مکم انتنامی) کہتے ہیں۔ (س صدیقی)۔

۸ یکومتی موسالے کو مدنظر دکھے کسٹی خص کو دلستے میں کوئی عمارت وغیرہ نہ بنانے دسے اور بغیر جو انہ کے بنائے ہوئے امنا نوں اور تنجاوزات، کوگرائے۔ براتنظام بھی وہ بغیر میں مطالبہ سے کرسکتا ہے گرامام ابومنی فائر کے نزد کیا۔ مُستَغِیث کا دعولی لازمی ہے۔

9- ایمن اورگواموں کی ما پنج کرتارہے، نیک اوربہتری انتظام کے مال افرادکوان کے عہدوں بر برقرار رکھے اور حب ان میں سے سی کی خیانت اور بدسوا ملکی کا علم برداسے علیمدہ کرکے دو سرٹ اسچے لوگ مقرد کرے ۔

اور بدسوا ملکی کا علم برداسے علیمدہ کرکے دو سرٹ اسچے لوگ مقرد کردے ۔

ا- مقدمات کے نیمیلوں میں سر برآ وروہ اور پامال شخص اور کمڑوراورطا تتور کے درمیان کوئی فرق مذکر سے ، اپنے نفس کی اتباع کرے مقدار کی مق تلفی اور غیر مقدار کی میانب وار ی مذکر سے ، کیونکہ الترب عائد کا فرمان ہے۔

بَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلُنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْرَبِيْ مِن فَاحُكُمُ الْكَرِي فِي الْحَكْمُ الْكَالِي فَيُ الْرَبِي فَي الْحَكَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

معنے داؤر ہم نے تھے ذہین میں خلیفہ بنایا ہے لہٰ ذا تولوگوں ہے درمیان عق کے ساتھ مکومت کرا ورخوا ہش نفس کی ہیروی نرکر کہ دہ تھے الٹرکی راہ سے بھٹ کا دسے گئی مولوگ الٹرکی راہ سے بھٹ کتے ہیں بھیناً ان کے لیے سخت مزاہے ۔ کہ وہ یہ الحساب بھول گئے ہے مصرت عمروز نے اسپنے زما نہ ملافت معنریت ابوموسلی اسٹھر تی کو قصندار کی شرائط اور آئین ان الفاظ ہیں تحریر فرمایا ۔

"تعناایک ایم فدے واری اور ایک فابل عمل سنّت ہے،
سیس می کونا فدند کیا مباسے اس کا زبان سے نکلنا ہے سود ہے، لاتا
انساعت ایم نشینی میں مساوات کا خیال رکھوتا کہ کوئی معزر شخص

ناجائز فائده نداخماسة اوركمزورا وى تميارس عدل سے ابوس نہوری کے ذھے شہادت شرعی اور انکاری می علیدریم ہے، دوسلمانوں کے مابین اس طرح صلح کرانا سیا ہیں کر دام سلال نرموا در طال سحام زبی جائے۔ پیلے فیصلے کو آئندہ سے ۔ بیے لازی نظیرنہ بنا ڈ ملکا گر غور و تدبیر کے بعد متن کی مانب راہنمائی موتو اس کو انتیاد کر دکیونکہ سی کی بہانب دسجوع باطل پر حجہ دسیفے سے بہتر ہے۔ اگرکسی امر کے متعلق قرآن ومدسيث سے دامنمائی ماصل ندموزعنل سے اجتباد کرد ادرامنال وتظائر برقياس كرواگر مدعى كبيركرشها دست موجودنهه سے تواس کے لیے ایک و تت متعین کر دواگراس مدت کے ناز وه شبادت بیش کردے تواس کاحنی ولا دو ورنداس سےخلاف فبصلهصا دركروو مشك وشبرس بحين كاليي معورت سيمسلان دور سے مسلمان کے خلاف گواہی دے سکتا ہے موائے اس کے <u>حسے مدے کوڑے گئے ہوں ، باحموثی شہادت کا سزایا فتر ہو یا</u> حبس کانسب یا ولایت مجبول *بو کیونگر*ان لوگوں کی گواہی غیمنفبو<del>ل ہ</del>ے ، مقد بات مختصل می گعبرام ف، پرلینانی اور رنج کو یاس نرکیشکنے دو-تقبقت برب كرمقلاركواس كاحق ولواوين كالمبت براثواب ہے۔ والسّلام ہے

اگریہ کہامبائے کہ اس کمتوب بردد اعترامن موسکتے ہیں ایک نویہ کاس بی دہ الفاظ تہیں ہیں جن سے عہدے کا نقر ہوتا ہے دوسر سے بیرکداس ہیں شاہوں کی ظاہری صفائی کو کانی قرار دیا ہے مالانکہ عقبق ادر مبس سے بعد باطنی صفائی کا ہونا صنروری سبے ۔

اس کا جواب میرہ کہ عہدے کے عہدے کے تعردے الفاظ سن ہو دوجہ یا ہیں، ایک میکر عہدہ کا تعرداس معط سے کہا ہو جہا کا تعاصب کے اس مکتوب ہیں

کیم خاص اسکام اور برایات ندگوریی، اور ددسری برگداس کمتوب برگیجین الفاظ الیے موجودگی می موجودگی می الفاظ الیے موجود بین موجودگی می معتلا الفاظ الیے موجودگی می معتل وا نصاف سے کام لوئے اور "اگر مدعی شہا و تِ شرعی پیش کرے تواس کا حق دلواؤ " درامل امر کے ان میغوں کے ساتھ کم اور قرائن حالیاس بات سے مستنفی کر ہے ہیں کہ محصوص تقرد کے الفاظ استعال کیے جائیں ۔ گوا ہوں کی ظاہری سفائی کوکا فی قراد دینے سے بھی دوجواب ہیں ، ایک یہ کہ ہوسکتا ہے کہ حضرت مسئلی کوکا فی قراد دینے سے بھی دوجواب ہیں ، ایک یہ کہ ہوسکتا ہے کہ حضرت میں گرائی ہوا در دو سرا بر کر تھیتی تفتیش کے بعدا گر عیب ظاہر مز ہوتو عول میں ہوں گے اور ایک الی میں سوگا ہے۔ مسئلیں گرائیکن جسے مدتا ذیا نہ ہوں گے اور ایک کا اہل نہیں سوگا ۔

قامنی کو مال گزاری ومول کرنے کائن نہیں ہے بلکہ اس کا نعلق افران کو سے ہے ۔ اور مد نات کے اگر مبلا طاذم مقربہوں تو وہ بھی قامنی کے دائرہ انتیار سے ہے مارچ ہوں گاری کے دائرہ انتیار سے نارچ ہوں گری جب کہ نقامتی کی دائے یہ ہے کہ قامنی کو اس کی وصولی اور بالحل خرچ کرنے کائن ہے ۔ اور دیگر فقہاء کے بائل خرچ کرنے کائن ہیں سے ہے ۔ اور دیگر فقہاء کے نزدیک کی بھی سال میں قامنی کو دخل وسینے کائن نہیں ہے اس لیے کہ مالیات کا تعلق امام کی دائے اور اجتہاد سے ہے یہی اختلا من جمعراور حمیدین کی امت میں ہے ۔

قاصی کے محدود انتنیارات

اگر فاضی کے انتیارات محدود ہوں تو وہ وہی انتیارات استعال کرنے کا مجاز ہوگا ہواسے دئیے گئے ہیں ، مثلاً قصناء کے ہوا مکام ادپر ندکور ہوئے ہیں ان بین سے کوئی حکم اور انتیار سے برکہ گیا ہو یا اسے براختیار دیا گیا ہوکہ مرعا علیہ کا قراد پر نسیسلہ کرے گرشہا دن پر نسیسلہ نہ دھے۔ یا بیر کہ وہ صرف قرض کے مشعلی مقدمات ہیں فیصلے کرے اور نہاج کے مقدمات میں فیصلے نہ دے یا بہ کہ وہ تعین نے جا کہ دہ تعین نیا ہے۔ کہ وہ تعین نے اور نہاج کے مقدمات میں فیصلے نہ دے یا بہ کہ وہ تعین نے اور نہاج کے مقدمات میں فیصلے کرے۔

بهرسال قامنی کے منتیارات کی تحدید درست مے اوراس معورت میں منی كواينے دائرُ وانتيارے نماوزنہيں كرنا بيا ہيے۔ اس كامطلب بربوُ اكرنامنى ك نائب کی طرح ہے اور و کا لىن کی طرح اس کا مام اور نماس تقرر ورست ہے۔ اگرکسی منا من شہریا منصوص لوگوں پر عام انتنیادا سے ساتھ کسی کو قامنی بناياكياتودرست بهاورده فامنى اسينے ماتحست طلاقے پرنغا ذاحكام كامماز موگا، وہاں کے باستندوں اورمسافروں کے انتظامات اور ان کے مقدمات کے نیسلے کرسے گا، اور اگراس سے انتہاداست صروب مقدات سے نیسلون تک محدود مون تواسي استعديد من المصل المسعا كالحاظ دكمنا مياسيد -البته شہر کے ایک نمام علاقے ایک مخصوص معلے ایک متعین گھوانے کی تحدید ناقابل ا عنبار برگی اور قامنی بہر مال پررسے شہر کا قامنی بوگا- اور اگراس تحدید کوشرط کے طور پر رکھاگیا ہو تونقربی باطل ہوگا۔اوراگرمسروے ان نوگوں کے فیسلوں کے لیے قامنى مقردكيا كيا جواس محدمكان يامسيرس واخل بون توتقر وجيح بوكا ورتاسى کے سلیے اس مکان یامسی ہے سوامقد مات مے فیصلے کم نا درست نرم وگا۔ ابوعبدالترزبير فولت مي كربسروين كميرخ مين بك اميرون نے اس قسم کے قامنی متفر کیے تھے اور ایسے فامنی کو قامنی السبی کیتے تھے ہودوروریم ے اندر اندرا مکام نا فذکر سکتا منا اور تنخوا بی مغرد کرسکتا منا- اوراسے مقرره مقام اورسعین نساب سے تما وزکرنے کا انتیار نہیں مفا۔ دو فأمنيول كاتقرر

ا کید ہی شہری دوقاملیوں کے تغرر کی بین مورثیں ہیں۔

ایک میرکد دونوں کوشہر کامدامبدا صعرب دکیا مباہ نے میمورت زیادہ می ہے۔
ددسری برکد ایک مقدمات دیون (قرض) اور دوسرے مقدمات نکاح (مائلی
معا طالت) میں فیصلے کا مجاز ہواوراس طرح ہرایک قامنی متعلقرمقدمات ہوئے۔
شہرے ساعت کرسکے اور تعمیری مورت یہ ہے کہ دونوں کو پورے شہرے تہرم

کے مقدمات کی سماعت کا اختیاد ہو۔ گراس صورت کے جواز سے بارے میں فقباء کے مابین اختلاف ہے ، لعبض فقبا رسے نزدیک بیمورت ورسن بنہیں سے کیو کر ہوسکتا ہے کہ رعی ایک قاضی کی عدالت میں مقدمہ لے میانامیا ہے سب کرری علیر دوسرے فامنی کی عدالت میں بیش ہونے کا خواہاں ہو۔ اس لیے اگردونوں فامنیوں کا بیک وقت تغرر مؤل ہوتو دونوں کا تغریاطل ہے اور اگر کیے بعدد مگرسے بخا بونوس كانفردىدى بۇابواس كاتقرر باطل معب كرس فىقدار کے نزدیک اس طرح کاتقرر درست ہے کیونکہ قامنی نائب کے درسے میں ہونا سے ادر مدعی اور مدعی علیہ سے اختلاف کی معورت میں مدعی کی رائے کا عنداد ہوگا دلینی مری حس فامنی کی عدالت میں مندیسر سے مبانا بیا ہے لیے میاسکتا ہے ادراگردونوں بی انقلامت رائے شہوتوجس فامنی کی مدالت قریب ہواس میں مقدمہ ہے مائیں ۔ اور اگر فا مسلم پرا برم و تو قرصہ اندازی کر بی میائے۔ اور یعن فقہاء کی دائے برسے کرمب تک دونوں تنفق الرائے نہر رکسی سے یاس مفدمات نہیں ہے ماسکتے۔

كسى خاص مقدم كى سماعت كے ليے قاضى كا تقرر

ایک مخصوص اور تعین مقدمے کی ساعت کے بیے بھی قامنی مقرد کیا با سکتا ہے اوراس مورت بیں قامنی کسی اور مقدمے کی ساعت کا مبازنہ ہیں ہو گا اور اس مقدمے کا قیعلہ کرنے کے بعد اس کا دائرہ انمتیار کمنی مروب لئے گا۔ اور انہی فریقین کے مابین کسی دو مرسے مقدمے کی سماعت کے بیے نیا تقرر لازی ہوگا۔

کسی تعین و نت اور مدت کے لیے بھی قامنی کا تقریبوسکتا ہے مِنلاً بیکہ شند کے دن کا قامنی کا تقریبوسکتا ہے مِنلاً بیکہ شند کے دن کا قامنی مقرد کر دیا مبلے تو بہ قامنی غرد بشمس کا میاز ہوگا ، اور اگر تقریب ہرشند برکا قامنی مقرد کیا گیا تو قامنی شخر بہ کا حالت کا میاز ہوگا ، اور اگر تقریب ہرشند برکا قامنی مقرد کیا گیا تو قامنی شخر بہ کوساعت کا میاز ہوگا۔

اگرتفرر کرنے والےنے بیر کہا کہ شخص شنبہ کے دن مقدمات سے فيصل كرية مرانائب موكاتو يونكر شيخص مبول ب اس ب يتقرر إطل ہے۔نیزاس میں غیر مجنب دکے قامنی بن مانے کاممی اندیث ہے۔ اور اگر بیک كر يومجنم دات نبه سے دن فعيل كرے وه مبرانائب سے توجم ول مونے كى بناء ير برتقر رئم مجرئ به با برگار اور بهمی بوگا کر مجتبد کا انتخاب ام سے سوا فراقین کی رائے پر شخصر موسائے گا۔ اور اگر بیکھاکہ جوشا فعی مدرس یا صنعی فنی مشنب سے روز فسیسلہ کرے کا وہ میرا نائب ہو گا توریمی باطل سے ادر اگرکئی لوگوں کا نا کے كركماكه أكر فلان يا فلان سننبركونسيسلمري تووه ميراخليفه ي نويمي نقرردرست نہیں ہوگا کیونکراس میں می عدم تعین موجود ہے سکین اگرید کھا کہ شنبری قضاء فلاں اور فلاں میں تحصرکر تا ہوں توان میں سے جوشروع کردے گا و ومقروم حائے كادردوسرك كاشتخاق تم بومائ كاكيونكراكب سنخص كالقرم تعسودي -جمع مین زیاده تعداد تو خیردرست بهالبته کم تعداد می مجاز ادر عدم محاز دونول توال ہیں، سبیاکہ ور فامنیوں کے نقرے بارے بیں اختلات نعتباء مذکور مہوم کی اے عبدة تصاري توابش

غیر مینهد کا تصنائے عہد سے کی خواسش کرنا نامائز ہے اوراس طلب کی بنار پر وہ غیر مینہ کی ہوگیا ہے البنداگر مجتب دعہد ہ قضا کی خواسش کرسے تواس کی تیں موزیس ہیں۔ تیں موزیس ہیں۔

ا۔ منصب قصاء پر ابک ظالم اور ما باشخص فائز ہے اسے ملبحدہ کرنے کے بے قصالوکا مطالبہ درست ہے اس بیے کہ کیٹنگر (بمائی) کو حتم کرنے سے بیے

م-منصب قعنا گرا کی المی خص موجود ہے اور صرف ڈ اتی مفاد یا تیمنی کی بنا ہ پر کوئی اس کومعزول کرانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرسے تو میمنوع سے اور اس طرح طالب کاکر دار تو دمجروح اور نا قابلِ اعتما د ہوجائے گا۔ مور منصب قصانالی مواور کوئی شخص اس خیال سے اپنے آپ کو پیشی کررے کہ بیت المال سے است خواہ ہے اوراس کی کفالت ہوتو جائز ہے۔ اگراس ٹیت سے طلب کرے کہ بین کوئی نا اہل اس منصب پر نزا جائے تو مستحب ہے اوراگر عزت کے حصول کی فاطر طلب کر نے توجائز تو ہے البنت بعض فقہا رہے کروہ قرار دیا ہے اس کے کر دزیاوی عزت طلب کرنا کروہ ہے۔ فرمان الہٰی ہے۔

تلک السّادُ اللّٰ خِورَةُ نَجُعُلُم اللّٰ بِنْ فَاللّٰ اللّٰهِ فَا اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الل

حبب کردگرنقهاء کے نردیک دنیا وی عوزت کی طلب و نوامش کردہ نہیں سے اس کردہ نہیں سے اس کا مقدرت کی طلب و نوامش کی تقی سے اس مسرسے حکومت دخالفت کی نوامش کی تقی اور فرمایا تقا۔

رِاجُعَلُفِیُ عَلَیْ حَلَیْ خَوَایِّنِ الْاَسْ مِن اِتِی حَوْمِیْظُ عَلِیم کُردِوسف، ۵۵)
مع ملک کے نزانے میرے میروکیجئے "بی مفاظلت کرنے والایسی موں اور علم کھی رکھنا ہوں ۔ اور علم کھی رکھنا ہوں ۔

معنرین برست سیم بول عبدالرین بن زیدسنداس کی بلکهاس استفاق کی ویم مین بنائی کریک مفیظ ادر علیم بول عبدالرین بن زیدسنداس آبیت کی تفسیری نرمایا که مطلب برست کرمچرم مجھے مہر و کردگے اس کی حفاظمت کروں گا نیز طریقیہ عکم انی سے می است نا ہول - ادراسمن بن سغیان فرماتے ہیں کہ غیظسے مراد مساب داددن اور علیم سے مراد زبانوں کی وانغیبت ہے ۔

اس آبت کی روشی میں بیرسند میں بیدا ہوتا سے کہ کیا ظالم حکم ان کی حکومت بی کوئ عہد میں بیس کر گرمت ہوسکے بین کوئ عہد میں ہوسکے

تربها کرست، اور مصنرت یوسعت نے اسی میں فرمایا بخفا ناکہ لینے عدل مسے اس وقت کے ظلم کی مکا فات کریں۔ اور بین فقہار کہتے ہیں کہ بینا ماکر مسے اسے کہ ونکہ اس طرح خلالم کی ا ما مت مہوتی ہے اور اس کے اسکام کی بیروی کا مطلب بیسلیم کرنا ہے کہ وہ ظالم نہیں ہے۔

حسرت پوست ایک توبیر بر مصری مکومت میں عہدہ تبول کیا تو اس کی دو دیجوہات مقیں، ایک توبیر کہ عزیز مصر و فرعون موسی می طرح ظالم نہیں تھا اور دومسری بدکہ حضرت پوسعت ما کم نہیں سنعے مکار فسرالیات سنھے۔

قضائس مشعلق دنگراحکام

عہدے اور منسب کے صول کے لیے کوئی روپ یا کوئی شئے ٹرچ کرنا بالک نا بائز ہے اس کے کہ یہ رشومت سے جوٹنر عاصرام ہے وہنے والا اور لینے والا دونوں ایک موام فعل سے مرکم یہ موستے ہیں اور ان کا کردا دمجروت ہو باتا ہے یونا نیج مفترت انس سے دوایت ہے کہ

روسول التلم لل التركم التركم من والتي بترشي اور ما الشعن بر العنت فرما في ع

رَاسِّی: رَسُوت دینے والا مِرْشِی : رَسُوت لِبِنے والا (ور دائش : دونوں کے درمیان معاملہ کرانے والا ۔

فامنی کا فرانِ مقدم ہا ہے علے سے بدیدلینا ما کرنہیں ہے کیونکہ علے کا فردی خان کا فرانِ مقدم ہا ہے علے کا فردی خان میں این کسی فرض سے ہیے دنیا ہے ۔ سینا کچرنی کریم ملی التسملی میں کا فردی ہے کہ آپ سے فرمایا کہ

« امراء کے تحفے گردن کے طوق ہیں ؟

اگرفائسی ہریزنبول کرنے سے بعد فوڈ (اس کی مکا فات کرمے تو مالک ہو سیا نے گا اور اگر نوڈ امکا فات مرسے اور دینے والے کو واپس بنا ہمی شوار ہوتیا ہے گا اور اگر نوڈ امکا فات مرسے اور دینے والے کو واپس بنا ہمی شوار ہوتو یہ مربیت المال اس مال کا قامنی سے ہوتو یہ مربیت المال اس مال کا قامنی سے

رباده تنق ہے۔

ق می سے بیرجائز مہیں سے کہ وہ بلا وجہ مقدمات کو طمول دے اور انہیں لٹکائے رکھے نیٹر قاضی کے لیے آرام کے اوقات سے علا وہ لینے روازہ پرماجب متعبن کرنا درست نہیں ہے۔

قامنی اپنے والدی یا اولاد کے حق بی فیصلہ ہوسے سکتا کیونکہ مق بی فیصلہ دسے سکتا ہے۔ اپنے فیصلہ کرنے میں تہمت موجود ہے البتدان کے خلاف فیصلہ دسے سکتا ہے۔ اپنے دشمن کے حق میں شہادت دسے سکتا ہے۔ اس کے حق میں شہادت دسے سکتا ہے اس کے خلاف نہیں کرسکتا۔ اس لیے کفیصلے کے اس اس کے حق میں فیصلہ کرسکتا ہے اس کے خلاف نہیں کرسکتا۔ اس لیے کفیصلے کے اسباب اگر چرظا ہر ہیں گرگواہی کے اسباب پوسٹ بیرہ ہیں اورگواہی کا شبر فیصلے میں کی سٹ بیرہ اورگواہی کا شبر فیصلے میں کی سٹ بیرہ اورگواہی کا شبر فیصلے میں کھی سٹ بیرہ اورگواہی کا شبر فیصلے میں کی سٹ بیرہ کی اور کا اس کے اسباب اگر جریا کر دیسے گا۔

امام کے انتقال سے قاصی معزولی نہوں گے۔ اگرسی شہرے لوگ ماک کی موجودگی کے باد جرد خود ہے کسی کو قاصی منفر دکرلیں توبید نفر و باطل ہے ادر اگرا ماکموجودگی کے باد جرد خود ہی کسی کو قاصی منفر دکرلیں توبید نفر و باطل ہے ادر اگرا ماکموجودگی نیا اماکم منبر تو تقریبی ہے اور اگر اس سے بعد کوئی نیا اماکم منفر دہوجائے توامام کی اگندہ اما ذہت سے بغیراس کی تعنیا بانی نہیں رہے گی لبت میں فیصلے برقراد رہیں گے۔

باب\_\_

معاتيس.

## فيمارى

ماکم بی موجود بون ناکہ وہ سرطرے اپنے اس کا کو نافذکر نے پر قا در ہو۔

داگر خلافت کی جانب سے اس منصب کی سابل عام اختیادات رکھتا ہے۔

مثلاً وزیر یا امیر ہے تومستفل تقرد کی ضرورت نہیں ہے بھیر وہ خود ہی فومباری مقدا کے تصفیحے کا مجاز ہوگا اور اگر اس سے باس عام اختیادات نہیں ہیں تومستقل تقرد کی صنرورت ہے۔ بہر طبیکہ اس میں وہ شرائط موجود ہوں جو پہلے ذکر کی جا بھی ہیں اس لحاظ سے اس منصب سے بیات اس محص کا تقرر درست ہوگا جس کو ولی عہد، وزیر فویق اور ایس منام خوبراری مقدمات سے اختیادات فینے اور اس کو تام فوبراری مقدمات سے اختیادات فینے اور اس کو تام فوبراری مقدمات سے اختیادات فیئے

اوراگرانتیارات صرون ان مقدمات کس می رود بول جن کا قامنی فیصله نه کرسکیس توا در پرندکور نرانط کا مترام موجود مونا منرودی نهیں سبے ۔ العبندید لازی ب کرسکیس توا در پرندکور نرانط کا مترام موجود مونا منرودی نہیں سبے ۔ العبندید لازی ب کر شیخص کعبی فن کے مقابلے بیل ملامست گرکی ملامست سے خالفت ، موس ولم مع سے مغلوب اور داشی نہو۔

رسول التُرسی التُرعلی و کمم نے ایک مرتبرایک فوجدادی مقدمے کانیعلفرایا تھا۔
دو زیر بین العوام اور ایک انصاری بین زبین کو پانی دینے کے بائیے میں جبگر ابری ایروزوں آپ کی ندرست بین ما منر بوئے آپ نے نبیعلہ

دیاکہ زمیر بہلے تم اپنی زمین سیراب کر در کھر یانی جھوڈ دو) انسماری سنے کہا، یا رسول انڈر زمیر آپ کے کھوپی نا دہیں۔ آپ کو بیشن کر ناگواری ہوئی اور فرایا، اے زمیر تم یانی آنے دو میہاں مک کرنفوں تک برمومیا ہے ہ

آپ نے اِنجرہ علیٰ بُعْلیٰہ اس انسادی کی سیادت کی بناء پربطور آگید نُرایا،
اب رہ گئی یہ بات کہ آپ نے پانی کو شخنے تک مبادی دکھنے کاکیوں حکم فرایا تواس کی
دد دہرہ ہیں ، کہ یا تواکب نے فریقین سے می کوبطور حکم میان فرایا یا زُثر د توزیخ سے
لیے ایسا حکم دیا۔

تحكمه فومداري كے قیام كى ضرورت

خلفائے واٹردین کے دُوری فوجاری معاملات (ممکم مظالم) کا جوائیکہ کے کہ نے کہ اس بیے منرورت بہیں پہش آئی کہ لوگ دین کے پابندا ورانسات کے نوگریتے اور مرون وعظ وہ بیت سے میں لوگ ظلم سے بازر بہتے تھے۔ اگریمی کوئی معمولی حبکر ابرا تو قامنی نے اس کا فیصلہ کر دیا ، اس دُوریس منرورت برہوتی تھی کہت کا تعین کر دیا ، اس دُوریس منرورت برہوتی تھی کہت کا تعین کر دیا جاری کے اوری کے متعین ہوجائے ہے بعد لوگ نوشی اس کوسلیم کر لیتے تھے اوراس سے مطابق علی کرتے تھے۔

سنرت علی این در محورت بی لوگون بی اختلافات کی نیج زیاده دسین موگون بی اختلافات کی نیج زیاده دسین موگئی ادر بر انصافیان بون مگین اور اللم کاار شکاب کیا با بن دسگا تواشیم سے تنازمات کی مفیق اور ان سے فیصلے کی مغرورت مسوس بوئی اور آپ نے خود ہی ان مقدمات کا فیصلہ کرنا شروع کیا ۔ جنائچہ آپ نے منبر بیر کے بار سے میں فرما باکہ اس کی قیمت نوبوگی ۔ اور گار مئر ، قامِعت اور واقِعت رخمون میں آپ نے سائی تبائی دوعور میں قرموں میں آپ نے سے تمائی تبائی دیست کا فیصلہ فرما با۔ اور ایک بیجے کی دوعور میں موسے ارمور بی قرار شرفی نے تعنا کے مطابق ان کا می فیصلہ کیا ۔

عمير في المعالات من اورزيا ده نبديلي أكن اورظلم ناانصافي اورمب

ا در لوٹ کے دا تعات کمٹرن ہونے ملے ادر الیے لوگوں پروعظ ذہیمیت کا اثری ماتارہا۔اس میے منرورت محسوس ہوئی کسلط نت کی توت سے تصافے کے فيصلون كونا فذكيا ببلئ اوداس طرر توكون كومظالم سع بازدكها مبلئ رحيناني عبداله لکب بن مردان سنے استمسم نے وا نعات کی تنتیش کے سلیے ایک دن مغرد کیا ادراس م کے متدان مے نیسے اپنے قاسی ابدادنیں اوری کے بہرد کیے خلبفرے واقعات کے اسباب مباننے کی بناریر الجرا دایس سے نسیسلے فور انا فذہوماتے کیؤکم ورحقيقت فامني كاسرف أنيع لمرم وتاكفا اوراس كانفا ذخليفه كحكم سيعزنا لفا اس کے بعد خود حکام اور رؤسار کھڑئم شعاد موسکے اورکسی ملا تنوب اوربار عب فرمان دوا کے بغیر دادرسی دشموار برگئی ۔ اس پیمسٹریت عمر بن عبدالعزیز الربیط شخص ہی جنبون فيمظالم ك وافعات كيخودى فيصل كيدا وينودي حقداركواس كاحن دلوا دیا۔ بنواسیری ناانسا فیول کی نا نی کی اور ان سے ساتھ اس قدر منی کی کہ آ ہے کو یتنبید کردی گئی کراگر آب اسی شدیت سے ساتند لوگوں کی حتی تلفیوں کا از المرکہتے رہے تو بالگ آب کی میان لینے سے درین نہیں کریں گے۔ اس پرآپ نے فرایا كما أكريس فيامت مے دن كے سواكسى ادرون سے باكسى ادر انجام سقىدون تریس سری تجوں تواجیما ہے۔

بعداذاں خلفائے عباسی ہم ادرسی کرتے دہے اور مہدی ، ہاردن رشید، مامون اور مہندی دادرسی کے لیے دربارلگایا کرتے تھے۔

شابان فادس کے پہاں مغللم کی واددسی کومبہت اہمیت دی ماتی اور اس کو کمکی توانین (ور آئین انعدا من کا ایک معتبرتصورکیا ماتا۔ ظلم کی نلاقی کا ایکب واقعہ

ٔ عربوں بی بھی زمانہ باہلیت بیں میب سرداد الگ الگ لینے قبائل کے داہنما بن سکے اور قبائل ایک دوسرے سے مال لوطنے لگے توقریش نے ایک عمد نام مرتب کیا میں کی روسے للم و زیادتی کی تلانی اور مظلوم سے ساتھ انسان

کرناصروری قرار پایا، چنانخپر زمبرین بهاد نے بیان کیاہے کہ بنوز میرکا ایک نخص مین سے عمرہ کونے اور اپنانجارتی مال فروخت کرنے کم آیا۔ بنی ملیم کے ایک شخص مین سے عمرہ کورنے اور اپنانجارتی مال فروخت کرنے مال وائیں کیا۔ ایک شخص نے اس کا مال خرید لیا، گرنداس کی تیمت ا داکی اور نہ مال وائیں کیا۔ اور لوٹا نے سے مما دن ان کا دکر دیا، اس پر بہنی نے ایک شیلے پر کھٹر سے بہو کر براشعار پڑھے۔

یال قصی لمظلوم دجناعت ، ببعلی سکة نائی الما دوالمند واشعث، محرم لوتعن حرمت ، بین المقام و بین الحجر والحجر اُفائد مین بنی سهم بنامتهم ، او فاهب فی ضلال مال معتم (توجه به ' فق آل قصی اس ظلوم کی الماد کرد ، میں کا مال کمریں ہے وہ گھراور زشتہ ارو سے مہت دور ہے ، مقام ابرا بہم اور حجراسود اور موم کے درمیان بغیرام ام کھو لے براگندہ مال کھڑا ہے ۔ کہا بنی سہم میں کوئی شخص اپنی ذھے داری سے سبکدوش ہوگا ، یا ممرو کرنے وارشخص کا مال یوں بی صائع موم اسے گا ''

ایک اور وا قعراس طرح بیان کیامیا ناسے کہ تنیس بن شیمیری نے اپرنا مال ابی بن خلفت کے ہاتھ فروخت کیا وہ مال دبا بیٹھا اور قعمیت نیسے سے انکا دکرہا، اس نے ایک درمیا ہی اس نے ایک درمیا ہی اس نے ایک درمیا ہی اس نے انکار کیا تواس نے بیٹر عربر معا ۔ مال قصی کیعت ھن ان الحدم ، وحدہ ت البعیث احلادن الکا لا

اظلملايهنم منى من ظلمر

(نوجه) ائے اکاقعی حم اور بہت محترم اور شرافت مے سلیفوں میں ہے کہ است ہے کہ مجد پڑھام ہوا اور کسی نے مالم کوظلم سے نہیں روکا "

اس پرمیاس بن مرداس می نے براشوار کیے۔

ان كان جارك لمرتفعك ذمته في وقال شوب بكاس الدار انفاساً فات البيوت وكن من هلها مله الله لا تاق تأديبهم فحد شاولا سأسا ومن يكن بغناء للبيت معتمعاً في بلق ابن حوث بلق المرء عباساً

غرض الدسفیان اودعباس بی عبدالمطلب کی کوششوں سے اس کا مال الب ہو اود الل قریش نے عبدالشرین جدعان سے مرکان بی جمع ہو کر یہ عبد کہا کہ کم بی سجب کسی برزیا دتی ہو تواس کی تلانی کی جلئے ،کسی برظلم مذکر نے دیا سائے ور مظلوم کاحق والایا جائے ۔ اس عہد کے وقت دسول الشمسلی الشرطبہ ویلم کی عمر مبارک بجیش سال منی اود آپ اس عہد سے وقت دسول الشمسلی الشرطبہ ویلم کی عمر مبارک بجیش سال منی اور آپ اس عہد سی تشریعیت فرمائے۔

اس جهد کوملف الغضول کهامیا ناسب اور ایک مرتبر رسول انترسلی الشه علیه و کمر سنے ہوئے فرما یا کہ علیہ وکلم سنے اس واقعے کو با دکر سنے ہوئے فرما یا کہ مسلمان سے کا لا شعر مان سے کھاں میں موجود کھا اللہ میں موجود کھا اگر مجھے اس سے کے والے سے بچادا مہائے توجوا ب ودنگا اور اس سے بریکس مرخ اور شیمی قبول نمروں گا "

ودنگا اور اس سے بریکس مرخ اور شیمی قبول نمروں گا "
کسی قریشی نے اس ملعت کے متعلق کہا تھا۔
کسی قریشی نے اس ملعت کے متعلق کہا تھا۔
تیم بن می ان ساکت و ھاشما ، وزھی الخیل نی دادا بن جدا عالی ماعزوت ، وس قاء نی دنون من جداع کتمان

(ترجه)" (بن مبدمان معمكان من تيم بن مرة إنشم اورزسرة الخير فيم موكر ميعهدكيا

کر وہ ممیشر ظلم وزیادتی کو دور کرتے رہیں گے "

برح پُدرگه به معاهره زمانهٔ سالمیت کا ہے گردسول النّدصلی النّدعلیه میلم کی تاکید اور تائیدسے اس واقعے کوہمی (یکفعل نعبومی اور امرشرعی کی حیثسیت سا مسل برگئی

فوجداري مقدمات كي اقسام

مین خصی کو نوجدادی مقد مات کی ساعت بمیرد کی جائے اسے جاہیے کہ وہ اس کے بید ایک دن مقرد کر سے حس میں دادخواہ ما مشریو اکریں ناکہ باتی دنوں میں دن مقرد کر سے حس میں دادخواہ ما مشریو اکریں ناکہ باتی دنوں میں دہ اینے دیگر فرائفن منصبی انجام دسے سکے ا دراگر مستقل فوجدادی معاملات کے بیے مقرد کی ای با ہوتو دن منفرد کرنے کی مشرودت نہیں ہے بلکہ وہ روزاند النہی مقدمات کی ساعت کر سے گا، اور اسے بیا ہیے کہ وہ اپنے روائے درائے ہوا در اسے بیا ہیے کہ وہ اپنے روائے درائے میں دشواری ہوا در برائے میں دشواری ہوا در برائے میں درسے دائوں کو اس تک درست اور احباب سے ملاقات میں مصرد دن رہے۔

ساکم نوجدادی کی عدالت بی پانچ سم کے لوگوں کا ہونا صروری ہے وران کے بغیر عدالت مکمل نرم گی ۔ ایک پولیس ہو مجم کوحا صرعدالت کرے اور جری اور گستان شخص کو قابو میں رکھے ۔ دو سرے فاحنی ہوا بنے فیصلے سے شک کا تعین کرے اور فریقین مند مر کے واقعات معلوم کرے بیسیر سے فقہا ہم جو شکل اور شمیر مسائل کا اور فریقین مند مرب واقعات معلوم کرے بیانات اور فیصلے تحریر کریں ۔ بانچوی گوا ہ جو دا حب سخوق اور فیصل شری میں شاہر نیس حب یہ بانچوں سم سے افراد جری مرب سے بانچوں سم کے افراد جری مرب سے بانچوں سم کے افراد جری مرب سے برائن کا در وائی کا آغاز کیا جائے۔

اس فومواری عدالت سے دئی ہم مے مقدمات متعلق ہوتے ہیں۔ حکم کی ناانصافیاں

ا۔ عام لوگوں پر حکام کی زیا ذیموں اور ناانصا فیوں کی شکایات۔ فوجداری عدالت کے مناکم کو میا ہیں کہ دوان معاملات کی پوری طرح تنفیق اور مناسکے ماکم کو میا ہیں کہ دوان معاملات کی پوری طرح تنفیق اور مناسکے ماکم

انصاف پردراورلائق افسردں کوٹر فی دسے اورظالم اورنا انصاف لوگوں کوٹلم زارتی سے بازر کھے سے ناکچرص مرت عمر بن عبدالعزیزت نے اپنے خطبہ خلافت ہیں ارشاد فرز

دریت رہنے کی سیمت کرتا ہوں اور السّرے ڈرتے رہنے کی سیمت کرتا ہوں ،کی کر کہ السّرہ جانہ کے بہاں صرف پر ہیزگاری ہی متبول ہے اور ڈرنے والے ہی پر رحم کہ باجائے گا ، جمجے علوم ہے کہ کمرانوں نے بہت فلم اور ناانعیا فیاں کی ہیں ۔ مدید ہے کہ لوگوں کو لمینے عقوق کی قیمت اواکر نی پڑی اور فدید دسے کر لینے آپ کوظلم ہے ہم سے بجانا پڑا ہم کہ کا اگر میرے سامنے حیوائری ہوئی سنست کو زندہ کرنے اور باطل کومٹا دینے کامشن نرمونا تو مجھے توزندہ دسے کی بھی کوئی آرز ونہیں کومٹا دینے کامشن نرمونا تو مجھے توزندہ درست ہوجائے گا۔ کان پڑائی آئی تیم اپنی تیم اپنی آدمی کی زندگی موت سے بھنار ہونے والی ہے اور بوت بالکی ایس سے اور بوت والی ہے اور بوت بالکی ایس ہے اور بوت

ہماں کی وصوبی میں ناانصافی

۲- محاصل وصول کرنے والوں کی محاصل کی ناجائزطور برزیا وہ وصولی ۔ فوہداری ماکم محاصل سے تعلق مبنی برانصاب توانین کامطالعہ کرسے اوران کے مطابق محاصل وصول کرنے والوں کو محاصل لینے کی برایا سن سیاری کرسے اور ہج محاصل ذیادہ وسول موکر بریت المال بی جمع بور کئے مول وہ حفدار لوگوں کو دلوائے اوراگر محصلین نے دوری رکھ لیا ہے توان سے والی کرائے ۔

ایک مرتبرکا ذکرسے کہ خلیغۂ مہدی نے مقدمات کے فیصلوں کے لیے درباد لگایا توان کے سلے درباد لگایا توان کے سلے کشروں (معصول کی ا دائیگیوں ہیں کمی کے واقعات بیان کیے گئے ادر بنایا گیا کہ حضریت عمرش نے آئل سوا دا درشرق اور مغرب سے باشند دل بریمایش وربنا یا گئے در بنایا گیا کہ حضریت عمرش نے آئل سوا دا درہم و دینا دکا وزن قیصر اورکسری کے وزان اور سے کا حدال مغرد کیا مفرد کیا مفاد درہم و دینا دکا وزن قیصر اورکسری کے وزان

کے برابر کھنا در لوگ انہی سکوں سے ٹراج ادا کی کرستے تھے اور سکوں کے دن ک کی بیشنی کا خیال تہیں کیا میا تا تھا۔ گربع میں لوگوں نے یہ کیا کہ طبر ہے جس کا وزن میا دوائق کھنا وہ در دینے یہ جب زیا دعراق کا کھنا وہ در دینے یہ جب زیا دعراق کا گور تر بن کرا یا تواس نے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ وہ وَا فی ادا کریں اور سج کھیلی ادائیگو میں کور تر بن کرا یا تواس نے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ وہ وَا فی ادا کریں اور سج کھیلی ادائیگو میں کور تر بن کرا گا تھا ہے کا داکھ یہ بینانچ بنوامید کے عمال نے ان محاصل میں کھوئی بنی شروع کردی۔

سبب عبدالملک بن مردان تخت نشیں برزانواس نے سکوں سے وزنوں کا معائنہ كرك دريم كاوزن سائه صيائح مثقال كرديا اوردبنا ركاوزن برقرار ركمااور حجاج نے لوگوں سے از سرنومحاصل میں کمی کو پور اکرنے کا مطالبہ نشردے کر دیا ۔ گرمضرت عمر بن عبد العزيمة آئے توالہوں نے اس معلالیے کوسا قط کرد یا ، اور آب کے بعد کے والے خلفار کیے لینے ملکے میہاں تک کمنعدد کے عبد میں جب سواد کے علاقے برباد ہو گئے تواس نے گندم ادر بحر کی پریدا دار پرمپاندی کی مورت میں خراج لبہنا موتوت کردیا اورانهی اجناس کی معورت میں محاصل کی وصوبی کا آغاز کر دیاا درنیز کھیجور ا در درختوں کا خراج میں مباری رکھا، اور میخراج اسی طرح کسروں کے ساتھ اب بھی · مباری ہے۔ مبدی نے بیرسب سن کرکہا کہ خدا کی بیناہ ، ہوممصول میں ہے ہی طلماً ومول کیا ماتا رہا ہو میں اس کوکیسے مباری رکھ سکتا ہوں ، فوڈا اس کوبند کر دوراس پر حسن بن مخلدنے کہا کہ اگراس کی وصولیا ہی بندگی گئی تومکومسنٹ کوبارہ لاکھ ورہم لائر كانغضان موكا - مهدى في كما من كوفائم كرنا (ورلوگول كوظلم سعيمان ميرافرن سے خواہ خزانے میں کمی کیوں نربر واشت کر نی پڑے۔

دفتری محرروں کی ناانصافیاں

سے دنتروں کے محرروں کی ناانعما نیاں ۔۔ فی الواقع تو برلوگ مسلما نوں کی مبائداد سے امین ہوتے ہیں ، نیکن اگر لیس کا

میں ناانسیافی کریں قب اک فومداری اس کی اصلاح کرائے ادر کسی کے حق میں کوئی

کی بیشی ندم و تے دسے اور مجر با دتی کرے اس کو مناسب سزاد ہے۔
بیان کیا گیا ہے کہ ملیفہ منصور کو بیا اطلاع کی کہ محرد دل نے ترمبٹروں ہیں کچھ
ردو بدل کر دیا ہے ، اس نے ان کو طلب کر کے سزا دلوائی - ایک نوجوان کر حب
ماراگیا تواس نے بیرا شعار پڑھے ۔

اطال الله عمرك فى مسلاح ، وعين يا اسبوالمؤمنين المنوب نستجيرفان تجرنا ، فانك عصمة للعالمينا وغن الكاتبون وقداً سأنا ، فهبنا للصوام الكاتبين وقداً سأنا ، فهبنا للصوام الكاتبين والترتبال عرت او ذي كي سائد آپ كاعم و دا فرط يم آپ كرن و يا و ين او ين او ين مي توقيقت بر به كر آپ مهال بناه بي مالا شم

ی پناه چاہے ہیں مرا راپ بہا ، دیں ہے و سے سے برہے سراب بہان ہا ہا۔ سم خطا کار محرد میں تو آپ ہمیں کرا ما کا تبین کے موالے کر دیجیے ؟

منصور نے انہیں جیوڑ دیا (درنوجوان کے بارسے بیں بیمعلوم ہونے پرکہ دہ امانت دار اور شرلفیٹ ہے اس پرامسان وکرام بمی کیا۔ تنخواہ کی تقسیم میں ناانصافی

کہ ۔ تنخواہ کی تنسیم کرنے والے دفتری زیا دنیاں ۔ مشلاً بیک ہر لوگ تخواہیں کم دیں، دیرسے دیں اورستا کر اور برلیٹان کرے دیں ، حاکم فوم باری کو جاہیے کہ وہ نخواہوں کے رجمٹروں کا معائنہ کرے اور جن لوگوں کو تنخواہیں نہ ہی ہوں یا کم بی بوں ان سے حسابات ہودے کرائے۔ یا کم بی بوں ان سے حسابات ہودے کرائے۔

مامون الرشید کے عہد خلافت بیں فوج کے ایک افسر نے استے مریکیاکہ سیابی باہم لڑتے ہیں اور إد مرا د مراوط مادکر نے بچے تے بیں مامون نے اس سے سیابی باہم لڑتے ہیں اکدر اور مرا د مراوط مادکر نے بچہ تے بیں مامون نے اس بھر مواب میں تکمعاکہ اگر تم انصاف کرنے اور شخوا ہیں پوری دیتے تو یہ سیابی نہ باہم لڑتے ادر مذلوث مارکر تے ۔ مامون نے اس افسرکومعز دل کر کے سیا ہمیوں کی شخوا ہیں با قا عدہ مبادی کرا دیں ۔

مغصوبه مال کی واپسی

محفرت عمربن عبرالعزیز و نما ذکے لیے گھرسے با ہزلشرہ ہے۔ لکے ایک شخص نے یجیمین سے آیاتھا اسٹنعا نٹرکیا اور بیشعر پڑھا۔

تد عون حيران مظلوماً مبابكم ، فقدا تأك بعيدالدارمظلوم

(توجمہ) آپ پرنٹیان مظلم کواپنے دردانے پر المانے بی لیجئے ایک دورسے آبا بخام ملام موجود ہے "

آپ نے پوچھاتے پرکیا زبا دتی ہوئی ہے۔ اس نے کہا۔ ولید بن عبدالملک نے مہری زین دبا لی تنی ، آپ نے مراجم کو حکم دبا ، سرکاری اطلاک کا دسپٹرلاؤ، ومبٹر کود کیمانواس میں درج مقاکہ عبدالتر ولیدبن عبدالملک نے فلان خص کی ذمین اسٹ اینے لیے نتخب کر بی ہے ، آپ نے فرمایا ، کراس کو کا مٹ کراکھ دو کر زمین اصل مالک کو واپس کردی گئی ادر اسے دگنا خرج بھی دیا گیا۔

۲- ده مال جن کوتون وظوکت والے دئیس، لوگوں سے خصب کرے زبردتی اس کے مالک بن سائیس، اس مال کی وابسی استفالہ وائر کرنے پرموتون سے - وابسی کی جارمورٹیں ہیں، یا تو غاصب خودہی اعتراف اور افرار کرے یا سائم کواس نا افسافی کا ذائی طور برحکم ہو یا برشہاد سن میسر آبائے کہ فاصب نے غصب کیا ہے یا برکہ خصوب شئے مغصوب مند کی ملکبت ہے ۔ یا بلاشبر عام شہرت ہو کہ اس شئے کا مالک مغصوب مند ہے کیونکر جب گواہ شہرت

عام کی نبیاد پرگواہی دیسکتے ہیں تواس شہریت عام کی نبیاد پر ساکم نیسلم ہی کر سکتا ہے۔ اوفا ف کی مگرانی

4- او قا ف دقیم کے ہوتے ہیں، نام اور نماس ۔ عام او قا ن کی گرانی اور اصلاح صاکم کو خود ہی کرنی جا ہیں۔ اس میں کی استغیب ہو ناصوری نہیں ہے اور اصلاح صاکم کو خود ہی کرنی جا ہیں۔ اس میں کی استغیب ہو ناصوری نہیں ہے بلکہ ملم ہوت کے دبھر معمارت میں دا تعن کی نشرا کط سے مطابق صرف کرسے علم ہوجن کو حکا کی سے ایم کی نئر ان اور حفاظلت کے بیے مقرد کہا گیا ہو، یا سرکاری دس مروں سے اس سے منعلق کوئی معاطر میا ہزکرہ معلوم ہو یا قدیم کتابوں سے حقیبت کا علم ہو۔ ان منعلق کوئی معاطر میا ہذکرہ معلوم ہو یا قدیم کتابوں سے حقیبت کا علم ہو۔ ان شینوں مورتوں پراعتما دکھیا جا اس کے کہ دقت ، عام کا کوئی نما مضحف مستغیب نہیں ہوتا ، المہذا اس کا سکم نماس دفت میں ہوت ، اس ایس ہوت ، عام کا کوئی نما مضحف مستغیب نہیں ہوتا ، المہذا اس کا سکم نماس دفت میں ہوتا ، المہذا اس کا سکم نماس دفت میں ہوتا ، المہذا اس کا سکم نماس دفت میں ہوتا ، المہذا اس کا سکم نماس دفت میں ہوتا ، المہذا اس کا سکم نماس دفت میں ہونا چا ہیں ۔

خاص د قف میں اگرکوئی ٹراع بریل موجائے اور اس پرکوئی دعوے داد ہوتو حاکم فوجدادی اس معاسلے پرخود کرسے اور اس میں حا دل شاہد دں کا ہونا ہی صرودی سے شہادت سے بغیر مرکاری تصفروں وغیرہ براعتا دکرنا کا فی نہیں

محكمئه قصناكي اعانت

ہ۔ محکمۂ تصنا (مدالت) ہے ان فیصلوں کا نفا ذہبی صاکم فومبدادی کی فرمدادی ہونے دادی ہوجن کو مدالت مدیمی علیہ ہے مطافتور اورصاصب شوکت ہونے کی دمبر سے نا فذنہ کرسکے ۔

محكمئه إمتساب كي اعانت

۸ میمکر استساب، اگراسینے فراکس مینی لوگوں کو نا جائزا فعال سے علی الاعلان ارتبکاب سے دوکنا راستوں میں مللم وزیادتی شرمونے دینا بکسی کامن منائع نہ مونے دینا وغیرہ کی انجام دہی پرسے طور پر نہ کرسکے توما کم فومبراری اس محکمہ کی مردکرسے لوگوں سے صغوق التدرکے بارسے بیں مؤانندہ کرسے اورا سکا اللی کے مطابق عل کرنے پرمجبور کرسے۔ حقوق الٹرکی معبیل

۹-جمعه، عبدین، ج اورجہاد جمیعی ظاہری عبا دات بیں لوگوں کو کوتا ہی سرکر نے دسے اور ان کی مجلم شرائط پرری کرائے۔ اس بیے کہ عفوق اللہ کی ممیل مام امور پرمقدم ہے۔ تام امور پرمقدم ہے۔ عدالتی فیصلے بچل

ار مغدے کے فریقیں اور ان کے فیصلے کے متعلق پوری نوج سے کام کے اور عن کی مناب وری نوج سے کام کے اور عن کی مناب ورزی مزمونے دیے ، در تقیقت وہ قامتی اور ما کم ہوالت کے مطابق (سکام پرعل کر لے ہے کا پا بند ہے ۔ بریمی موسکت ہے کہ مقدم کی صورتِ مال خیر وا منح ہونے کی بناد پر ما کم فوم داری ما کر مدد دیسے تجا وز کرم اسے پر مالی مال خیر وا منح ہوئے اور دالیے کوتا ہی مزم وسے دیے۔

عدالت قوصلارى اورعدالت قصاركا فرق

فَوْمِداری عدالمت اور عدالت قعندار (دیوانی عدالمت) میں درج زیل وش امورس فرق سے۔

ا- فریقین کے نزاع کوختم کرنے، تصفیہ برجیبورکرنے اور ظالموں کو درسر
کا مال تھینئے سے بازر کھنے سے بیے حاکم فوجداری کا زیادہ دبدے دالا اور باری برجیبار دری ہمیں ہے۔
بونا صروری ہے جیب کرقاضی علالت سے لیے ایسا ہونا صروری ہمیں ہے۔
۲- ماکم فوجداری سے استیادات واجیب المور سے سائف سائف مائز اور برحیم شخل ہیں نہا دونوں میں زیادہ وسیع اختیادات کا ما بل ہے۔
برجیم شخل ہیں نہا داوہ قولی اور علی دونوں میں زیادہ وسیع اختیادات کا ما بل ہے۔
سام فوجداری مزم کو ڈرا دھم کا کرادر دیر قرائن سے کا م لے ترجیقین و

سے المالم اور زیادی کرنے والے معمل کوتا دیبی منرادے سکتا ہے۔
میدر میں زیادی تختی اور نفتیش صروری ہوا ور میر توقع ہوکہ غور و فکر سے مالات اور اسباب اپنی اصلیت کے ساتھ ظاہر ہوما کیں گے توما کم نومبلاری میں میں ناخیر کرسکت سے سب کہ دوسر سے محام فرینی مقدمہ کے معالمت فیصلہ کا طالب ہونے کی مورت میں تاخیر کے مجاز نہیں ہیں ۔

۱- ساکم فومداری (ناظرمظالم) مناسب سمجھے توفریقیں کومصالیت پڑھیجوں کرسکتا ہے تاکہ وہ آگیں ہیں دصنا مندی کے ساتھ سمجھونہ کرلیں ، مگر قامنی وونوں فرنق کی دمنا مندی کے بغیرالیہ انہیں کرسکتا۔

ے۔ آگر فریقیں انسا من کو قبول کرنے اور مقوق کے اعتزات اور ا قراد پر آمادہ نہوں ، تو ما کم فومداری انہیں پولیس کی مواست میں دسے سکتا سہے اور اگر مقدمہ کی نوعیت منمانت کے قابل ہو توضمانت پر دیا کرسکتا ہے تاکہ فریقین کا کی دوش ترک کرے انسا من کو قبول کریں ۔

ر ساکم فوہداری ان نوگوں کی تعبی شہا دست سی سکتا ہے سجوعدالت قضا کی نظرمیں گو اہی وسینے سے اہل نہ مہوں باجن کی حالت کا علم نرجو۔

9- شاہروں سے بیان مشکوک اور شنت بمعلوم ہوں نوحاکم فوجاری ان سے ملعت سے سکت ہے ۔ نیز شکب وشبر دفع کرنے کے لیے گواہوں کی تعداد بڑھا سکتاہے گرووں سے حکام ایسانہیں کرسکتے ۔

۔۔ ماکم نومبراری فریقین کے نزاع کی اس تفیقت معلیم کرنے کے بیے ابتدا ڈشا ہردں کے بیانات سن سکتا ہے یہب کہ قامنی مرعی سے گواہ طلب کر ناہے اوراس کے کہنے پرگواہوں کے بیانات سنتاہے۔

بہرمال ماکم فومدادی اور ماکم قصنادیں فرق کی بر دس وجوہ ہیں اور باتی امور میں بردس وجوہ ہیں اور باتی امور میں بردولوں مساوی ہیں ۔ آئندہ حبب تفصیل آئے گی توان دونوں کے انتہار اور طریقیر کارکا فرز اور دائش ہوجائے گا ۔

دعوى كى مختلف صورتين

دعویٰ دائرکرنے کی تین حالبنی ہوسکتی ہیں ، اور وہ برکہ یا تردعویٰ کی تائیدکرنے داکے امود موجود ہوں یا دونوں ۔ اگر تائید دالے امود موجود ہوں یا دونوں ۔ اگر تائید کہ نے دالے امود موجود ہوں یا دونوں ۔ اگر تائید کہ نے دالے امود موجود ہیں توان کی چھر حالتیں ہوتی ہیں جن سے دعوٰی کی نفوین ندیے کہ طور برخنا هان ہوتی ہے ۔

دوا بیت ہے کہ ملیفہ مامون الرشید اتواد کے دوزمظا لم کے تصنیبے کے لیے درباد لگاستے ایک دوزاسی طرح کے ایک درباد سے ایکٹے توایک پرسٹیان ال عودت نے آکرع من کی ۔

یاخیرمنت میں کہ الوشد ، دیا ما ما بہ قدر اشرق البالا تشکوا الیہ عبید الملك ارملة ، عدا علیہ فی اتقوی به اسد فا بنومنها ضیا علیہ الملك ارملة ، عدا علیہ فی اتقوی به اسد فا بنومنها ضیا عابو ما منعتها ، لما تفی عنه الاهل والولا (توجه) کے انسا من پر در میں کے سامنے ہائیت روش ہے اور سوامام ہے اور میں نے دنیا کومنو دکر دکھا ہے تی ایک بیوہ عورت نیرے در بارمین مکومت کے ایک عہدہ دادی شکات دنیا کومنو دکر داشت نرکر بائے اس کے کر آئی بوں اس نے بحد پر اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ شیر بھی اس کو برداشت نرکر بائے اس میرے شوہرا در بعضے کے مرف ہے بعد بیری نری نجمہ سے جھیں لی ہے ہے مرف ہے بعد بیری نری نجمہ سے جھیں لی ہے ہے مرف ہے بعد بیری کر کا ما اور کہا۔

من دون ما تلت عبل لصبو والجلاب واقت القلب هذا الدون والكما هذا اوان صلاة الظهوف افعى و وحضى الخصم فى اليوم الذى اعد المجلس السبت ان يقض لجلوس فى به واصفى المناه والا المجلس الرحل المجلس السبت ان يقض لجلوس فى به انسفك مندوالا المجلس الرحل (توجد) مظلى مورت تبرى فريا دخ سبرو قراد لوط لبا اور تبري والم في ميراول ترى كرديا ، أب توجي باكيو كرنما ذظهر كا وقت آگيا بها ود الكل دو ذا بن فرين تانى كول كراك كراك كيو من سننه كويا كيث نبركوتيرا في علاكر دول كا "

ینان ده عورت میگی اور اتوار کے روزسب سے بیلے ما منر ہوئی، مامون نے پوجھا تیر اضم (مدعا علیہ اکون ہے اس نے کہاکدامیرالمونین کا بیاعباس ہے۔ مامون في اسيني فأمنى يجبى بن اكثم يا اسبنے وزيرا حمر بن ابي خالد كوسكم و باكر عباس كو عورت کے ساتھ مٹھاکر دونوں کے بیانات لو، بیانات شروع ہوستے توعورت نے زدر زورسے بولنا نشروع کیا ، ایک سپاہی نے اسے دھم کا یا نوما مون نے کہا اسے کیمہ نه کهویین بهمونے کی بنا پر بول رسی ہے اور عمباس کو باطل نے گو سگا کر دیاہی۔ اور اس کی زمینوں کی واپسی کا حکم جا ری کر ویا ۔ اگر سپر مفدے کی کا دروائی خود ما مون سکے سامنے ہوئی لیکن اس نے اپنے آبیداس مقدم کا فیصلہ دوسیاسی وجوہ کی بنا پرنہیں کیا۔ ایک برکرمنف وریس دونوں احتمال تھے کہ بیٹے کے مخالف ہویا موافق جب کہ باب حیے کے نلامت تو نیصلہ دسے سکتا ہے لیکن اس کے متی میں فیصلہ نہیں وسے سکٹا۔ دوسرہ میکر مدی عورت کٹی اور مامو**ن کائس سے** بات کمرنا اس کی شان سے منا من تفا اورخود فرزند تعلیفه کی جی عظمت کی بنا دیرکوئی اس کے خلاف فیصله بهیں دے سكناتفا اس لير مامون في مقدم كى كادروا ئى خودكرنے كے بجائے لينے سامنے د *در سنخص سے کرا*ئی۔ تاکر عندست کا بیان بیری طرح سنا باسکے اور موقعے بہری حکم

عا دل گوا بموں کی شہا دہت دعوی کی تائید کی دوسری صورت بیسبے کہ ما دل گوا ہوں کی شہادت تحریم مرکز کواہ

موسج دینر بروں ،اس دعویٰ کی کارروا ئی بیں سیار امور کار آمد عبوں سکتے۔ (۱) م<sup>یا</sup>علیہ کو ڈرانا تاکرملدا قراد کرے اورگواہی کی منرورت سردے - (۲) گوا ہوں کی شفت کا ندلینہ نہ ہو توانہیں طلب کیا مبائے۔ (س) مرعا علیہ کو زیر مراست رکھا مبائے اورعلامات وقرائن منفدمر کی تغتیش کرے - (۱۸) اگردعوی کا تعلق قرض وغیره سے ہے توکوئی منامن طلب کرے اوراگرزمین دمبا کدا وسے ہے تواس کوتحویل میں بے دیاجائے۔ اور اس کی آمدنی کسی ابین کے پاس محفوظ کرا دی حائے تاکہ جو حقدار ٹابت ہواسے دیے دی مبائے۔اگر کا فی عرصہ گزدمائے اور گراہوں کی مامنری سے مابیسی ہومیائے توماکیم فوجداری اس امرکا نمازے که مدعا علیه کودهم کا کرمعلوم کرے کہ یہ شئے تہاری ملکیت میں کیونکرائی ۔اگریہ امام ابوسنیفی اور امام شافعی سے نزدیک مکیت سے دریا فت کہنے کا بہ طريقه درست بنهي ب مرامام مالك كي خيز ديك مائز ب يم ميل تباسيك ہیں کہ ماکم فومبدادی کا استیار واجب امور کے ملاوہ مائز امود کو کھی شنمل ہے لہٰذِ الگرکوئی البیابواب دسے میں سے تنا زعر دفع ہومیا ئے توٹھ یک سے دنر رہ ٹرعی معتصنا <u>کے م</u>طابق فیصلہ صا در کر دسے ۔

غيرمنتبركواه

" نیسری مورت دعوی کی تائید کی یہ ہے کہ دستا دیز کے شاہر موجود ہوں گروہ حاکم فوجراری کے نزدیک غیر معتبر ہوں، اس صورت میں گوا ہوں کو طلب کر کے ان کی تعقیق کر ہے ، جن کی نین حالتیں ہیں ۔ یا تو وہ فری مرتب اور بربر نیرگار موں گے خل ہر ہے کہ ان کی گواہی قابل اعتبار ہے یا وہ رذیل ہوں گے توان کی گواہی قابل اعتبار ہے یا وہ رذیل ہوں گے توان کی گواہی تو توی مزہوگی البتہ وہ مد ما ملیہ کوڈرالنے میں کا رآمہ ہوں گے بام توسط درجے کے مہوں گے تو تعتبیش کے بعدا ورشہا دت سے بہلے یا متموسط درجے کے مہوں گے تو تعتبیش کے بعدا ورشہا دت سے بہلے یا شہا دت سے بہلے یا مشہا دت سے بعد بعد معتب ہوں ہے۔

موخوالذكر دونون سے لوگوں كى كواہى سننے سے تين طريقے ہيں --

(۱) گوائی کن کرخودہی فیصلہ صا در کردے (۲) گوائی کی ساعت قامنی کے دولے کردے اور خود فیصلہ کروں کا فیصلہ اس امر پرمو تو دن ہے گواہ عادل (بارسا) ہوں (۳) گوائی کی سماعت معتبر گواہوں کے سیر دکر دے اس معورت بیں اگر معنی نقل شہاد ست میرد کی توان کے ذمے ان گواہوں کے مالات کی نفتیش صنر در رمی نہیں ہے ، اور اگر انہیں یہ ہوا بیت کی گئی کہ درست گوائی تو دہ ممالات کی نفتیش کریں گے۔ ناکہ درست گوائی بیش کرسکیں اور اس کے مطابق مکم کا نفاذ ہو۔

دعویٰ کی تائیدگی جومتی معورت یہ ہے کہ دستا وہزکے گواہ اگر بیم عنبر بہوں گر زندہ نہ بوں اوران کی تحریم قابل اعتما دہوتواس وقت بین معور تیں ہیں۔ (۱) مدعا علیہ کوڈ دایا اور دھم کا یاجائے تاکہ وہ ہی جو لے اوری کا افراد کر لے۔ (۲) اس سے اس شنے کی ملکیت کے بادے بین معلوم کیا جائے۔ (۳) مملوکہ شئے کے قریب ہے والوں اور فریقین کے پُردسیوں سے حالات معلوم کیے جائیں۔

اگرمندرم بالاصور نمین ممکن لعلی مزبون قومقدم را بک ایسے خس کے موالے کردے ہوذی وجا بہت ہوا در فریقین اس کی بات مانتے ہوں اور دہ ان کے مالات اور مقدم کی کیفیت سے واقعت ہوتا کہ بار بارتخفیقات ہونے کی وجہ سے دو قون سے میان کر دیں اور مصالحت پر آمادہ ہو مائیں ، جنا بچراگر با ہمی تصفیہ کرئیں تو کھیک سے ورنہ قانون قصالے کے مطابق فیصلہ سنا دسے ۔

مدعا عليه كي تحرير

بانچوس مورت تقویت دعوی کی برہے کہ رعی کے پاس معنی علیہ کی ایس کے رہموج دہوج سے اس دعوی کا جورت ملتا ہو۔ اس مورت بین حاکم فوجادی کر رہموج دہوج سے اس دعوی کا جورت ملتا ہو۔ اس مورت بین حاکم فوجادی مدعا علیہ سے اس تحریر پرجرح کرے اور معلق کر سے کہ کیا بیراسی کی تحریر ہے اگر مدے کہ کیا بیراسی کی تحریر ہے اس کو اس کی دوج ہے اس کو اس کی محدت سے اس کو اس کی محدت سے ماکر رہمی درج ہے اس کو اس کی محدت سے ماکر رہمی کی مدے توج افراد ہوگا اور اقراد مرضی ملزمنا دیا جا تھا۔

اور اگر تحرمری محت تسلیم بهی کرتا تو مجی بعض فوصداری حکام نے محض تحریر کے قراد کو افراد کو افراد کو افراد کو افراد سے اور اس تحریر کو شہرت محدید کو افراد میا ہے۔ حق قرار دیا ہے۔

حساب كاكهاتا

حیلی مورت موتقویت دعوی کامعیب نبتی ہے وہ برہے کر دعوی کے متعاق سے اب کی بنائے ہے۔ کہ دعوی کے متعاق سے ساب کی کیا ہا ہے۔ اگر مرعی پیش کرسے تواس میں سنب کم ہوگا ہم ہرسال سے ساب کیا کہ انداز ہے۔ اگر مرعی پیش کرسے تواس میں سنب کم ہوگا ہم ہرسال سے

غورسے دیکیما مبائے آگر اِس سے معلی ہونے کا احتمال ہوتو اسے ردکر دبا مبائے۔اور اگر معلی ہونے کا احتمال نہ ہوتو قا بل اعتماد سے۔اس صورت بیں مرعا علیہ کوتہ دب کی مبائے اور مسالحت پر آمادہ کیا مباب ئے اگر نہ مانے تواس سے خلاف فیصلہ وسے دیا مبائے۔

اوداگرساب کاکھانا مرعا علیہ نے پیش کیا ہے تواس سے اس کے مقد ہے
کونقویت ملے گی، مرعا علیہ سے معلوم کیا جائے کہ کیا یہ اسی کی تحریرہ کا
اعترات کرے تواس سے معلوم کیا جائے کہ کہا پیضمون اس کے نزد کی صحیح ہے
اگر بہمی تسلیم کرنے توان م آئے گا کہ اس نے سفہوں حساب کا افراد کر لیا ہے اگر
اسے اپنی تحریر مہونے کا تواعتراف ہو گراس کے علم اور اس کی صحت سے انکارہ جاگرے
توبعن فقہا ہے نزدیک اس حساب کے کھاتے پرفیصلہ سنا دینا درست ہے اگرے
لسے اس کی صحت سے انکار ہو۔ بلکہ یہ نقہا ر توصاب کے کھلتے کو عام مرسلہ خطوط ہے
زیا دہ ستند سیارہ کرنے ہیں۔
زیا دہ ستند سیارہ کرنے ہیں۔

رب کدرگرفقها، کی دائے برہے کرجی صاب کی صحت کا مدعا علیہ سنرف نہ ہواس پرفسط نہیں ہوتا جا ہے۔ البتہ تہدید کے طور پراس کو عام خطوط سے زیادہ استمال کی بابا سکتا ہے کیو کمر ظاہرے کردوائا حساب کے کھا توں کا زیادہ استمام کی بہر جا استمال اسے مصال ہوت پر آبادہ کیا جائے۔ دربیدازا فیصلا یاجائے۔ کی بہر جال اسے مصال میں پر آبادہ کیا جائے دربیدازا فیصلا یاجائے اگر محموم مرما علیہ کے نمشن کی ہوتو ہے مدعا علیہ سے دریا فت کیا جائے آگر دہ انکار کرے تو کیونشن سے پوچھا جائے اور اگر دہ بھی انکاد کرے تو دعوی کم زور ہر برجائے گا، اگر مث تبیخص ہوتو اس کو تہدید کھی کی جائے اور اگر تحریا وراس کی حت کا اگر مث تبیخص ہوتو اس کو تہدید کھی کی جائے اور اگر تحریا وراس کی حت کا اعتراف کرنے تو یہ مرعا علیہ کے خلافت ایک گواہی بن جائے گی۔ اور شایر مدل کی موردت ہیں ایک شاہدا ور ایک میراز دوئے غرب اور اذروئے سیاست مثوالد مال کے مطابق فیصلہ موجوبا تا ہے۔ اور کیونکر شوالد مال کے مطابق فیصلہ موجوبا تا ہے۔ اور کیونکر شوالد مال کے مطابق فیصلہ موجوبا تا ہے۔ اور کیونکر شوالد مال کے مطابق فیصلہ موجوبا تا ہے۔ اور کیونکر شوالد مال کے مطابق فیصلہ موجوبا تا ہے۔ اور کیونکر شوالد مال کے مطابق فیصلہ میں مہیت وظی بردنا ہے ور برمالت

گاتهدید محدود بے سب سے تجاوز نہ کیا مبائے ملکہ نام اسوال ابنی شہادتی مورت میں متالہ رسنے چاہئیں

دعوى كى غير مؤماي مورتين

دعوی کو کمز در کردینے والی مالتیں طبیمیں۔ ان مورتوں میں دعوی کی تقویت نہیں ہوتی اور مدعا علیہ کے بجائے مدعی کو دھم کا ناہونا ہے۔

بہای مورت بہ ہے کہ دعوی کے برخلا من الیبی دستا ویزیش کردی ملئے بیں ۔
کے گواہ ما دل ومعتبر بہوں اور وہ دعویٰ کے خلاف گواہی دیں جس کی میار وجوہ ہیں ۔

ا۔ مرعی نے جس شئے کا دعویٰ کی اس کے فروخون ہونے کی گواہی دیں ۔

ا۔ مرعی نے جس شئے کا دعویٰ کی اس کے فروخون ہونے کی گواہی دیں ۔

ا۔ گواہ یہ گواہی دے دیں کہ مرعی نے جس شئے پر دعویٰ کیا ہے پہلے ہما ہے ۔

مُنا منے اس کے حقدار نہ ہونے کا افراد کر حکیا ہے۔

س- بیرگوامی دیں کہ مدعی نے بر دعولمی کیا ہے کہ بیشے اس سے باپ سیسے تل ہوئی ہے جیب کہ خود اس کا باپ بیرا قرار کر سیکا ہے کہ اس شنے پراس کا کوئی سی نہیں ہے۔

مر سے دیں کہ من شنے کا مدعی نے دعولی کہا ہے دمعود مدعی ملیراس
کا مالک ہے۔

ان گواہوں کی موجود گی میں دعوٰی باطل قرار پائے گا اور ماکم فومباری مدعی کو مناسب تنبیہ وتہد بدکر کے منعدے کوخارج کر دے گا۔

اگرمری نے برکہا کہ فروضگی کی بوگواہی دی گئی ہے فورہ شئے در تفیقت مجھ سے
بالجبر فروخت کوائی گئی، اس معورت ہیں بیج نامے کو دیکھا مبائے اگراس ہیں بیخر بر
ہے کہ برشا بیج کی گئی ہے فویدا عقر امن ردم و مبائے گا اور اگرینہ ہیں مکھا ہے تو مدعی
کے دعورے کو تقویت ملے گی اور قرائن اور شواہر مال کے مطابق فریقین کو تہدی کہ باکے گی اور قرائن اور شواہر مال کے مطابق فریقین کو تہدی کے
مبائے گی اور بہرسایوں اور ملنے علنے والوں سے بھی تحقیقات کی مبائے گی ۔ اگر تحقیق
سے بعینا مے سے برمکس تقیقت معلوم ہو تو اس سے مطابق علی کیا جائے وریز برجیا المجر

داکراہ ہوئی ہے فقہار کرام کا اختلاف ہے کیونکہ براس کے دعوی کے خلاف ہے۔ بہر سال برملت لینا امام ابوسنیفہ اور بعض شافعی فقہا، کے نزدیک ہائرہے کہ اس کا احتمال وامکان سے گراکٹرشا فعی فقہار کے نزدیک درست نہیں سے کیونکر بہلا دعوی و دسرے دعوی کی تکذیب کر رہا ہے ۔ ا مسل بہی ہے کہ ساکم فومبراری کو دو نوں دعو ول پر غور کرنے اور شوا ہرکے دیکھنے سے جومناسب معلم مہواں پرغل کر ہے ۔ مدما علیہ کوفسہ و سنے میں بہی صورت اس و قت اختہار کی جائے گی سب کہ دعوی وین (قرمن) کے متعلق ہو اور مدما علیہ دائیگی کی رسید پیش کر جے ایکی مدعی اس سے مجد اب میں کہے کہ رسیدیں نے قرمن و مول رسید بین کروے میں مدما علیہ بریافت رسید بین کرے میں مدما علیہ بریافت رسید بین کروے میں مدما علیہ بریافت اس کے مجد اس معورت بین بھی مدما علیہ بریافت الزم آئے گا۔

دستاویزکے گواہوں کی غیرصاصری

دوسری مورت برکہ دعویٰ کے مقابلے میں پیش کا گئی دستا ویز ہیں مندرج
گواہ غیرصا صنرہوں۔ اس دستا ویز کی صورت میں دعوٰی کی و دشکلیں ہوں گی ایک
بر کم مرعا علیہ انکار کے ساتھ سبب کا احتراف کر ہے ، مثلاً یہ کہے کہ زمین پر
مدعی کا کوسی نہیں ہے کیونکہ ئیں نے مدعی سے نمر پر کراسے قربیت اواکر دی ہے
اور یہ تحریم کو جو دہ ہے میں گواہی شمبت ہے۔ اس صورت میں مرعا علیالیں
تخریر کا مدعی ہوجا سے گا ہی کے گواہ ما منر نہیں ہیں۔ اس لیے بیہاں بھی
مذکورہ بالاطریقہ استعمال کیا جائے ہر مین کر کہ قیضے اور تصرحت کی ومرسے فرینہ
ملکیت بن گیا ہے۔

اگر ملکیت ٹابت نہ ہوتو دونوں کو قرائن سالیہ کے مطابی نہدید و تنبیر کردی مبائن نہدید و تنبیر کردی مبائن نہدید و تنبیر کردی مبائے اور فراقی ہوں کو ما منر کرنے کا حکم دے ویا مبائے اور فراقی ہوں کو ما منر کرنے کا حکم دے ویا مبائے اور فراقی ہونے کی ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جائے مومصالحت کی سعی کریں مسلح نہ ہونے کی صورت ہیں زیا دہ فتلیش کی منر وردت ہے۔

تمنازه فیہ شئے اور فرلین کے قریب دہنے والوں اور شوابد اور طامات کے بین نظرا وراجتہاد کو مدنظر رکھنے ہوئے ساکم فوسراری کوئین امور کا اختیار ہے۔ سب نک زمین کی فروخوت کا نبوت فرامم ہوزمین مرعا علیہ سے لے کر مدعی کوئین کوئین کے دیا ہوں کی آمدنی اصل سے اپنے پاس یا کسی امین سے بہر دکر دیے اور وہ اس کی آمدنی اصل سے تب لینے پاس رکھے۔ یازمین مرعا علیہ کے پاس رہنے دیے گراس پر تصرفات کی بابندی لگانے اور اگر نی کسی اور کے پاس بطور امانت جمع ہوتی رہے۔

اگرگواموں کی آمد کی امیر ندم تو تو ماکیم فوجدادی فیصلی سناد سے اور اگر مدھا عکیہ یہ جا ہے کہ مری سے معلف نیا جائے ۔
دعودی کی دو سری شکل ہے ہے کہ افکار کے ساتھ مبدب کا اعتراف نرک کے اور کہے کہ زمین اس کی ہے اور مدعی کے مثلا فٹ تحریریا تو اس مفتمون کی ہو کہ مدعی نے مثلا فٹ تحریریا تو اس مفتمون کی ہو کہ مدعی نے اقراد کہ یہ کہ اس زمین پراس کا سی نہیں ہے یا اس مفتمون کی ہو کہ اس کا برائر کو کہ برزمین مدعا علیہ کی ہے ۔ اس مور سن میں زمین تو مدعا علیہ کے باس مرتب خدی جائے اس پر تصرفات رہے دی جائے گر محقیق مال اور تنہی فیصلے کا کہ پہنچنے کے لیے اس پر تصرفات کی یا بندی عائد کر دی مجائے اور اس کی آمدنی کو محفوظ کر دیا جائے ۔ اور فرقین کے بارے یہ اس برتباد کے مطابق کوئی دو پر اختیار کیا جائے۔ اور فرقین کے بارے یہ اس برتباد کے مطابق کوئی دو پر اختیار کیا جائے۔

تمیسری معورت برہے کہ دعوٰی کے مثلا من تحر بریکے گواہ عادل نہوں۔ اس معودت میں ماکم فومبراری دہی تبینوں معودنیں انتقیاد کرسے حومرعی کے موافق ہونے کی معودت میں بیان ہوئی ہیں۔

مچنقی مسورت بہ ہے کہ تحریر کے گواہ ما دل تھے مگر فوت ہو میکے ہیں۔ اس مسورت ہیں ماکم فوہداری تہدید سے کام سے پیر سچومسورت سامنے آئے کہ انکار اعتراف کے ساتھ ہو یانہ ہواس کے مطابق فیصلہ کرے۔

پانچوں مورت بر ہے کہ مرما علیہ دعوی کے خلاف مرعی کی تحریمین کرے مورث میں میں میں میں ہے۔ میں سے مرعی کا حصول میونا معلق مورث دمی ہو۔ اس مے متعلق مجمعی کا حصول میں ونا معلق میں۔ اس مے متعلق مجمعی کا حصول میں ونا معلق میں۔ اس مے متعلق مجمعی کا حصول میں ونا معلق میں۔

باميے بوتحريرك بارسيس يہلے بيان بوتكي ہے۔

حیمی صورت یہ ہے کہ دعوای سے خلاف حساب کا کھا تا بیش کیا ہائے جس اب کے کہ دعوای سے خلاف حساب کا کھا تا بیش کیا ہائے جس اب سے ظاہر ہو کہ دعوای حمدہ ما ہے۔ اس مورت میں وہی طرافقہ اختیا دکیا ہائے ہو حساب کی بابت بہلے ذکر مہوں پکا ہے یعنی تفتیش تہدیدا در تا نجیر کے طریقے اختیا رکھے ہائیں۔ فیصلے میں شوا ہر حال کھی مولات میں نزاع کوختم فیصلے میں شوا ہر حال کھی فیصلہ منا دبا جائے۔

فلينظن كي صورتبي

اگردعوی میں قوت اور صنعت سے اسب موجود نہ ہوں، نوحاکم فوجد (اری فریقبن کے حالات بین میں موجود نہ ہوں، نوحاکم فوجد (اری فریقبن کے حالات بین می موجود کی میانب ہو، یا مدعا علیہ کی حائب ہو یا دو نوں سے حق میں مساوی ہو۔
ہیں، غلب فلن مدعی کی میانب ہو، یا مدعا علیہ کی حائب ہو یا دو نوں سے حق میں مساوی ہو۔

غلبُرُ طن سے اس طرح فائدہ (مھا یا ماسے کہ فریقین کونہد بدا ورتنب کرے واقعات کا پتر میلا سے کا کوئٹ ش کی ماسے ۔ وریز فیصلے میں طن غالب اور گران نا قابل اعتباد سے ۔

اگر فلئبطن مدعی کے تق میں مونواس کی نمین معور نمیں میں ۔

ا - بدعی کے پاس دلیل وگواہی مزہوا وراس کے ساتھ ہی وہ غربی نادار ہواور اس کے ساتھ ہی وہ غربی نادار ہواور درعا علیہ صاحب میں بندیت اور توبت وشوکت والا ہو، لہٰذا مکان یازین کے غصیب کے دعوئی سے بہ خیال صنرور بریدا ہوتا ہے کہ ابیا نا دارشخص توبت والے شخص پر نامت دعوئی نہیں کرسکت ۔

۲- مدعی صدق وامانت مین شهود مروا و درمب که مدعا علیه رحیموٹ لولنے کی شهرست مرواس صورت میں خان ملائی سکے حق میں ہوگا۔ کی شہرست مرواس صورت میں غلبہ ظن مدعی کے حق میں ہوگا۔ نیس میں میں اسلام میں گری ہے سے قدری شرید میں میں اعلام

۳۔ دونوں کی مالت مساوی ہو گرمدعی کے قبصنہ کی شہرت ہوا ورمد ما علیہ کے قبضے کے بارسے میں کوئی شہرت نہ ہو۔ ان صور تول میں عدالتی کا رروائی دوطرح ہمونی جا ہیں۔ ایک میکربرگانی کی جرسے مدعا علیہ کو تہدید اور مدعا علیہ سے پوچھ کی جائے کہ اس متنازع فیہ شئے میں مدالتی فیصلوں میں کمی درست میں ہم القبضر کی طرح ہو اکر کی مالتی فیصلوں میں کمی درست سے تو فو مداری مقدمات میں درست ہم نی میا ہیں۔

بساادقات معاعلیہ اپنی حیثیت اور دقار کے پیشِ نظر مرحی کے ساتھ امقد مہ بازی بے ندہمیں کرتا تو وہ شئے اس کو بخش دیتا ہے جس پر مرحی نے دعولی کیا ہے ۔ بینا بخر بیان کیا گیا ہے کہ آیک روز خلیفہ موسی الہا دی تصغیر مظالم کراہے کئے اور عارہ بن جمزہ جو ایک بڑے مرتب کے خص تھے ان کے بہنئیں تھے ۔ منصے اور عارہ بن جمزہ جو ایک شخص نے آکر دعولی کیا کہ عمارہ نے میری زمین پر ناجا کر قبید نہر کہ اور خواہ آر ہے کے ایک بھو و مسے کہا دہ تم جاکراس مرعی کے پاس بھی و اور جو ایک میں کہ اگر فی الواقع زمین اس کی ہے تو مجھے دینے ہم اور آگر میری ہے تو جھے دینے ہم ان کا رہیں ہے اور آگر میری ہے تو جی اس میں بابنا ہے اور آگر میری ہے تو جی اسے مدید کرتا ہوں کیونکر میں اس ذمین کی خالم فیلیفری میں میں بیا بہنا ہے اور آگر میری ہے تو جی اسے مدید کرتا ہوں کیونکر میں اس ذمین کی خالم فیلیفری میں میں بیا بہنا ۔ فیلیفری میں میں بیا بہنا ۔ فیلیفری میں میں بیا بہنا ۔

بہرمال ماکم نوبدادی کوکھی باعزت لوگوں کی عزیت کمحفظ دکھینا جا ہیلے دوس '' کربہرسے حقداد کواس کامتی ولانا جا ہیںے ۔ اس طرح نہیں کہ مرحا علیہ کی عزیت مجروح ہموہ بائے ۔

جنائیرعون بن محد نے واقعہ بیان کیا ہے کہ بصرہ کی تہر مرفاب والوں نے قاضی عبیدالند بن صن عبری کے پاس مہدی کے خلا من ایک زمین کا استفاشہ وائر کیا ہو مہدی نے واپس نہیں کی اور نہی اس کے بعد یا دی نے کی ۔ جب یا رون الرشید تحنت نشین ہوا، تو مرعیان نے بھر ناظرمظالم معفرین کیا کے بیاں استفاثہ دائر کیا، تو یا رون نے بھی والیں نہیں کی ۔ اس پر جعفرین کیا نے برزمین رشید است میں ہزار در ہم میں خرید کر مرعیان کو والیس کر دی ۔ اور کہا کہ میں نے ابسان سے کیا ہے کہ بھی ہوئے کہ امیرالمومنین ایناسی کے کہ بھی ہوئے کہ امیرالمومنین ایناسی کے والیہ ہیں ،

البتہ ان کے غلام نے ان سے بیز نمین خریار کمہای خش دی ہے۔ اس سے منعلق شجع سلمی نے بیرا شعا رکہے ۔

ردالسباح بذى يديه واهلها ، فيها بمنولة السماك الاعنى ل تدالقينوا بذها بها وهلاكم ، دالدهم برعاها برواعضل فافتكها لهم وهم سن دهم ، بين الجران دبين عدائكك ماكان يرجى غيرة لفكاكها ، ان الحديم تكل امر معضل

(ترجه) سباح اس کے مالکوں کول گباجس سے بیے وہ نہتے اور بے دست و پاتھے۔ان کواس کے مبارخ اور اپنی بربادی کا یقین ہوم کا کھنا، زملنے کی سختی سے دم سلتی بیں ایکا ہؤ اکتا کہ تم نے اس کو جبول کر ان کے حوالے کر ویا اس سے سواکسی اور سے امیدند کھنی بلا شبہ کریم ہروشواری کو دور کر دیتا ہے ؟

قری قیاس بات برہے کہ یہ واقعہ خود الرون الرشید کی مرضی سے بیش آیا ہوگا ، ناکہ اس کے باب بھائی غاصب نہ کہلا میں بہر حال مقعداد کو اس کا حق کھی ل گیا اور عزیت وعظمت پر کھی مرحت نہ آیا۔ مدعا علید کے حتی میں غلیم نظن

اگرغلبہ طن سرم وکہ مدعا علیہ تق برہے تواس کی بین شکلیں ہیں۔ ا۔ مدعی ظالم دخائن شنہ ورم واور مدعلیہ انصاف بیسند اور امانت دار۔ ۲۔ مدعی کے عاد است واطوار اسجھے نرموں حبب کہ مدعا علیہ پاکساز اور باعزت

سے مدما علیہ کی ملکیسن کا سبسیس شہور مہوا ور مدعی سکے دعوی کی ومبرا ورسیب نامعلوم ہو۔ نامعلوم ہو۔

ان بینوں وہوہ میں فلبُرطن مدعا طیہ کے حق بیم متصور مہو گا۔ امام مالک کی کائے یہ ہے کہ اگر دعوٰی زمین اور مجا کداد سے متعانی ہوتو اس وقت تک سماعت نہوم ب تک وہ ملکیت کا سبیب نہ بیان کر دیے۔ اور اگر قرض سے متعلق ہے تو اس کی سما اس دقت کی مبائے جیب کہ مدعی اس امر مہرشہا دت نشرحیہ پیش کر دے کراس <u>کے ا</u>ور مدعا علیہ کے درمیان سعاملہ تھا۔

ام شافعی ادرام البه هنیفت کند دیک مقدمات قصای الیهاکرنادرست بنی سے گرمنلالم (فوہدادی) کے مقدمات بیں مصالح کی اہمیت اس قدر زیادہ سے کرمائز پڑی کرنادرست سے لہٰذ اگر برگرا نی ہو یا بیمعلوم ہوکہ ڈیمنی کی بنا پڑسیا کرد یا ہے نوام مالک کی داست سے لہٰذ اگر برگرا نی ہو یا بیمعلوم ہوکہ ڈیمنی کی بنا پڑسیا کرد یا ہے نوام مالک کی داست بی عمل زیادہ بہتر ہے لہٰذاحتی الوسع ان اسباب کی مجیان بین کرسے بن سے من ظا ہر ہو ما سے اور نسیسے میں مدعا علیہ کی عز ت معفوظ درسے۔

ادراگرسلف لیناہ توجس سے قانون قضایا قانون فومبراری بین مدعی کونهیں مدد کا ماسکتا، ادر مدعی یہ جائے کہ ہردعوای کے متعلق مدعا علیہ سے طیحدہ علیمہ علیمہ ملف سلاما سے اور اس کا مقصد مدعا علیہ کو تنگ کرنا اور ذلیل کرنا ہو بہرطال اگر مدعی کی شرادت کا علم ہوتو تام دعود ال کوجمع کرے مدعا علیہ سے ایک ملف لیا ملے۔

ادراگر فریقین کی صورت مال کسان ہوا درکسی کے بھی مق بین طن خالب ہو جو میں منہوتو دونوں کو کیسان صیحت کرے ادراس مدنک تعنا ادر فو میداری میں انفاق سے بعد ازاں ماکم فو میداری دونوں کو تنبیرا در تنہدید کرے ادر کی امن وی کا تعندار ہونا ثابت کی تعین اور انتقال ملک کی فنیش کرے ادر تحقیق سے میں کا مقدار ہونا ثابت ہواس بڑی کر سے در نہ فاندان کے باحیث بیت بزرگوں کے میر دکرو ہے ۔ اگر اس مطرح بھی نزاع ختم منہوتو ماکم فو مجداری خودہی کوئی تطعی فیصلہ کر دے ، بعض اوقا ماکم فو مجداری خودہی کوئی تطعی فیصلہ کر دے ، بعض اوقا ماکم فو مجداری خودہی کوئی تطعی فیصلہ کر دے ، بعض اوقا ماکم فو مجداری خودہی کوئی تطعی فیصلہ کر دے ، اس سیے میا کم لیسے مقدموں میں فقہاد کے کوان کے مطابق فیصلہ دے ۔

## ايك عورت كاواقعه

کوب نے اس کے شوہر کو بلواکراس سے کہاکہ تمہاری بھی تمہاری شکابت کردہی ہے، اس نے بوجھاکھانے کی شکابت کرتی ہے کہ پینے کی ، انہوں نے کردہی ہے، اس نے بوجھاکھانے کی شکابت کرتی ہے کہ پینے کی ، انہوں نے کہاان ددنوں کی نہیں۔ اور عورت نے براشعار پڑے ہے ۔

زهد نی نی فوشها و فی العجل به انی امش اذهایی ما قد نندل
فی سورت النه او فی السبط الملی به و فی کتاب الله تخوییت جلل
اترجیم بری بیری بری بریستراور بانگ سے ان آیات نے مداکر دیا ہے جوسور و کمل ور
بسطوال اور تمام قرآن بیں نازل بوئی بی گ

كعب نے كہا -

ان لهاحقاعليك بإرجل ونسيبها في اديم لمن عقل فأعطها ذاك ودع عنا العلل

(توجه) سمعداد آدی کے نزدیک تیرے اوپرتیری بیری کا پنوتھائی عن ہے وہ اس کو دمدے اور تا دیلیں نہ ڈمونڈ ؟

کے مجھ کھب نے فرایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو دو تین ٹین اور میار جارعوز میں تمہا کے سے سے سے ملال فرمائی میں کہنا تم تین دن را ت عیادت الہی میں مصروف رہوا ور ایک دن رات میں دن رات میں سے ساتھ رہو۔

تصنرت عمر نے فرایا جم مجدا اے کعب میں تمہاری ذابنت پرتعجب کروں یا تمہارے دوں یا تمہارے کہ است کروں یا تمہارے کی قعنا تغویش کرتا ہوں -

اس داقع بی کوب سے فیعیلے اور صفرت عمر کے کم میں مائز پرفیعیلہ دہاگیا اسے ندکہ واجب پر۔ اس لیے کہ ایک بوی سے ہوئے ہوئے شوہر بر دفوں گفتیم الذم نہیں ہے اور نری بیداذم ہے کہ بوار دن میں ایک مرتبہ بوی سے باس سائے۔ اس سے معلوم ہؤ اکہ ماکم فوجد اری امر واجب کو حجود کر امر بائز برہمی فیصلہ دے سکنا ہے۔

ماكم فومبرارى كامفدمات كوفامتى كيمبردكرنا

فرجداری مقدمرس کے حوالے کیا بیائے اس کی دوحالتیں ہیں ، کریا تو وہ کہدم ہیں مندمات کے لیے مقرب یا نہیں ہے۔ اگرہ بیلیے قاضی ، تواس مخصوص مقدم سے متعلق صرف فیصلہ کی اجازت دینا ہے یا تفتیش اورصات کی بھی اجازت دینا مندرد ہے۔ اگر صرف فیصلہ کی اجازت دی گئی تواس کو محق قاضی ہونے کی بناء پر فیصلہ کرنا بھی میا کرنے ہے اور پر خصوص اجازت کی بیلے انعتبار کی ناکریہ ہے اور اس کا پر مطلب نہیں ہے کہ پہلے قاضی کے اختیارات می دوری کے اختیارات می دوری کے اختیارات می دوری کے اختیارات می دوری کئی ہے۔

اور اگرسر ب مقدم کی تفتیش میرد کی گئی اور مصالحت کرانے کی اجازت کی کی تواس کا مفصور فیصلے سے روک دینا ہے اور اس ما نعت کا مطلب قاضی کواس مقدمے کے بیصلے سے معزول کر دینا ہے گر باتی مقدمات میں قاضی کا اختیار باتی مقدمے کے بیونکر جس طرح قامنی کا تفریعام اور ضاص ہوسکتا ہے اسی طرح اس کا عن ل کھی عام اور ضاص ہوسکتا ہے۔

اگرصرت بنیش مقدمه کی اجازت دی بمو گرفیصلے کی مانعت سرکی بونوبیس نقها کے نز درکی بچونکه قاصنی عام انعتیارات کا ما مل ہے اس بیے نبیدلہ کرنے کا مجاز ہے کہ ویکر توامین علق کیا ہے۔ کی ویکر جوام منعلق کیا گیا ہے اس سے بعض حقتے کی اجازت دینے سے بہزم نہیں آتا کہ بجن محصے کی ممانعت ہے۔ اور بجن دوسر سے فقہار سے نزدیکر کی میں اتا کہ بجن محصر و تفتیش کرسکتا ہے۔

اگرمقدمر فامنی کوصرف مصالحت کے بیے سپردکیا گیا ہو تومصالحت کو دینے سے بیار کا مقدمہ کے سپردکر نے والے کواطلاع دینا صروری نہیں دینے سے بیار مقامتی کا مقدمہ کے سپردکر نے والے کواطلاع دینا صروری نہیں سپرلیکن اگر مقدم تنظیم کے بیار میرد کیا گیا گھا توسنروری ہے کیونکم تقصود حالاً معلم کرانا ہے جس بہرقامتی کوعل کرنا لاذم ہے۔ تینصیل استی خص کومقدم مربر در معلم کرانا ہے جس بہر قصابیر فائز ہو۔

دوسری صورت بر ہے کہ جس کوماگم فوجدادی بیمنہ موص مقدمہ سرد کرے وہ کیہنے سے قاضی نرمو ، حیسے کسی فَقیر یا شَابِدکہ مقدمہ سرد کر دیا جائے۔ اس کی بن صورتیں ہیں -

ا۔ مقدمہ کی تحقیق کے لیے۔ ہو۔ مصالحت کے لیے۔ ہو فیصلے کے لیے۔

ہما سورت سے مطابق تفتیش سے بعد ہو حالات شہادت سے لائق ہوں ان

ریفصیل تفویش کنندہ سے سامنے پیش کردیے ۔ ناکہ وہ ان کو پیش نظر دکھ کو فیصلہ

کرسکے ۔ اور اگر حالات نا قابل شہادت ہوں تو ان بی فیمبلہ کرنا ورست نہیں ہے

ہمر حال مقدمہ کے قرائن سے تحت کسی فرنق کو شہدیا ور نہدید کی جاسکتی ہے۔

ہمر حال مقدمہ کے قرائن سے تحت کسی فرنق کو شہدیا ور نہدید کی جاسکتی ہے۔

دومسری معورت کے مطابق فرلقین میں مصالحت کی سعی کریے اور اس مصالحت كى اطلاع ساكم فوجدادى كودينا ضرورى نهيبى بسيداس بيدكر مصالحت تقررا ورولاب پر وفوت نہیں ہے، اس پر وام سے صرف صلح کرانے والے کا تعین مؤاسے اور فریقین اپنی رساسے اس سے پاس آئے ہیں۔ اس بیے صلے کرا دینے کی اطہاع ''فوی*ض کذنہ کہ دینا صروری نہیں ہے البیتہ خو داس مبلح برگواہ ہوجا۔ ئے گا اوراگر سلح* نه کراسکے توفریقین کے بیانات برشا بریوگا در اگر فریقین دوبارہ ساکم فوہراری کے پاس مرافعہ ہے کہ بنجیں تو براپنی شہا دے میش کرے ورنہ نہیں ۔ تبسرى صورت كيمطابن حبب كفيصل كيريع فديم واليركباكيام وتو اس مِن تفویض کنند کی تحریر بلحوظ رکھی سیائے۔ اوراس کی در حالتیں ہیں ، ایک بیک اں تحریر کا مدار مدعی کی خوامش ہوکہ اس ہے مطابت کا رر دائی کی حائے تواگر مدعی منعدمہ كى تىنىش يامصالىت كانوالان موتواسى قدر كارروائى كى مبائے ، خوا ، تركر برسكم كى صورت میں ہومتلاً بیرکہ مدعی کی نوامش کے مطابق کا دروائی کر د، یا نجر کی مورت ہیں ہو، بیلیے برتحریم بوکہ رعی کی خوامش کے مطابی فیصلہ کرنے کاتمہیں اختیاد ہے۔ بہ تحویل مقدم درست تو ہے گریے کم قابل امتمام ہے اس لیے کہ اس کا مقتضا الیسی ولاين نهي بي سيوس كاحكم لازم موربس اگرداد فواه البيد مقدم كانصفيرياب توصرودی سید که مدعا علیه کانعبن اورنزاع کا ذکر کر وسید ناکرولایت ورست مو سکے۔اس کے بغیرولامیت درمیت نہیں ہوگی کیونکہ بیرنر ولامیت عامہ سے اور پنر خاصه کیونکه مدعا علیه اور وحیروعوی دونول نامعلوم بین - اگرییه دونول اسور مذکورمون تہ پھریے و بکیمیا مباسئے کہ عنوان امرکی صورت بیں ہے ،مثلاً برکہا ہرکہ اس معاسط کو الحدی اواورس طرح اس کی خواس مولوری کرو- توسکم دیف اورنسبل کرنے کا مجاز موگا اور نیکول مقدم درست موگی ۔ اوراگریبنوان سکا بیت ہومٹلًا بول کیے اس کی شوام ش کے مطابق عن کرنے کائمہیں اختیار ہے۔ نوبیز بحویل مفدم مرکع جا کم کے درجے بن و تی، فقداء کے نزدیک بھی عرب عام کے مرتظر سیجی ہے یگریعبنی

دوسری مالت یہ ہے کہ تحویل کا مار مرعی کی خوام ش موادر کارروائی تحریہ کے مطابق کی مباہدے دہاری ایک میں اسلامی میں مطابق کی مباہدے کہ اس کی میں مالتیں ہیں۔

ا مالت کمال سرمالت جواز سرم اور دونول سے خالی حالت و اور دونول سے خالی حالت و کہا کہ کہ منتخبی ہوتا ہے۔
کہا کہ جارت کا معام میں تعرب میں تعرب میں معام کو تا ہے۔
میم بابر تفتیش معام ہو تکم بابت تصغیر مقدمہ ۔ گویا مطلب یہ ہے کہ فریقین سے نزاع کے نفتین سے نزاع کے نفتین کے دونوں کا قانون شرعی کے مطابق فیسلہ کرد۔
سری منتایش کردا ور دونوں کا قانون شرعی کے مطابق فیسلہ کرد۔

ظاہرہے تق وانعیات تو وہی ہوتا ہے جس کی شریعیت منقاضی ہو گراس کمنا میں اس کا ذکر مطور شرط نہیں بلکہ بطور وصعت ہے یہرمال دونوں مکموں میہ تاہونے کی دمہرسے یہ تحریم کی ہے۔

دوسری حالت جن بی مقدمه کی تحویل کامکم کامل نہیں ہوتا ملکہ ما تر بہوتا ہے ۔ پی سے کہ اس برتف تیش کامکم میں مقدم می تو اس کے میں اس کے کہ اس برتف تیش کامکم مزبوصر ون قیصلہ کامکم مروا دراس کامخوان برموکم مرحی اور میں میں میں میں درست ہے اس لیے کہ قضا میں فیتیش منہ اُل اُل سے میں درست ہے اس لیے کہ قضا میں فیتیش منہ اُل اُل سے میں درست ہے اس لیے کہ قضا میں فیتیش منہ اُل اُل سے میں درست ہے اس لیے کہ قضا میں فیتی منہ اُل سے میں درست ہے اس لیے کہ قضا میں فیتی منہ اُل سے میں درست ہے اس کے میں درست ہے اس کے کہ قضا میں فیتی منہ اُل سے میں درست ہے اس کے کہ قضا میں فیتی منہ اُل سے میں درست ہے اس کے کہ قضا میں فیتی منہ اُل سے میں درست ہے اس کے کہ قضا میں فیتی منہ اُل سے میں درست ہے اس کے کہ قضا میں فیتی منہ کے کہ میں درست ہے اس کے کہ قضا میں فیتی منہ کے کہ میں درست ہے کہ درست ہے کہ میں درست ہے کہ درست ہے کہ میں درست ہے کہ درست ہے کہ

تیسری مالت بوکمال اور جواز دونوں سے خالی موکر مکم کا عنوان بیموکر فرلقین کا متوان بیموکر فرلقین کا متورد کیمور درست سے اور معن سے کا متعدد مرد درست سے اور معن سے نزد کی متعدد مرد کیمیں ہوگی، کیونکم ملح متی توسے لازم نہیں ہے۔

نقیب انساب وہ عہدے دارسے حبے عالی خاندان شرفاء پرمقردکیا جائے تاكه وه إن كه انساب كوم خوظ م اله الداس كالمكم او فيصله قابل قبول مورسول الم صلی التّرطیه وسلم کا فرمان سیسے کہ

"انساب سے وافغیت رکھو تاکم ملرحی کرسکو کیونکوطع رحمی کرنے سے قریبی دشتہ داری میں بھی بعد پریدا ہو بھا ناہے اور مسلم دخی سے دُور کی رشتہ داری میں می فرمیت پریام وہاتی ہے "

تين انتخاص نقيب إنساب كالقرد كرسكة من ينو فليغر سجي برطرح محكل انتنبادات ماصل بوسنے ہی۔ وزیرِ تفویق، باامیر علاقہ (گورنر) حسے ملیغرتام متعلقہ امورسپرد کردناہے ۔ اورنقیب عام ج نقیب خاص کو اینا نائب مقرد کرسکتا ہے ۔ طالبیوں یا عباسیوں پرنقیب مقرد کرتے دفت ان میں سے ادیجے گولنے كتعف كوع عقل او فصليلت بين سب سي بهنز موننتخب كيا ملئ ناكره ظمت اور سیاست کی حملی شرائط بوری موسفے کی ورم سے سب اس کی اطاعت کری اوراس

كيس تدبيرسدان كيمعا المات بخيروخوني بائيكميل كويبنيس-

تقيب ناص نقیب کی دوسیس بی منقیب خاص اورنقیب عام منقیب خاص و سے سے نقابہ کے سوا مغدات کے نیصلوں اور مدود کے قیام و تیرہ کاکوئی انعلیا رندمو۔ اس نقيب كا عالم مونا تمرط مهي ب - اور بار وعقوق اس سيمتعلقه بروت من (- جن لوگوں پرائسے متود کیا بیا ہے ان سے نسسی پیس میکسی کو داخل مہونے ہے ہے

اور بنه فارج مونے درستا کہ سب کانسیب می دے۔

۲-تمام گرانوں کے انساب سے بالتفصیل وا تفیت رکھے اور کوئی نا ہُلان اسے پر سندہ نہوا ور ہر رکھے۔ اسے اپنے تمبشری مبرا بدا درج رکھے۔

۳- ہراکی کی پیائٹ اورموت فلمبند کرتارہے تاکہ ہر بھے کا نسب محفوظ دسے اور کوئی بھی مخص فلط طریقے پر اینانسی نامرند گھڑ سکے۔

سم- ان لوگوں کے ساتھ دہی طریقہ انتیاد کر ہے جوان کی شرافت اور نا ندان د قار کے مناسب ہو تاکہ ان کی عظمت قائم رہبے لود استرام نما ندان نبوت ماتی رہے۔

۵- انہیں یہ میٹیوں کے انتہار کرنے اور برے طور طریقے اپنانے سے
باذر کھے اور متبتزل اور بامال لوگوں کوان کے سرمیر نریجر ھنے دیے اورکسی ہے بس پرظلم نرمونے دے۔

۸ ۔ لوگوں سے ان سے مقوق دلوائے اور اگران سے ذھے کسی کا تق ہو دہ اس کو دلوائے تاکہ انسافٹ کے تقاضے بورسے ہوں ۔

9- ان کی مبانب سے مال غنیمت اور فئے میں ذوسی العربی کا معمدومول کے ان کی مبانب سے مال غنیمت اور فئے میں ذوسی الم

۱۰-ان کی بیوه یا بیشوسر مور تول کو خیر گفوی شادی نه کرنے دسے تاکہ ان کا نسب محفوظ دسے اور میر منرکہ اللہ کے دولی کے ننم و نے کی وہرسے فیرکفو میں شادی کر لی۔ میں شادی کر لی۔

۱۱ - اگرسی نے سزائے مدیا قنل سے کم ترکوئی جرم کیا ہوتواس کی سنرا دے کراصلاح کرے معززین کی لغزشوں سے درگزد کرے اور معمولی بیندوسیت کرکے چیوڑ دے -

۱۲ ان کے اوقات کی تگرانی اور حفاظت کرے ۔ اوقات کی آمدنی کی مدنی کی میرانی کو سے اور آگراس آمدنی کے شخصوص لوگ ہوں توان کے بارسے میں معلومات رکھے اور آگر مستحق السے لوگ مہوں بن کی صرف معفات بیان گائی میں معلومات رکھے اور آگر مستحق السے لوگ مہوں بن کی صرف معفات بیان گائی میں باخبر رہے ۔ ناکہ اصل مستحقین کوان کا حق بہنج تا ارسے ۔

نقريب عأكم

تفنیب عام وه بهرس کوندکوره بالااسکام سے ساتھ مزید بانچ اختیارا ماصل ہوں -

افیصله مقدات بر سیری مالوں کی تولیت بر سیرائم کی مدد آ۔ ماری ان کی تولیت بر ماری کی مدد آ۔ ماری کی مدد آ۔ ماری مقدات کے مالی تصرف پر ماری مقادی کی شادی ۔ ۵ ۔ پاگل اور بے وقومت کے مالی تصرف پر ججرُ لگانا ۔ (لینی قانو نُا اسے اپنے مال میں تصرف سے روک دینا) اور عقل آ ما سے براس کے تصرف کو قانو نی قرار دیے دینا ۔

نقبیب عام کی لازمی تسرط برسے کہ وہ عالم اور مجتبد مہوناکہ اس مراحکا کا اور میں میان کا اس مراحکا کا اور میں کا دونی میں اور فیصلے نافذ ہوں۔

اس نقیب کے تقریب کے بعد دومسورتیں ہوں گی ۔

ایک توبیم ورت ہوگی کراس کے دائرہ اختیاریں قامنی کو دخل دبنے کی مانعت نہیں ہوگی اور قامنی برستورا پنے اختیا رات کاما مل رہے گا اس مورت ہیں اس خاندان کے مقدمات میں نقیب اور قامنی دونوں کا رروائی کرنے میں اس خاندان کے مقدمات میں نقیب اور قامنی دونوں کا رودائی کرنے کے مجاز ہوں گے اور دونوں کے فیصلے اور اس کام اسی طرح نا فذہوں کے جس طرح ایک میں مارہ نا فذہوں کے جس طرح ایک اور دونوں کے اس کام اور نیسے کے نافذہوں تے ہیں ، اور اگر

ایک نبید کرد سے نودوسرے کو اس نبیلے کو کا لعدم قرار دینے کا انتقیار نہیں

ادداگرسی تقدیم فرنقین میں بر نزاع بریابوجائے کہ ایک فرنق مقدیمہ نقیب کے پاس سے جانا جا ہمتا ہموا ور دوسرا قامنی کے پاس نوبض فقہار کے نردیک مقدم نقیب کے پاس جانا جا ہمتا ہموا ور دوسرا قامنی کے کہ اس کو مکومت خامہ دخا میں امنتیاں مامس ہے۔ ادر بعض دیگر فقہاء کے نزد دیک نقیب اور قامنی دو نوں برابر ہیں اور وہی معورت انتیار کرنی جا ہمیے جوا کیک شہر کے دو قامنیوں کے بارے میں اختلات کے من میں مذکور ہو بھی ہے ۔ بعنی مدی کو ترجیح دی جائے اور اگر دو نوں برابر موں قوقر عرفی اللہ بیا جائے اور برب تک متنفی نرموں مرافعہ سے اور اگر دو نوں برابر موں قوقر عرفی اللہ بیا جائے اور برب تک متنفی نرموں مرافعہ سے دوک دیا جائے۔

دوسری صورت بر ہے کرنقیب کے تقریکے بداس نا ہذان کے بارے
بین قامنی کے اختیارات ختم کر دیئے گئے ہوں تو کیرفامنی کی ملاخلت درست
مہم فامنی ہے اختیارات ختم کر دیئے گئے ہوں تو کیرفامنی کی ملاخلت درست
مہم ہن ہے ہنواہ اس کے پاس کوئی داد خواہی سے لیے آئے یا آئے ۔ برخلات
اس کے اگر شہر کے دو معموں میں دد قامنی مقریعوں تو ایک سے کا باشناہ دو سرے
مصے کے قامنی سے یہاں دعولی دائر کرسکتا ہے ۔ وجہ یہ ہے کہ ہر ایک علیمدہ
علیمدہ اپنے مصے کا قامنی ہے یہ بب کرنقیب کا تعلق نسب سے ہونا ہے جو کمان
کی تبدیل سے نبدیل نہیں ہوتا، لہذا اگر فریقین قامنی سے فیصلہ کرانے بہتفی ہو
مائیس تو بھی اسے فیصلہ کرنے کا اختیاد نہموگا، کیونکراس خاندان براب قامنی
کا اختیادیا تی نہلی دیا ہے

اگرطالبی خاندان کے فرد کا عباسی خاندان کے فردسے نواع ہوا ور دونوں فرنی اینے اپنے نقیب کے فرد کا عباسی خاندان کے دوستے کے اپنے اپنے نقیب کے ہاس مقدمہ لے مباسنے پرمجسور نہیں کو دوستے نقیب کا فیصلہ ماننے پرمجسور نہیں کیاجا سکتا کہ وہ اس کے ختیا دات سے این ہے۔ بہرسال اگر دونوں فرنی ایک نقیب پرشفت نہوں نودومور ہیں ہیں۔

ایک مورت برسے کرسلطان کسی کونائب بناکراس سے سے مرک اورائیے یا خودنسید کر سے اور دوسری مورن بر سے کہ دولوں نقبب ہم ہمول اورائیے اپنے لوگوں کو بلاکر دونوں مقدمہ کی سماعت کریں اورنسید ہو فقیب کرتے س کے آدی سے فق ومول کیا بانا ہے۔ اگر دونوی کا نبوت شہا دن یا ملعت سے ہو تو شہا دت یا ملعت سے ہو تو شہا دت یا ملعت سے ہو تو شہا دت دی جائے شہا دت کے سننے کاحق اس کے نقیب کو ہوگا جس کے خلاف شہا دت دی جائے گی اور ملعت اس کا نقیب سے گا ہو ملعت المطاب کے گا۔ اگر دونوں نقیب مجتمع مین کے اور ملعت اس کا نقیب می ترک گئرگا دنہ دور سری مورت میں نقیب میں نقاد می اسے تعلق ہے۔ گئرگا دیوگا کے ونکہ اس مورت میں نقاد می اسے تعلق ہے۔

اگرطالبی اور عباسی ایک نقیب سے پاس مرانعہ ہے ما ہے پر نہادہوں اور عباسے پر نہادہوں اور دہ فیصلہ کردے والانقیب مطلوب ہے نو فیصلہ کردے والانقیب مطلوب ہے نو فیصلہ کی جے اور اگرفتیب طالب ہے تولیک مورث میں فیصلہ بھے ہے اور اگرفتیب طالب ہے تولیک مورث میں فیصلہ بھے ہے اور ایک مورث میں میں میں میں میں ہے۔

اگران میں سے ایک شخص اپنا بینیہ (خہادت) ایسے قاضی کے اجلاس میں بین کر سے میں کوان کے مقدمہ کا اختیار مہریں ہے تاکر وہ سما حمت کر کے تما کیہ کے نقیب کے نقیب کے باس جیج دے توقاضی کو بینیہ سفنے کاستی نہیں ہے ۔ اگر جہ وہ تضار علی الذائب کو معائز سمجھتا ہو جب کہ دہ قاضی حب سے نز دیک تضا کی الفائب (غیر موجود شخص کے خلاف من مقدمہ کی سما عدت) ما اند ہو وہ دوسرے علی الفائب (غیر موجود شخص کا بینہ من کر اس علی سے خران بر سے کہ اگر دوسرے علی ہے کاشخص اس نامنی سے باس ما صفر ہوتو کہ اس کے مثلا من کو اس کے مثلا من کا منبیاں ہوگا ، لہٰذا اس کے مثلا من گواہی کا سنا بھی درست نہیں ہے۔

فریقین می سے اگلیک، دوسرے کامن فامنی کے سامنے اقرار کھے لے تو

کھی قامنی (س کے ملاف نیصلہ نہیں کرسکتا ہ ہاں اس کے نقیب کے سلنے گواہ بن سکتا ہے اسی طرح اگرکسی اور سے سامنے اقرار کر سے نورہ بھی گواہ بن سکتا ہے لین اگر وہ اپنے نقیب سے سامنے اقرار کر سے تروہ نقیب اس اقرار بین فیصلہ کرسکتا ہے اور اپنے نقیب سے سامنے اقرار ہیں دوصور تیں مجدل گی، ایک صورت میں میں مرسکتا ہے اور اپنے نقیب سے سامنے اقرار ہی وجہ نقیب کا طالب یا مطلوب ہونا شاہر ہوگا اور دوسری میں فیصلہ کنندہ، اور اس کی وجہ نقیب کا طالب یا مطلوب ہونا میں ہونے دور اور اس کے مرد اروں کے متعلق بھی جمعنی جا سے ۔ مذکور نفصیل ان قبائل اور نما ندانوں سے سرد اروں کے متعلق بھی جمعنی جا ہے۔ مذکور نفصیل ان قبائل اور نما ندانوں سے سرد اروں کے متعلق بھی جمعنی جا سے ۔ مذکور نفصیل ان قبائل اور نما ندانوں سے سرد اروں کے متعلق بھی جوانے ہے گور ن پر مقروبی وں ۔

## باب\_٩

## نمازول كلى المن

نماز کی امامت تین طرح کی ہے۔ (۱) پانچوں اوقات کی نمازوں کی امامت۔ ۲) نماز حمعہ کی امامت۔ (۳)مستحب نمازوں کی امامت۔

پانچوں نما ذوں کی امامت کا تقریمساجد کے کما ظرے ہونا جاہیے مساجد کی بی دوسی ہیں۔ مساجد سلطانیہ اور ساجد عامہ مساجد سلطانیہ سے مراد دہ سجدیں ہیں جن کے اخراجات سرکاری نمز لنے سے بورے کیے جائے ہوں اور ظاہر ہے کہ ان مساجد کا امام بھی سرکاری فر لنے سے فرز ہو تا جا ہیں ۔ اور جس خص کو خلیفہ یا سلطان مقرر کر دسے وہی امام ہوگانواہ اس سے نہیادہ عالم اور فاصل شخص موجود ہو۔ اس عہد سے کا تقررا ولی اور مندو ہا۔ ہے قضا اور نقابت کی طرح واجب نہیں ہے۔ اور اس کی دو وجو ہات ہیں، ایک ہے کہ اگر لوگ باہمی رضامندی سے سے خص کوام مندی سے سے خص کو امام بنایس اور وہ ان کو نماز بڑھائے تو امامت اور جاعت دونوں ورست ہیں اور دوسری وجہ ہیں۔ اور جاعت دونوں ورست ہیں اور دوسری وجہ ہیں۔ سے کہ تام فقہاء کے تر دیک خاص تان کی جاعت سنت موکدہ ہے۔ دوسری وجہ ہیں۔ ساخت کو دائو دائو کہ اس سے کہ تام فقہاء کے تر دیک جاعت سنت موکدہ ہے۔ موالے داؤ دفا ہری کے کہ ان کے تر دیک جاعت فرض ہے۔

خلیفہ پاسلطان کے ام مقرد کر دینے کے بعد دی شخص الم ہوگا اور کوئی دو کر الم شخص اس کی موجود گی ہیں الم مہری ہوسکتا یجنا بچرا گرمقردہ الم مہنی خیر مامنری میں کی کو الم مقرد کر دے تو دہی نماز پڑھائے گا اور اگر مقرد نہیں کی توجونماز پڑھائے ہے مکنہ مدتک الم مقرد کر دے تو دہی نماز پڑھائے گا اور اگر اجازت لینا شکل ہو تو نمازی اپنی مکنہ مدتک الم مسے اجازت لین کے بعد کی نمازوں میں میں الم مرمنی سے کسی کو نماز کے لیے آگے بڑھا دیں ، اور اس کے بعد کی نمازوں میں میں الم ما تا نمازی میں پڑھا تا مرتب نے ایک تماز پڑھائی ہے وہ دام کی آمدتک باتی نمازیں میں پڑھا تا دہے۔ مربی موجود گی میں اس طرح ایک ہی دہے۔ مربی میں اس طرح ایک ہی درہے۔ مربی موجود گی میں اس طرح ایک ہی درہے۔ مربی موجود گی میں اس طرح ایک ہی درہے۔ مربی موجود گی میں اس طرح ایک ہی درہے۔ مربی موجود گی میں اس طرح ایک ہی

شخص کے تماز پڑھاتے دسہنے سے اس کے شاہی تقرر کا خیال بہدا ہوگا اس لیے ہرنماز کے موقعے پرنمازی کسی ہمینی میں کو نماز پڑھانے ہے ہیں آگے ہڑھاتے دہیں مفرد نہ کر ہیں مہیری داسے ہیں ان دونوں آراء کو اس طرح جمع کیاجا سے کہ اگر دوسری نماذ ہیں نماز ہی وہی ہوں ہو ہی نماز پڑھائی ماز پڑھائے جس نے پہلی نماز پڑھائی ہو۔ اوراگر دوسری نماز میں نمازی وہ سرے ہوں تو وہ نما ذیڑھائے ہے۔ لیکسی اور کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔

اگرمسجدی جاعت سے نماز ہوبکی ہواور دبدیں دومسے نمازی آئیں نودہ اس مسجدیں دوسری جاعت نہ کریں بلکہ ملیحدہ طبیعدہ اپنی اپنی نماز پڑھیں، تاکہ جاعت مام سے ملیحدگی اور مخالفت کی برگرانی نربو۔

ايك مسجدين دوامامول كانقرر

اگراکی مسجدی دوام مقرد کیے جائیں ہمثلاً جہری نمازوں کے بے علیمہ امام مقرد کیا جائیں ہمثلاً جہری نمازوں کے بے علیمہ امام مقرد کیا جائے فردرست ہے۔ اوراگر نمازوں کا تعین جہری کیا گیا جگہ دن علیمہ معرد کیے گئے توہرا کیا ہم مقرد کے نوبرا کیا ہم مقرد کی نمازوں کا بادن کا کوئی تعین نم ہوتو دونوں امام مسادی ہوں گے اور اگر نمازوں کا بادن کا کوئی تعین نم ہوتو دونوں امام مسادی ہوں گے اور جو معین کر مبائے دمی مقدار ہوگا۔ بہر مال ایک وقت کی نماز کے لیے ایک مسجدیں دوجاعی درست نہیں ہیں۔

سبقت کنین میں فقہا ہے درمیان اختلاف ہے ریجائی ایک مورت رہوں کے ۔ اور سبقت رہول ہے ۔ اور سبقت رہول ہے ۔ اور دوسری میں بہلے داخل ہو المست کرائے ۔ اور دوسری مورت سبقت کی ہے ہے کہ جو بہلے (است کے لیے آگے بڑھ جائے ۔ اگردونوں دوسری مورت سبقت کی ہے ہے کہ جو بہلے (است کے لیے آگے بڑھ جائے ۔ اگردونوں ایک ساتھ مسجدیں داخل ہوئے توجس کو نما ذی منتخب کریں وہی نماز پڑھائے اور اگر دونوں ہیں امامت کے بارے میں اختلاف ہوتو یا قرعد اندازی کری جائے اور یا نمازی کسی کو نمتخب کریں ۔

نمازكي امامرت اوراختلات مسلك

المسلک بوتواول دقت نماز پرمدسکتا اور اذان بین ترجیع اور اقامت بین افراد السلک بوتواول دقت نماز پرمدسکتا اور اذان بین ترجیع اور اقامت بین افراد کراسکتا ہے، بیا ہے مؤذن اس کا بہم سلکت بویا نہ ہو۔ اور اگرام منفی بو اور موائے مغرب سے باتی نمازوں کومؤٹر کر کے بچر منا افغن سیجمتا ہواور اذان بی ترک نرجیع اور اقامت بین کراد کا قائل ہو تومؤذن اس کا تا بع بواگر میباذر منے مسلک اس سے اختلاف رکھتا ہو۔

اسی طرح اسکام نمازی کبی امام اپنے مسلک سے مطابی علی کرسکتا ہے جیا ہے۔ اگرشا فعی ہوتولبم اللہ بآدار پڑھے اور مبیح کوتنوت کبی باواز پڑھے -نمازیوں کو نر روکنا میا ہیںے -

، ، ، اسی طرح امام اگر تنفی ہوتو قنون بوقت مبیح اور سم اللہ با وازنہ پڑھے اور کسی اللہ با وازنہ پڑھے اور کسی کواس پراعترامن کی گنجائش نہیں ہے۔

امام آورمؤذن میں فرق برہے کہ نماز اواکر نا اپنائی ہے جب کہ اذان بنا دوسروں کا مق ہے اس لیے اس میں مؤذن پراعتراض ہوسکتا ہے لیس اگر مؤذن اینے مسلک سے مطابق اذان دینا بھاہے توا بنے لیے سر اُ بھی اذان دے سکتا ہے گرجہ گراس طرح اذان دیے سی طرح تمام نمازی دلوانا بھا ہیں -

> صفات امام امام کے تقرمیں پانچ صفات کمحوظ ہونی مپاہئیں -

(۱) مرد بور (۷) عادل (پارسا) بور (۳) قاری بور (۷) فقیه برد (۵) مرد بور (۵) مادل (پارسا) بود (۳) قاری بود اورالغاظ کی سے تربان محفوظ بود

کے لوگوں کونماز پڑھانے کا حکم دیا تھا اور دہ اس وقت بچے تھے، گرقر آن ایجھا پڑھتے تھے۔ اور آپ نے اپنے غلام سے بیچیے نماز پڑھی اور آپ نے فربایا کہ "ہرنرک دہرمسلمان کے بیچیے نماز پڑھو "

بہرمال ہنٹی ۔۔۔۔۔ گونگے اور توسلے کی امامت رست رست مہرمال ہنٹی ما زیر صلے تو مردوں اور توسلے کی امامت رسم ہے معودت اور منٹی نما زیر صلے تو مردوں اور نسٹی مقتد ہوں کی نماز فاس مربو مردوں نے گا ۔ اور گونگا اور الیسا تو کا مجرم و من کو دو مرسے مردون سے بدل دیے نماز پڑھائے تو نماز فاسم مربو مبائے گا ۔ البتہ اگر مقتدی ہی امام کی طرح گونگے یا توقع ہوں تو ان کی نماز ہو مبائے گا

قرأت اورفقر کے لحاظ سے امام کو کم اذکم مورہ فائے میاد ہواور نما نسکے اسکا کا سے دافغیت ہوتا ورنما نسکے اسکا کہ سے دافغیت ہوتا ورنما فرآن ہواور نما نرکے علمان کا سے بخوی وا تغیبت کھتا ہوتو ظاہر ہے کہ وہ نماز بڑھائے کا زیادہ اہل ہے۔

اگرنماذے وقت ایسا فظیم وجود ہوجو قادی مزہوا وراسیا قادی موجود ہوجو فقید نرہو، توفظید اگر سورہ فاتحر بڑھ سکتا ہو وہ اولی ہے کیونکہ قرآن کی منبئی فرارت میں م سبے وہ تعین سبے اور نما لے احکام ومسائل غیر میدودہں۔

امام اودمؤذن کوبربیت المال کے مصالح عامد کی مدسسے (ما مسنت اور[ذان کی تشخواہ لینامائز سے۔

مگرامام ابومنيفر منع نرمات بي ـ

مساجد ما مرسوعام مسلمانوں نے خودہی بنائی ہوں اُن میں سرکاری مانند ہیں۔
کی ضرورت بہیں ہے بلکہ نمازی سے بیا ہیں اپنی مرضی سے امام مقرد کرسکتے ہیں۔
البتہ جب باہم رضامندی سے سی کو امام مقرد کرلیں تو بالکسی معقول و مبر کے نہائے معزول کرسکتے ہیں۔ بہرمال انتخاب امام کائ میں اور نہ اس کا نائب مقرد کرسکتے ہیں۔ بہرمال انتخاب امام کائ بائب میں اختلاب میں اختلاب بی اختلاب کو سائل کیا بہائے۔
اہل مسجد کو مامسل ہے اگر انتخاب میں اختلاب بو تو اکثریتی وائے برعل کیا بہائے۔
اگر اس طرح کی فیصلہ نہ ہوتو مسلمان یا خلیفہ لیسے خص کا انتخاب کر سے جو ال بی

سب سے زیادہ دیندار معمر، قاری اور فقیر ہو۔ البتہ اس بارے برل ختلاف ہے کہ سلطان ان لوگوں ہیں سے انتخاب کرے جن کے بارے برل بل سجد ہیں انتخاب کرے جن کے بارے برل بل سجد ہیں انتظاف سے باتھام اہل سجد میں سے سے کہ کو نتخب کرے وایک وائے برے کہ جن لوگوں کی امام مت ہیں نزاع ہوا نہی ہیں سے متنخب کرنا بھا ہیں اور دور سری دائے یہ ہے کہ تمام اہل سے بیں سے جس کو جا ہے نتخب کر کے بوگر کم مالی سے بی کہ سے بی کہ تام اہل سے بیں سے جس کو جا ہے نتخب کر کے بوگر کے مناب کر کے بوگر کہ انتظار وائر ہ انتظار وائر ہ انتظار وائد ہے۔

حبی می در از ان کے مساوی ہوگا ۔ سرب کر امام اور اذان کے استحقاق بین وہ تمام فازیوں کے مساوی ہوگا ۔ سرب کر امام اور منیفہ کے نزدیک بانی مسجد کا امت اور اذان کے معاطے بین زیادہ من ہے ۔ اگر کسی کے گھر بر نما ذیا میں جاری ہو توں ہے ۔ اگر کسی کے گھر بر نما ذیا دہ منقدار ہے ، اگر میں ملم فینل میں باتی لوگوں سے کم ہو۔ اور اگر کسی کے گھر برسلطان یا ضلیفہ نما ذیا مرد ہو تو ہو نکر اس کا دائر ہ افتدیار (ولا بیت ) وہ بیج ہے اس لیے وہ امام ت کرائے اور دور سری لئے کے مطابق صاحب نما نہیں کو امام من کرائی جا ہیں ۔

نازحبعه کی امامت

نماز جمعہ کی امامت کے تغریب بارسے میں فقہائے کرام سے ابیان ختان ہے۔ امام الا صنبیق اور نقہائے عراق کی دائے یہ ہے کہ یہ دلا سبت الازم ہے اس بیسلطان یا اس سے نائب کے بغیر نما زحمعہ جمیح نہیں ہوتی ہوب کہ اماک شافعی اور فقہائے جماز سے نز دیک نما زحمعہ سے امام کا تقریمند وب ہے۔ اس بیسلطان یا نائب سلطان کا ہونا شرط نہیں سے بلکہ اور دیگر شرائط بوری ہوں تو نماز حمعہ بڑھی ماسکتی ہے۔

غلام مبعد کی نماز کی امامت کراسکتاہے گراس کی ولا بہت منعقد نہیں ہوتی۔ اور لڑکے کی نماز حمید کی امامت سے بارسے میں دوا قوال ہیں۔

ابسی آبادی جس میں ملے تعلیہ سکانات ہوں اور مبال کے لوگستقل اسی

بستی میں دیمتے مہوں نماز جمعہ درست ہے یوب کہ امام ابوسنیفر کے نزدیکے جمعہ صرف الیسے شہروں میں ہوسکتا ہے جس میں سلطان اور قامنی ہوں جوا جرائے مدور اور نفا ذاح کام کرتے ہوں۔

مجوشخص شہرسے باہر ہموای برجمعدلازم ہونے کے بارہ میں اختلافت سے امام ابر منیفرڈ کے نزدیک اشخص سے جمعہ سا قطہ اور امام شافعی فق فرمائے ہیں کہ اگرا ذان کن لے تو واجب ہے۔

جمعه کے نازیوں کی نعداد

ناز جمعہ کے نازیوں کی تعداد کے بارسے میں فقہائے کرام کے مابین
اختلاف ہے سچنانخیرام شافعی کے نزدیک کم از کم بیالیں افراد ہونے

ہائیس، اور اس تعالیم علام، مسافر اور عور تمیں شامل نہیں ہیں ۔ اور خو دامام
اس بیالیس کی تعدادیں داخل ہے بانہیں ہے اس بار عصی میں میں سلک شافعی

کے فقہامیں اختلاف ہے دیمن کے نزدیک اس تعدادیں شامل ہے وربین
دگر کے نزدیک نہیں ہے۔

امام زہری (درامام محدین سن کے نددیک علادہ امام کے بارہ افرادہوں توجہ منعقد مہرسکتا ہے امام ابوسنیفرہ ادرامام مزنی ہ فرمانے میں کرمے آئی ۔ کے جام موں قرم معرف تعدم موسکتا ہے ۔ امام لیبٹ اورامام ابویوس سے فرماتے میں کرجمہ کرامام کے ساتھ تین ہوں توجمع منعقد ہوماتا ہے ۔ ابوٹور فرماتے میں کرجمہ کرامام کے ساتھ تین ہوں توجمع منعقد ہوماتا ہے ۔ امام مالک فرماتے میں کرفعداد کھی دوا فراد کی جاعت سے منعقد ہوماتا ہے ۔ امام مالک فرماتے میں کرفعداد کاکوئی تعین نہیں سے البتہ استے آدمی ہوں کہ ازروئے گان غالب دہ ان کی صلے کے سکون ندیں ہوں

نازجمدك امكام

 ل كرشهري آبادى مين آگئي بون اور بنداد كى طرح باستندون كى شرب سي شهر دسيع بوگي بوزوم منعدد مقامات بريجه سي مبعد بوتا تقا و بان بعد بين بجي سائز به بعنى عمار تون كامتصل بوت مانا متعدد مقامات برحم جد فائم كرف سه مانع نهيس ب

اگرا فاذی سے ایک ہی شہر ہوا در ایک مسجد جا مع ہوجس میں تام کوگ آ سکیں نودد سرے مقامات پراس ما مع سجد کے سوا جمعہ سے قبام کے بارے تمام کوگ اس سجد جامع میں نہ آسکیں تودوسقا مات پر جمعہ سے قبام کے بارے میں نقہائے شا فعیہ ہے درمیان اختلا من ہے بعض کے نردیک مائز ہے اور بعض دیگر کے نزدیک نامائز ہے ادراگر داستوں میں بھی منفیں قائم کولیں تودوئر مگر جمعہ قائم کرنے کی مجبوری نزرہے گ

معد سے امام کے ذمے بائی و تقوں کی ناز پڑھانا مہیں ہے۔ بہر طال من فقہاد کے نزدیک جمعہ ایک ستنفل فرض کی حقیبیت رکھتنا ہے ان کے نزدیک باغ و تنوں کی نازوں کا امام، امام جمعہ نہیں برسکتا اور من کے نزدیک جمعہ کی مشتفل فرض کی حقیدت نہمیں ہے ان کے نزدیک بائج و تقوں کی نمازوں کا امام است ان کے نزدیک بائج و تقوں کی نمازوں کا امام امام میں میں ہے ان کے نزدیک بائج و تقوں کی نمازوں کا امام امام جمعہ کی میں میں ہے۔

اگر مبدر ام کامسلک بربوکه بالیس افرادسی کم نعدادی نماز جریبی بربی بربی بیاب بربی بیاب بربی بیاب بربی بیاب بربوکه بیالیس سے کم تعدادین مبعد درست سے تواس

کوا ما مست کرانا مائز تهبی سے، ملکم تقتد بول میں سے سے کسی کواپنا نائب مقرر کرنا جا سیے۔

بهاسمیے۔ اگرام مبالبس سے کم افراد کے حمید کو جائز سمجھتا ہے اور مقدی جائز نہیں مجھتے تو حمجہ پڑھانالازم نہیں ہے۔ اس لیے کہ جومنفتذی جائز سمجھتے ہوں وہ موجود نہیں ہیں اور جوموجود میں وہ جائز نہیں سمجھتے۔

اگرسلطان کایرمکم بوکدام بالیس سے کم افرادکو جمید نر پڑھائے نواگر سے ہم افرادکو جمید نر پڑھائے نواگر سے امام مائز سمجھنا ہو گر کھی اسے جمعہ بڑھانا درست بہیں ہے کیونکراس کواختیار بہالیس کی صورت ہیں دیاگیا ہے ۔ البتہ بردرست سے کہ شخص کو اینا نائب بنا دسے اور دہ مقتد ہوں کو نماز پڑھائے ۔

ادداگرسلطان کا برسکم موکر جالیس سے کم افراد کو حمد بڑھائے ادراہ کا اسے کم افراد کو حمد بڑھائے ادراہ کا اسے کو جائز نہم جھنا موتو اس کے متعلق دو صورتیں ہیں ، ایک برکہ جربی مرام مرائز کہنا ہے ۔ اور دورہ جرس یہ بہت ایری کو جائز کہنا کہ درست ہوجائے گا۔
اپنا خلیفہ بنا دسے تو نماز درست ہوجائے گا۔

عیدین کی نمازوں کے احکام

مسنون نازی بانج بی عبدالفطر، ببدالضمی، نازکسوب، نازنسوب اور نازاستنسقار به

ان نمازوں کے بیے امام کا تقرر مندوب ہے اس بیے کہ ننہا اور باجاء ن دونوں طرح بڑھنی جائز ہیں البنداس کے احکام ہیں اختلاف ہے جینا کچہ بعض فقہا شا فعیہ اسے مندت مؤکدہ قرار دیتے ہیں اور یعن فرض کفایہ بنانے ہیں ہجوشخص بانچوں نمازوں یا نماز مجمعہ کا امام منقر کہا گیا ہموا سے عیدین بڑھا نا درست نہیں ہے البتداگر نمام نمازوں کے بیے مقرد کیا گیا نوعیدین ہی بڑھا سکتا ہے۔

عیدبن کی نمازوں کا وقت طلوع آفتا بسے زوال آفرا ب تک ہے اور عبدالانسی کی نمازمبلدی ٹرمنا اور عبدالفطر کی ذرا دیرسے ٹرمنا امریس کی دات

مِن غردب الناب سے اے کرجب تک نازعید شروع ہو کبیرات پڑھتے رہی جعوصًا عیدالا منی میں یوم نحر کی نازظہر کے بعد سے آخر ایام تشریق تک پڑمیں۔

عیدین کا خطبہ نماز کے بعداور حمبہ کا خطبہ کا زسے بہلے سنون ہے جیدین کی نمازوں بی زائد کمیری بھی ہوتی ہیں جن کی تعداد کے بارے میں فقہاد کے درمیان اختلات ہے۔ امام شافعی کے نردیک کمیر کورمیہ کے علاوہ سات زائد کمبیری ہیں اور دوسری رکعت میں تمبیر فیام کے علاوہ پانچ زائد کمبیری ہیں ، ادر سرد درکعت میں تکبیری فرأت سے پہلے کہی جائیں۔

امام مالک کے نز دیک بہلی رکعت میں حیداور دوسری میں تکبیر قبام کے علاوہ پانچ ہیں۔

امام ابوسنیفرد کے نردیک بہلی رکعت میں قرأت سے قبل بین تکبیری کہے اور دوسری رکعت علاوہ تکبیر فیام کے قرؤت کے بعد تمین تکبیری ہیں۔

تکبیروں کی تعداد کے بارے میں امام اپنے مسلک پڑئل نہیں کرسکتا۔ ور ذرق سے کہ نمازیوں کی تعداد معین کرنے سے امام کی ولایت خاص ہوجاتی ہے حبب کر عبدین کی کمبیروں سے نعین کرنے سے ولایت خاص نہیں ہوتی۔

سودج اودجا ندگرین کی نمازیں

سورج اور مباندگر من کی نمازی دی امام برمعاسکتا ہے جس کوسلطان مقرد کرے یا وہ منطق میں کا دی ہے مام ہو۔ یا وہ منطق کا مرتب تمام نمازوں کے لیے عام ہو۔

مین از دورکعتوں برشتل بوتی ہے ، ہررکعت میں دورکوع اور دو قیام ہوتے

میں ، ہر قیام میں سورہ بقرہ یا اس کے بقدر طویل قرائت ہوتی ہے رکوع اتنا طویل بنی
دیرمی تقریبًا سوا یات بڑمی ماسکیں رکوع میں سیع بڑمی ماتی ہے ۔ اس کے بعد
دوسری رکعت میں سورہ اُل عمران یا اس کے بقدر تلاوت کی مبائے ۔ اوراسی اُبیّن
کے بقدر طویل دکوع کیا مبائے ، دوسجد ہے عام مادوں کی طرح کیے مائیں ، غرمی وہوں
کوعت می می اُرتی قیام آبین اور رکوع میلی دکھت کے دفلمت کے برابر ترین ہا اسکے

اوراس سے بعد خطبہ بڑھا مباسئے۔ امم ابومنیفہ کے نرد کیب مام نمازوں کی طرح کی دو رکعتیں میں نیسون قمر (میا ندگرین) کی نمازمیں فرانت با واز کی مبلسے اس لیے کہ دات کی نماز ہے اور امام مالک کی دائے ہے کہ میاندگرین کی نماز سورج گرمن کی نماز کی طرح نز بڑھی مباسئے۔

نمازاستسقار

قے طرکے خطرے کے وقت اور بارش کے نہ ہونے کے وقت نماز استسفاد پڑی باتی ہے۔ بہتے ہوں کے خطرے خطرے کے وقت نماز استسفاد پڑی باتی ہے۔ بہتے ہیں روزے باتی ہے ، بہتا ہے وہ بہلے ہیں روزے رکھے، بہتا ہے وہ ناانعما فی کوئے کر ہے۔ اور جن لوگوں میں نزاع ہو اس کوئے کمرا کے ملح کرائے۔ اس کے بعد نماز پڑھا ہے۔

اس نماز کا وقت وہی۔ جوعیدین کی نمازوں کا ہے جشخص کو ایک سال نماز کسوف یا استستعاد ٹرمعانے کے لیے منور کی اجائے وہ آئندہ بغیرنے تقرد کے نیزی کرمانے کا مام انگے سال بھی بینمازیں ٹرما سکتاہے پڑھا سنے کا مام انگے سال بھی بینمازیں ٹرما سکتاہے تا آئکہ اسے معزول کردیا جائے کیونکر عبدین کی نمازیں ہرسال مقررہ اوقات پر ہوتی ہیں حب کرسوف (وراس تلسفار کی نمازیں سرنوہ ہرسال ہوتی ہیں اور نہ ان کے لوقات (دن) مقردہیں۔

اگرنمازاستسفار مے دَدران ہی بارش ہوماسئے تونماز پوری کی مبلئے اوراس کے بعد خطبہ بڑھا مبائے جس میں الٹر سے ان کا شکر اواکیا جائے ۔ البتداگرنما زسے پہلے ہی بارش ہوما سے تو کھی نماز ندی ہم میں الٹر سے اور کی کا شکر اواکیا جائے ۔ اور کی کا خوف ہو میائے تو کھی نماز ندی ہم میں مبائے اور دینی کا خوف کا مردت میں ہی ہے ۔ نیز استسفار کے لیے بغیر نماز کے مردت میں ہی ہے ۔ نیز استسفار کے لیے بغیر نماز کے مردت دواہمی کا فی ہے ۔

حسنرت انس بن مالکت سے دوایمت سے کہ ایک اعرابی دمول التّرمِیلی اللّہ علیہ دم کی خدمت میں ما منر بوُ اا دراس نے عرض کی یا دسول التّرم ہم آب کی خدم مت میں کہ مالت میں ما صربر دئے میں کہ ہما دے اونرٹ اور ان سے سیجے تک بلاک ہو گئے ہیں اور اس

## نے براشعار ٹیسے۔

اتبیناك والعده واربدی لبانها به وقد شغلت الموامی مؤالطفی والقی بکفیه السبی استکانه به من الجوع منعقا لایم لایسی والقی بکفیه السبی استکانه به من الجوع منعقا لایم لایسی ولاشی معاما کل الناس عندنا به سوی المنظل العامی العلم الفل ولیس ولیس لیا الا الی الوسیل ولیس لیا الا الی الوسیل به وای فرا دستا به وای فرا والناس الا الی الوسیل (ترجه) بهم آب که پاس اس مالست می آت بین کرم است میان و کموک کی شدت می باکره افرکیوں کے مین فونج کان بی اور مائی بجوں سے فافل بوگئ بین ، اور کبوک کے المدے پاس باکره افرائی اور کیسی فونج کان بی اور ان می المنے بیسے کی بهت بنیں ہے ، اب بار سے پاس اندائی اور کئیل کے سواکوئی شئے کی نہیں ہے اس میں کمور ہوگر آب کے پاس آت اندائی اور کئیل کے سواکوئی شئے کھانے کی نہیں ہے اس میں کمور ہوگر آب کے پاس آت کی نہیں ہے اس میں کمور ہوگر آب کے پاس آت کی نہیں ہے اس میں کرگر کے میں میں ایک اندائی اور کئیل کے مور ہوگر آب کے پاس میا یا کرتے ہیں ہی

دمول التُرملي التُرطير وملم نفي اورمنبعالي الداسطة مِنبر يَرْتشر لعين سع كُثُ اود حدوثناء كے بعد دعا فرائی -

اللهماستناغيثاغه قامغيثا سماطبقاغيرم ائث بنبت به المذمع ويملابه العنوع وتحي به الاس ض بعه موتها وكذاك تخرجون-

سلے انڈرنوب یادش نازل فرہ جوخوب میراب کردسے، فائد مندموہ بھا تا نیر موسلا دھا د ہوجی سے کھیتیاں ہری مجری ہوجائیں کھنوں میں دھر مجرجہ کے انسان مجرجہ نے اوراسی طرح اسسان مجرجہ نے اوراسی طرح اسسان قبروں سے انتہائی ہے۔

سرکار دومالم نے دماختم فرمائی ہی تھی کہ بارش شروع ہوگئی اوراس قدر بانی برساکر شیبی مغامات سے لوگ میلاتے جوئے آئے کہ یا زمول النہ بم تومیہ بلنے کوہیں - آب نے مجرد ماکی -

حوالمناولا عليناء

"اللی مارے إردگرد اور شمم برے

فرزُ اہی مدینہ کے آسمان سے با دل حیث گئے اور مدینہ منورہ ابک ناج کی طرح نظر آنے لگا۔ رسول التہ ملیہ وسلم نے متیم فرایا بیہاں کا کہت کے وندان مبادک نظر آگئے۔ اور فرما با

"ابوطالب کا تعبلا ہو، اگرزندہ مہونے نوان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوجانیں کون ان کے اشعارسنائے گا "

معنرت على في فرايا شايداً على كمرادان كه يراشعاري درابين ستقى الغمام بوجهه في فال البتا مى عصة للالمامل يلوذبه الهلاك من الهاشم في فلم عنده في نعمة وفوا ضل كذبتم وبيت الله نبزي محملا في ولمانقا مل دونه وننا مل وننا هل عن أبنا النا فالحلائل

رتدجها می برونبوت اس طرح منور ہے کہ بادل اس بہرے سے بانی ماصل کہتے ہیں ،
دہ تیمیوں کے درگار اور بیوہ عور توں کے معافظ میں ،آل ہاشم کے تباہ ہال لوگ انہی کی
بیناہ لیتے ہیں اور اب دہ ان سے باس نعمتوں اور راحتوں میں ہیں ،خانہ کعبر کی قسم
تم اس خیال میں معبو ہے ہو کہ ہم محد کو بغیر نیزوز نی اور نیراندازی کے دشمن کے عوالے
کہ دیں مجے ۔ کیمی نہیں ہوسکتا تا وقتیکہ ہم اپنی اوالاد اور بیویوں کو فراموش کر کے اس

اس كى بعدكناندك الكشخص في آب كوبيا شعار سنائد الله المحد النها المطر الشالة في الله في الله الله الله في اله في الله في الله

به الله ادسل توب الغام به دهدن العیان و ذال الخدر وهدن العیان و ذال الخدر و روس الغام به و برسی الفران و است که مرسی میم بان سے سیراب بوئے دانہوں نے اپنے مال سے دعا مائی اور دیگا ہ اس کے انہوں نے اپنے مال سے دعا مائی اور دیگا ہ اس کے بعد فور اس قدر مبلند کرمیں اشنار بی کوئی شخص میا در آباد میں سے میں مینہ نظراً یا اور ابوطالب ان کے چچانے ان کے مستعلی بوکہا کھنا کہ وہ دوش چیرہ اور زمش ندہ جبیں بی بورا بول دارالتہ نے ان کی ومبر سے ابر دمت میں کہ وہ دوش چیرہ اور زمش ندہ جبیں بی بورا بول داور التہ نے ان کی ومبر سے ابر دمت میں اور خبر ایک عقیقیت بن گئی گ

رمول النَّرْمىلى التَّدِعليدوللم نے فرمايا"، اگرشاعراجيى بات كہتاہے توتُونے تَ ننوب كہاہيے ؟

جن نمازوں میں سلطان کے لیے دعائی سیائے ان میں امام کوسیاہ لیاس پہندا سیائے ہوئی کا میں امام کوسیاہ لیاس پہندا سیائے ہوایک مکم منہ ہی سیے اگر میں شریعیت کا مکم منہ بیں ہے۔ منہ بین ہے۔

اگرلیسے کمران کا غلیہ ہوجائے جوجاعیت سے منے کرسے توبیمی الاعلان جاعت کے ترک کرسے توبیمی الاعلان جاعت کے ترک کرسے تواس کا اس بیں اس بیں انراع کی این داکر کوئی برعیت کرسے تواس بیں ہیروی نہ کی جائے۔ انباع کیاجائے۔ البن اگرکوئی برعیت کرسے تواس بیں ہیروی نہ کی جائے۔

باب\_-۱

اميرهج كاتفرر

امير فرك فرائض

اس عهدے کی دوسیں ہیں ۔ ایک سفر کا امیر جج اور دوسراج سے اداکرانے کے امیر۔

امیرسفرکاعہدہ سسیاسی اور انتظامی ہوتاہے اور اس کے بھی فیل دس فرائعن ہیں ۔ ایسفر اور قبیام کی مالت میں لوگوں کومنت شرخ ہونے وسے تاکر مناقع اور ہاک ہونے۔ کا خطرہ نذہو۔

مورسفرمی اور قبام کی مالت میں لوگوں کی مبدا مبدا جاعتیں بناکران پرسردادم تقرد کردے ہرجاعت انبیار ہے کو است ناکر ہاہم کوئی نزاع بہدا نہو۔
میر سے ہرجاعت اپنے سردادی اتباع کرسے ناکر ہاہم کوئی نزاع بہدا نہو۔
میر سے ہرجاعی اندین میلے کہ کہ زورلوگوں کو دشوادی ہو یا جو بھر پیچھے دہ مبائیں فاقلے تک نہین سکیں سے بیائی درسول الشیصلی اندین میں سے کہ ود کر ودرخص اسپنے ساتھ یکوں کا امبرہ ہے ہے۔
میر کر ودرخص اسپنے ساتھ یکوں کا امبرہ ہے۔

اس فرمان نبوت کامطلب برسے کرمب کی سواری صنعیف ہومسب کواس کی رفتاد سے میانا میا ہیں۔ وزیاد سے میانا میا ہیں۔

ہے۔ ہم - تاف کو کھیے ہم نے مرمنہ داستے سے بے مبلے وقعط فددہ اور کیا مطلقے سے بھے۔ ۵ - بانی اور میارے کی قلمت بحسوس ہموتو نوڈ آ الماش کرائے -۲ - ماستے میں جب کسی مگر مقہر ناہو آ قلفے کی متفاظیت کا بندولسیت کرہے،

مكن نگرانی ریکھے اور چیروں اور ڈاکو دُن کوموقعہ نہ دیسے -بر ج

۵- اگرقدرت بونورلستے میں تا فلرروکنے والوں سے مقاملر کرسے ورنر کھی جم دیررائتہ مامس کرسے ۔ ابنی رہبری کا معاوضہ ماحبوں سے زبری تی لینا ویست نہیں ہے اگر وہ ابنی خوشی سے دینا باہی تو معمیک ہے۔ اس میے کہ قدرت جے کے مصول کے میں اس مطرح مال کا صرف کرنا لازم نہیں ہے۔

ادراگراسے باقاعدہ نیصلے کے اختیارات دیئے گئے ہوں تو مجبور کرسکتا ہے۔ گر ادراگراسے باقاعدہ نیصلے کے اختیارات دیئے گئے ہوں تو مجبور کرسکتا ہے۔ گر نرط بہ ہے کہ اس میں برا ہمیت موجود ہو۔ اس طرح اگر بیر حاجی کسی الیے تہریں قیام کریں جہاں ماکم مجاز موجود ہوتو برامیر جے ادرقا منی ماجیوں کے مقدمات کے نیصلے کرنے مجاز ہیں۔ البتہ اگر حجگر اصاحبوں ادراہل شہر کے درمیان ہوتو بچر فیصلہ مصریت ماکم شہر ہی کرسکتا ہے۔

۹ کیرد ادر نمائن کوتا دیب اور مزاد سے مگر میر سزائے مدکی متعلات کئے بہتے۔

اِلّا بدکه امیرجی مدفائم کرنے کا انتیار کمتنا مواوراس میں اس قدراجتہادی صاحبت معی مہود اگر ایسے شہرمی داخل موجہاں ماکم مدود (عدالت ) موجود مور گرماجی نے دیکا مرم اس شہرمی داخلے سے بہلے کیا ہو توامیر جے اس کی منراد سے گا۔ ادراگراد کا بست مجملے کیا ہو توامیر جے اس کی منراد سے گا۔ ادراگراد کا بست مجملے کیا ہو توامیر مجاس کی منراد سے گا۔ ادراگراد کا بست مجملے کیا ہو تو ماکم منہ کا مدمیاری کرنا موزوں موگا۔

اید وقت کالحاظ دید اکیدائیں انہوکہ تا نیم بہومبائے اور جے نرمل سکے یا دفت
کی کی ہے باعث گعبرام میں نیز میانا پڑے یہ میقات پر مینی ہے بعد احرام
باند سنے اور امور سنونر کا دفت لوگوں کو دسے اور اگر وقت میں گنجائش ہوتوقاف کو کرے ہے اور اگر وقت میں گنجائش ہوتوقاف کو کرے ہے اور اگر وقت کم ہونوس کا کہ کے ساتھ جے کے بین کالیکیں اور اگر وقت کم ہونوس کا عرفات می فات ہو جائے گا۔
وقو مت عرفات

عرفات بی تھہرنے کا دقت عرفہ کے روز زوال کے دقت سے بی کمرے مادق کے معادی کے مادی کا جے ہوگیا اور جواس وقت سے اندرع فات بین بہیں مہنے سکا اس کا جے بہاں مؤا۔ وہ یاتی ایکا بیاب ہے کہ کے عرفات میں نرکھ ہرنے کی کوتا ہی کی قربانی کرے۔

اور آئندہ سال اگر ممن ہوتو جے کی قصنا کرے ورنداس سے بعد حب بھی تمکن ہواس کے بعد حب بھی تمکن ہواس کے کی قصنا کر سے اور میر چے عمرہ میں نبریل نہیں ہوگا۔ جے کے فوت ہوجانے کے بعد بعد مطال ہونے ربعنی احمام کھولنے ) کا وہی طرافق ہے ہو جے کمل کرنے کے بعد مطال ہونے کا میں کا وہی طرافق ہے ہیں کہ عمرہ کے اعمال نہوست مطال ہوسنے کہ امام ابولیسف خراتے ہیں کہ جے کے فوت ہوجائے کے سے احمال ہوبوائے۔ اور امام ابولیسف خرماتے ہیں کہ جے کے فوت ہوجائے۔ سے احمام نود کجو دعمرے کا ہموجانا ہے۔

کربہنچنے کے بدیج لوگ واپسی کے خیال سے نہ گئے ہموں، وہ امیر کی اُکریّے اُکریّے اُکریّے اُکریّے اُکری اُکری کے خیال سے نہ گئے ہموں، وہ امیر کی اُکریّے نکل باہیں اور اب ان کے ذھے اس امیر کی اطاعت دا جب ہمیں درجہ کی است کی ایک کے نے سے فراغمت کے بعد دستور کے مطابق ساجیوں کو ضرور باست کی ایک کے نے کے لیے امیر وہاں قیام کی مہلست دھے اور عملیت مذکر ہے۔

زيادت رومنتراطهر

والبی میں مرینرمنورہ آئے ناکرماجی رومندمطہرہ کی زیادت کرسکیں۔ ہرت گرا کہ دومندُ اطہر کی زیادت فرائنس میں سے نہیں ہے لیکن امت پر بچراگی کا سخق اطاعت اوراحنزام لازم ہے اس کا مفتضا یہ ہے کہ ماجی اس سعا دست سے محروم ندوبات میں شمار کیا جا تاہے۔ محروم ندوبات میں شمار کیا جا تاہیہ محضرت ابن عمر شعصر وی ہے کہ درمول الڈ ملی اللہ طیبہ وسلم نے فرمایا کہ محضرت ابن عمر سے مری ہے کہ درمول الدُ ملی اللہ طیبہ وسلم نے فرمایا کہ مستوں سے میری قبر کی ڈیا درت کی اس پر میری شفاعیت واجب ہوگئی ﷺ مقبلی میں کہ میں دومند اطہر کے باس موجود کھا کہ ایک اورائی اورائی اورائی اورائی اورائی اورائی کے ساتھ سلام پڑھا اورع من کی ۔ یا درمول اللہ میں اور تی ای اورائی اورائی اورائی اورائی اورائی اورائی کے ساتھ سلام پڑھا اورع من کی ۔ یا درمول اللہ میں اور تی اورائی اورائی اورائی اورائی اورائی اورائی اورائی اورائی کے مال تو میں کہ میں تو میں کہ میں تو میں کہ میں اور میں کی ۔ یا درمول اللہ میں اور کی میں کہ میں تو میں کو کی اور کی کے میں تو میں کہ میں تو میں کو کی کے کہ کو کی کرمائی ہے۔ کو کرمائی ہے۔ کو کرمائی کے کہ کو کرمائی ہے۔ کو کرمائی ہے۔ کو کرمائی ہے۔ کا میں کو کرمائی ہو کرمائی ہے۔ کو کرمائی ہے۔ کو کرمائی ہو کرما

، وَلَوُ اَنَّهُمُ إِذْ ظَهِلَهُ وَالْفُسَهُمُ جَاءُ وَكَ فَاسْتَغْفَى وَاللهَ وَلَا فَاسْتَغْفَى وَاللهَ وَاسْتَغْفَى وَاللهَ وَاللهَ تَوَابًا تَحِيْمًا.

(النسأء :١١٢)

"اگرانهوں نے بے طریقہ اختیار کیا ہوتاکہ وب ہے اپنے نعن پڑللم کرمیتے مسے تو تہارے یاس آجائے اور الٹرسے معانی مانگے اور دسول ہم ای کے لئے معانی کی درخواست کرتا تو یقینا الٹرکو بخشنے والا اور دخم کرنے مالا بائے اسلام ایٹ کو بخشنے والا اور دخم کرنے مالا بائے اسلام ایٹ کو درخواست کرتا تو یقینا الٹرکو بخشنے والا اور دخم کرنے مالا بائے دب کے اسلام کی مدیر سے میں اپنے گئا ہوں سے تا سُب ہوکر اور لم پنے دب کے دربادیں آپ کی شفاعیت کا طالب ہوکر حاصر ہوگر اموں ، اور میرعمن کر سے اعرابی دو ٹرا اور ہیرا شعاد پڑھے ۔

یاخیوس دندت بالقاع اعظیه : فعالب سن طیبه فالقاع والاکمد نفسی الفداء تصبوانت ساکنه : فیه العفات دفیه الجود والکویر (توجهد) کسے بهترین خلائق بویمهاں مدنون میں ، اورجن کی نوشبوسے میدان اورتمام شیلے معطر بیریکی اس قبر برقربان بومبا دُن میں میں آپ آدام فرما ہیں ، عبمان عفیت وکرم اور جود بنہاں سے یہ

مچروه اینے اونرف پرسماد مرکز میلاگیا - عنبی بیان کرنے ہیں کہ - محمے ذراسی میزری آئی توعی نے درسول النوسلی النوطیر وسلم کو دمکیما کہ آپ فرما دسے ہیں کہ جاد اس اعرابی سے ل کرکہو کہ الند نے تمہاری مغفرت فرما دی - امہر حجے کے فرائش

آمیرچ دالبی میں بھی انہی اسکام کی پابندی کرسے جرچ کوردانگی کے خس میں بیان کیے گئے ہیں ۔

تیجی اوائیگی کی امست کی کیفیبت نمازی امست کی طرح ہے اور اس میں شائط نمازی واقفیت کے مراسی میں شائط نمازی واقفیت کے ساتھ میریمی صغروری ہے کہ مناسک اور اسکام جج کا عالم میں مواقعیت اور ایام جج سے واقعت ہو۔

جے کی امارت سات دنوں کے بیے ہوتی ہے۔ بینی ذی الجے کی نمازظہرکے بعد سے سار ذی الجے بینی ملق کے دن تک ہے۔ اور ان ایام سے پہلے اور بعدید امیر جے بیام ہوتا ہے۔ اسر جے بیام ہوتا ہے۔

اگرامیر کومطلقا هج کاامیر تقرد کیا گیا ہوتواگر اسے معزول ندکیا جائے وہ آئندہ مجی ہرسال امیر چے دسے گا، اور اگر مسرون ایک سال کے لیے مقرد کیا گیا ہوتوجب تک از مرفو تقرد ندکیا مباہے تو آئندہ امیر چے نہیں ہوگا۔

امیری کے درج ذیل جد فرائن میں جن میں سے جمٹا اختلانی ہے۔ ا۔ احرام باند صف اور روائلی کے اوقات سے مطلع کرنا۔

۲- تمام مُناسک جج بالترتیب ا داکرنا بنواه ان میں ترتیب لازی ہو یا شخب -۳- راستے میں شمہرنے کے مقامات اور وہاں سے روا گی متعین کرنا .

مهر نام مشروع ارکان کااتباع کرنااور حلیمهاؤں کے بغد آبین کہنا، تاکہ سب ماجی اس کی اتباع کریں اور دعا قبول ہو۔

حج کے مپادخطب

۵۔ اُن نماز دں کی امست کرائے میں کے بعد یا جن سے بہلے جے کے خطب ہوتے ہیں۔ برخطبے میاد ہیں۔ ہوتے ہیں۔ برخطبے میاد ہیں۔

ایک خطبرامیراس نماذ کے بعد دیتا ہے۔ حب نمام ماجی اس ام باندم لیت بیں اور جے کے سنون اور مندوب امود کا آفاز ہو جانا ہے۔ یرساتویں ذی الجے کی ناز ظہر ہموتی ہے اس کے بعد امیر جے تلبیہ کہر کو خطبہ دیتا ہے اور ماجیوں کو نباتا ہے کہ دہ کل آئندہ منی دو انہ ہوں کے بینی آٹھ ذی الجے کومٹی کے بیے دو انہ ہون کے اور خیصے اور خیصے من ایس کے دو انہ ہون کے ایس کے دانے تام فرایا تنا، اور خیصے نازی کی میں کو طلوع آفتا ہے دقت عرفات کی طرف اتریں اور داست کو اور مازیمین کے داستے والی ہوں تاکہ آندودنت میں اور مازیمین اور مازیمین کے داستے والی ہوں تاکہ آندودنت کے داستے بدل جائیں اور مین من ایس موں تاکہ آندودنت کے داستے بدل جائیں اور مین من رسول کی اتباع ہوجائے۔

عرفات کے قریب بہنچ کرمبل عرفہ میں اتر بائیں ، زوال آفتاب تک دہیں مقیم رہیں ۔ فلہر کی نماز کے سیے وادئی عرفہ میں ابراہیم ملیل سالم کی سعدیں بائیں ۔ نماز معقبہ میں اور کی خطبہ کہے اور اس نعلبہ میں ادکان جے اور مناسک تے ۔

کاتعلیم دسے اور محرمات اور ممنو عامت بتاائے۔ برامبرج کا دوسرا خطبہ مجد کا اور مرا خطبہ مجد کا اور مسافرات اور ممنو عامت بتاائے۔ برامبرج کا دوسرا خطبہ اور عرف کا خوان دونوں نما ذون ہیں گے بعد ظہرا در معسری نما ذیں ایک سائغہ بڑ معلے اور مسافران دونوں نما ذون ہیں۔ تصرکری ادر معنیم بوری پڑھیں۔

نمازوں سے فارخ ہوکر ماجی میدان عرفات مائیں ، اس مگر جے میں مشہر لازی سے اور دسول اللہ ملی اللہ طبیہ تعلم کا ارشاد ہے کہ۔

در ج عرفہ ہے حس نے عرفہ پالیااس نے ج بالیااور میں کاعرفہ میں کھر ہزا فوت ہوگیااس کا حج مباتارہا ؟

میدان عرفات کی مدوادی عرنه اوراس کی مسجد سے آگے بڑھ کرسا سے کے بہاڑوں کہ اور تکا بہت کے قریب قیام کریں نو در سول الٹر ملیہ وسلم نے تابیث سے کناد سے قیام قرایا کھا اور آپی کریں نو در سول الٹر ملیہ وسلم نے تابیث سے کناد سے قیام قرایا کھا اور آپی کا مدینہ محراب کی جا نب رکھا کھا۔ اس سے امیر جے کے شمہر نے کا سب سے عمدہ مقام کی جا نب کہ امیر جے اپنی سوادی پر وقو من کر سے تاکہ لوگ اس کی اتباع کریں۔

غروب آفتاب کے بعد نما زکومونرکر کے وہاں سے مزدلفے کور دانہ ہوں ، وہاں پہنچ کر مغرب دعتاد جمع کر کے پڑھیں۔ رات مزدلفہ میں گزاری ، مزدلفہ کی مد مازمین عرفات سے لے کر قرن محسر نک سے اور مازمین اور قرن محسر مزدلفہ سے خارج ہیں۔

یہاں امیر جے اور تمام مابی جمارے واسطے حبوثی حبوثی کنکریال شمائیں۔ فہرے بعدیہاں سے روانزہوں اور نجرسے پہلے نصعت شب بی بھی روان ہو سکتے ہیں، یہاں رات گزار نا ارکان حج بیں سے نہیں ہے اور اگر رہ مبائے نوتر بانی سے تہیں ہے۔ اور اگر رہ مبائے نوتر بانی سے سے۔ سے تلافی ہوسکتی ہے۔ گرام ابو مغیفر رہے نز دیک ارکان وا مبری سے ہے۔ سے اور دعا کریں گے اگر تیر بیاں سے بے اور دعا کریں گے اگر تیر بیاں

دنودن الازی نہیں ہے۔ اس کے بعد منی ردانہ ہوں اور وہاں پہنچ کر وال سے

ہملے سات کنکر ہوں سے جمرہ عقیبہ پردی کر بیں۔ اس کے بعد ماجی قربا نی کریں،

ہر معلق یا قصر کریں، لیکن مکن (معرف انا فعنل ہے، اس کے بعد کر کر کر پہنچ ہیں اور

طوا عن افا مذکر ہیں۔ یہ فرض ہے۔ اس کے بعد اگر عرفات سے پہلے سعی نہ کی

ہوتو سے کریں سے عرفات سے مقدم ہوسکتی ہے گرطوات افا مند مقدم نہیں ہو

سکتا۔ اس کے بعد منی لوٹ آئیں اور امیر چے لوگوں کوظہر کی نماز پڑھائے اور نماذ

بڑھ کر چے کا نیسے اضطبہ کے سے میں ماجیوں کو بقید مناسک اسلال اول ٹائی تابیں

اور بہ کہ کون سے املال سے کیا کیا ممنوع پنے بی ان پر مطال ہوجاتی ہیں۔

اور بہ کہ کون سے املال سے کیا کیا ممنوع پنے بی ان پر مطال ہوجاتی ہیں۔

اگرامیر جے نقیہ موتو بہمی املان کردے کہ جوماجی کوئی مسئلہ ہوجہنا جلب تو وہ ہوجہدے۔ گیاد ہویں کی مسئے کوجس دن کوچ کی امہازت ہے اکبیس کنکریاں ہر جمرہ برسات سات کنکریاں اور تعینوں حمرات پراکسیں کنکریاں مارے۔ دوسری رات ہمی ہیں گزادی، اسکا روز کھر بینوں حمروں کی دمی کریں۔ اور نماز ظهر کے بعد امبر جے، جے کا بچو تھا اور آنٹری خطبہ کہے۔ اس میں تبلائے کہ دایام جے میں ددکوپ ہیں اور دونوں درست ہیں۔ حینانچہ فرمان اللی ہے۔

وَا ذَكُورُواللّهُ فِي النّا مِرَّمَعُ لَا وَدَاتٍ ثَمَىٰ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَنِي مَكَ اللّهِ وَمَنْ تَا خَوَفَكُرٌ اللّهِ مَكَدِهِ النّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

دریگنتی کے پندروز ہیں حجرتہیں الٹرکی یا دیمی مبرکرنے بیا ہمیں میر موجوتہیں الٹرکی یا دیمی مبرکرنے بیا ہمیں میر میر موجود کی کر محے دوہی دن میں واپس ہوگیا توکوئی حرج نہیں اور تا نیر کرنے والا ہجے گنہ گادنہیں بشرطیکہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ مبر کیے ہوں "

ادر بتلئے کر جوماجی غرد سب آ نتاب سے پہلے منی سے بہل مباسے گا اس سے رات کا تبام اور اسکے روز کی ری سا قط بہومبائے گا۔ اور جوماجی غرد ب آ فتاب

نک کرکا دہے۔ اس پر ران کا قیام بھی لاذم ہے اور انگلے دوزکی دی می لازم ہے۔
گرام برجے ذیے دار مونے کی حیث بیت بہلے کوچ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا،
ملکہ اسے مباہیے کہ وہ ران منی میں گزارہے اور دومسرے کوچ ہی بعلق کے دن بینی سار ذی الجے کورمی جارسے فارغ ہوکر میہاں سے کوچ کرے۔

دوسرے کوچ کے وقت امیر جج کی فسے داری ختم مہومائے گی اور فرائق امامت سے سبکدوش موسلے گا۔

ماجى كاارتكاب برم

٧- حيشامكم جواختلافي ہے۔ اس ميں بين امور بي -

بہلا یہ کراگرکسی ماجی سے کوئی جمم تعزیر یا مدرسرز دہومائے گراس کا تعلق جے سے نہ ہوتوا سیرجے مدیا تعزیر ماری نہیں کرسکتا ۔ اور اگراس جم کا تعلق مجے سے ہو تو امیر جے تا ویہ اسلام نے سے نہ تو امیر جے تا ویہ اسلام نے سے نہ دو آزاد ہیں ۔ البتہ نغاذِ مدے متعلق دو آزاد ہیں ۔ ایک یہ کہ مدنا فذنہ ایک یہ کہ مدنا فذنہ کر سے اس کا تعلق نہیں ہے ۔ درمری یہ کرمدنا فذنہ کر سے کہ جے سے اس کا تعلق نہیں ہے ۔

دومرای کدام مج کے سواحجاج کے تنازمات میں کوئی مکم اور فسیسلہ نہ کرسے و اور اسکام مج سیستعلق نزاعات میں دو آ دار بین بیکی بیک مکم نا نذکر سے اور ایک کم نزکر سے دور یہ کہ نزکر سے د

میسراامری ہے کہ اگرکسی ماجی سے ایسافعل مسرزد ہوجی سے فدیہ لاذم آئے توفد برکی ادائیگی کاسکم دسے - ادر سے کہ فدید کا اس سے برعی بن کریمی مطالبہ کرسکتا ہے تواس بارے بی اقامیت مدود کی طرح دو آرا ہیں ۔

امیرج اگرفقیر بوتونتوی می دے سکتاہے اگر میرحکم دینے کا مجاز نہ ہو بہرال امیرج کو جائز افعال سے رد کے کامی دینے کامی دیات کا ارد کا میں ہے اور اگر میر کمیان ہوکہ کہیں لوگ محرات کا ارد کا ب نہ کومیٹی توروک سکتاہے جیسے مفترت ملحرین عبیدالترین جیس سرخ دیگری کا تیرانی ایک اور فر ایابی ا

مجعد الدليتدسي كركهي ما بل تمهادي بيروى شكري -

امبر جے ماجبوں کو ابنے مسلک بوعل کرنے برمبور نہیں کرسکتا۔ اگرامیر جے ماجبوں کو بندر اس کے ساجبوں کو بندر سے ماجبوں کو اندھے جے کرادے تو جے تو ہو بائے گا گر کروہ ہے ادراس کو نازیر قیاس نہیں کیا جائے گا کیو کر ہوشخص خودنما ذمیں شر کیب نربو وہ دوسرے نازیرن کا الم منہیں بن سکتا۔

اگرساجی جے کے ادکان امیر جے سے پہلے یابعد ہیں اداکری توجے ہوہائے گا یگر امیر جے کی ادائیگی جے میں اتباع مذکر نامناسب بنیں ہے حب کہ نمازیں امام کی مخالف سے اسلیے کہ تعتذی کی نماز امام کی نمانیں مربوط سے اور اس طرح ماجی کا جے امیر جے سے مربوط نہیں ہے۔

باب \_\_ال

## صدقات

صدقہ سے مرادز کو ہے جو برسلمان سے مال برعائد ہوتی ہے۔ رسول اللہ ملی اللہ ملی وقت ہے۔ رسول اللہ ملی اللہ ملی وال

"مسلمان کے مال مرزک ہے سواکو ئی حق نہیں ہے "

زکوٰۃ اس مال پر ما نُدم ہوتی ہے جوخود مٹرصتا ہویا کا م کریے ٹرحابا ماسکتا ہو اور مقصد زکوٰۃ کا بہ ہے کہ مساحب مال کا مال پاک ہومبلئے اور مشردِ رہت امزدوں کی ساجت روائی ہو۔

زگرہ کے مال کی دقیمیں ہیں۔ اموالی ظاہرہ اوراموالی باطنہ۔ اموال ظاہرے مراد وہ مال سے عب کوچھیا یا نہ جاسے میسے کھیتی اورمولیثی وغیرہ۔ اوراموال باطنہ سے وہ مال مراد ہے ہو جہیا یا جاسکے ، جیسے کھیتی اورمولیثی وغیرہ۔ احب مال ابنی مرفی اموال باطنہ کے تعلیم مالکم ذکواۃ کواختیا رہیں ہے۔ بلکہ ساحب مال ابنی مرفی سے ملکہ کواداکریں کے البتہ اموال ظاہرہ پر بما کم ذکواۃ کواختیا دہیں کہ دو مساحب مال نوگوں کو ذکواۃ کی اوائیگ کا حکم وسے ۔ اوراگرما کم ما دل ہوتواس کا حکم لازی ہوگا اور ذکوۃ دینے والے اذخود ذکوۃ کے سمعین کو دینے کے بہلے تراکم کو دینے کے بابند ہوں سے حراکر ذکوۃ دمبندگان بابند ہوں سے حراکر ذکوۃ دمبندگان دینے دریا در دینے دیں۔

بہرمال اگرزگرہ دمنگل کو ہونے سے انکارکری توانہیں اس پرمجیورکہ اجائے گا، اس بیے کر معنرت او کروشنے مانعین ڈکو ہ سے حبنگ کی تھی کی تکی کی تکی ماکم سے نکار بغاورت کے مترا دف سے اور امام اور منیفہ فرماتے ہیں کہ اگر ڈکو ہ نہ دینے والے از فود دیے نگامی تنکیری سے مبتک نہیں کی مبلے گی۔ صاکم ذکوہ ماکم ارکارہ اساکم زکوہ کے عہدے کی تعرابط میہ ہیں۔

ماکم ذکوٰة ازاد بمسلمان اور عادل (بارسا) بو- اگر عال تفویض میں سے بوتوسائل ذکوٰة سے بحری نوب بواور اگر اسے صرف ذکوٰة ومول کرنے کے لیے مقرد کیا گیا ہو توا سے باوا و اگر اسے صرف ذکوٰة ومول کرنے کے لیے مقرد کیا گیا ہو توا سے اوا قعن کا تقریبی درست ہے۔ ذوی الغربی ابنو ہم میں باوا تھا ہم مسائلے کی مدسے مرام ہم مسائلے کی مدل ہم مسائلے کی مدسے مرام ہم میں مدسے مرام ہم مسائلے کی مدسے مرام ہم مسائلے کی مدسے مرام ہم مسائلے کی مدسے مرام ہم میں مدسے مرام ہم مسائلے کی مدسے مرام ہم مسائلے کی مدسے مرام ہم مدسے مرام

برعهده تجشيت انتبادات نين مكاسه

ا۔ زکان کی وسولی اور اس کی تقسیم کے اختیارات ہوں۔

ب- وصولی کا اختیارم و گرنتسیم کاندلہو-

م ۔ مطلقًا بل انتہاد است کی تعین *کے منفر دکیا جائے*۔

سجش علی کو دمول کرنے ادرتقسیم کرنے انتقابالت برن ، تو دہ سیم من آخیر پرگنه کا دموگااسی طرح دہ تحص حب صرف تقسیم برمتعرد کمیا گیا ہوت ہم میں تا نصر کر گنهگاد برگنه کا -

ذكرة كى ومولى القسيم ك اسكام مبلاميلائ جنبين بم ختصار ك بيان باب مى بيان كرت من -

ال ذكاة كى ميانسي بي -

۱- مواشی مینی اونٹ، گائے بہیٹر بھری - ان مبا توروں کومواشی (موشی) اس بے کہتے ہیں کہ بیر میں کر جرستے ہیں ۔عربی میں مشی مے معنی مطبعے سے ہیں -اونٹ کا نصالب زکواۃ

ادنٹ کا اتبدائی نصاب بائے ہے۔ بائے سے نوتک ایک میڈئٹر رحیداہ کی عربی کا بھیر کا بچری ایک میڈئٹر رحیداہ کی عربی کا بھیر کا بچری یا ایک تنمیکر (ایک سالہ کمری کا بچری ذکرۃ میں دیا جائے۔ دس سے بعربی میں دو کو بان دیکر بان

تک بار مکریاں زکاہ میں دی جائیں۔

بچیش افتوں سے بنیتیش تک ایک بزنتِ خاص دایک سالدانشی دکور میں دی جائے۔ اور بیرند ہموتو ایک این کبون ( دوسالدا ونٹ ) دیا جائے۔ اور بین ہموتو ایک بنت لبون ( دوسالدا ونٹ ) جھیالیس اور مینیت الیس تک ایک بنت لبون ( دوسالدا ونٹنی ) جھیالیس سے سائھ تک ایک بنت لبون ( دوسالدا ونٹنی ) جھیالیس سے کرئے مرسالہ اونٹنی جھی تربی مسالہ اونٹنی ) اکسٹھ سنے بھی تربیک سیا کی میں تک دو بنت لبون اور اکا نو سے سیا کہ میں تک دو بنت لبون اور اکا نو سے سیا کہ بیست تک دو بنت البون اور اکا نو سے سیا کہ بیست تک دو بنت البون اور اکا نو سے سیا کہ بیست تک دو بنت البون اور اکا نو سے سیا کہ بیست تک دو بنت البون اور اکا نو سے سیا کہ بیست تک دو بنت البون اور اکا نو سے سیا کہ بیست تک دو بنت البون اور اکا نو سے سیا کہ بیست تک دو بنت البون اور اکا نوسے سیا کہ بیست تک دو بنت البون اور اکا نوب سیا کہ بیست تک دو بنت البون اور اکا نوب سیا کہ بیست تک دو بنت البون اور اکا نوب سیا کہ بیست تک دو بنت البون اور اکا نوب سیا کہ بیست تک دو بنت البون اور اکا نوب سیا کہ بیست تک دو بنت البون اور اکا نوب سیا کہ بیست تک دو بنت البون اور اکا نوب سیا کہ بیست تک دو بنت البون اور اکا نوب سیا کہ بیست تک دو بنت البون اور اکا نوب سیا کو بیست تک دو بنت البون اور اکا نوب سیا کہ بیست تک دو بنت البون اور اکا نوب سیا کہ بیست تک دو بنت البون اور اکا نوب سیات کیا کہ بیست تک دو بنت البون اور اکا نوب سیات کیا کہ بیست تک دو بنت کیا کہ بیست کو دو بنت کیا کہ بیست کی کیا کہ بیست کی کو بیست کی کے دو بنت کی کیا کہ بیست کی کو بیست کی کو بیست کی کی کو بیست کی کے دو بنت کی کو بیست کی کی کو بیست کی کی کو بیست کی کو بیست کی کور کو بیست کی کی کورٹی کی کو

ایک سوبیس سے زائدتعداد پر فقہائے گرام کے درمیان اختلاف رائے ہے ۔ امام الرمنیفر کے نزدیک زکراۃ کا نصاب ایک سوبیس کے بعد پھراز سر نوشردع ہو میائے گا۔ امام مالک کے نزدیک نصاب ایک ہمیں ہمراز سر نوشردع ہو میائے گا۔ امام مالک کے نزدیک نصاب ایک ہمیں ہمائوں ہوگا اور ایک سوبیس ہم ایک بعد سرمالیس برایک بنت لبون اور ہر شافی کے نزدیک ایک سوبیس کے بعد سرمالیس برایک بنت لبون اور ہر پہاس پر ایک حقہ ہوگا، ایک سوبیس پر ہمین بنت لبون اور ایک سوبیس ہو ایک حقہ اور دو نبت لبون اور ایک سوبیس پر میں بنت لبون اور ایک سوبیس پر میں بنت لبون اور ایک سوبیار نبت لبون ، ایک سوسا کھر پر میاز بنت لبون ، ایک سوسا کھر پر میان بنت لبون ، ایک سوسا کھر پر میان مقہ اور تمین بنت لبون ، ایک سوسا کھر پر میان مقہ اور تمین بنت لبون ، ایک سون اور سربی اس بر دو مقہ اور تمین بنت لبون اور سربی اس بر ایک مقہ زکاۃ ہوگا۔ ۔

كأشت كانصاب زكوة

کلے بین اربی جدماه کا وہ بیل جومال کے تیجے جینے الک ارکا ہے۔ اگر ایک بینے نر (یعنی جدماه کا وہ بیل جومال کے تیجے جینے سکے ) زکو ہے۔ اگر زکو ہ دم دریا جا ہے تو وہ بھی خالی ایل قبول ہے جالیس کی تعداد پر ایک مہند داد پر ایک مبالہ کا سے رکا ہے اگر سب نرموں تو ایک سالہ تا بی قبول جو کا میں مبالہ تا بی مبالہ ت

تعدا دہن اختلات ہے۔ بینانچہ ام البعنیفہ کی دائے یہ ہے بچاس گائے پر
ایک سنداور ایک دبع لیا جائے گا، حب کراام شافتی کے نزدیک چالیت
ساٹھ کی تعداد تک کوئی ہے مائد نہیں ہوتی ، البتدماٹھ کی تعداد ہوجائے پر دو
قبیعہ لازم ہوں کے اور ساٹھ کے بعد ہر تویں پر ایک تبیعہ اور ہر جالیس پر ایک
مُسِنّہ ہوگا اور اس مساب سے منٹر پر ایک سُسِنّہ اور ایک تبیعہ ، اسی پر دورین تر ایک سُسِنّہ ہوگا ، اور ایک ہو دو تعبیعہ اور ایک سِسِنہ ہوگا ، اور ایک سومیس پر دو ہوا فرقوں کی طرح دومور ہیں ہیں ، یا جا تبسیعہ مائد ہوں گے ایس میس پر دو ہوا فرقوں کی طرح دومور ہیں ہیں ، یا جا تبسیعہ مائد ہوں گے بائیں ہیں ہیں ہوں توان میں بہتر وصول کر سے اور ہون دوری کے لیے اگر دونوں موجود ہوں توان میں بہتر وصول کر سے اور ہون دی کے لیے اگر دونوں موجود ہوں توان میں بہتر وصول کر سے اور ہون دی ہے کہ اگر دونوں موجود ہوں توان میں بہتر وصول کر سے اور ہون دیا ہیں ہوایک بسینہ مائد ہوگا ۔

بكريي اور بعيرون كانصاب زكزة

بر بین کے نساب زکاۃ کا کا زیالیں کمریوں سے ہوتا ہے۔ جنا کچرایسے
میں کریوں تک ایک بند کہ یا ایک تنیہ لازم ہوگا، اگر کریاں تام ایک سال سے
کم کی ہوں، تواام شافعی کے نردیک ذکاۃ میں حید ماہ سے کم عمر کی بعیر (جندمہ) اور
ایک سال سے کم کی بحری (تنیہ) ذکاۃ میں وصول کی جائے۔ گراام ماکٹ فرائے
ہیں کہ بند مراور تنیہ سے کم عمر بعیٹر بکری قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک سو
ایک سے دوسوتک دو بحریاں، دوسوایک سے میارسوتک بین بکریاں، اور
جارسور بیاد بکریاں اور اس کے بعد بہرسور پر ایک بکری ذکاۃ ہے۔
دیگر اس کا مرزکاۃ

ذکوٰۃ کے معاملے میں بعیار کا دہی تکم ہے موکم بوں کا ہے اسی طرح بعینیں کا دی تکم ہے موکم بوں کا ہے اسی طرح بعینی کا دی تکم ہے بڑگائے کا ہے اور کھنٹے اونٹ کا دہی تکم ہے بوعری اونٹ کا ہے کیونکہ ان کی عنبیں متحد میں۔ کیونکہ ان کی عنبیں متحد میں۔ ایک شخص پربب زکاہ عائد ہوگی تواس سے مجموعی مال پر عائدی جائے گی۔
اور ایک نصاب بین جن کئی لوگوں کا مال یجا (خلطی ہوتوان سے ایک ہی
زکاہ فی مجائے گی بنٹر طبیکہ خلط ( یکجا ہونے ) کی تمام شرائط موجود ہوں ہجس کے باہیے
بیں امام مالک فرماتے ہیں کہ حب تک نما کھار ( یکجا کرنے والوں ) ہیں سے ہرائک ماحب نصاب نہ ہو، خلط مؤثر نہ بیں ہے اور زکاہ نہیں کی جائے گی ہے ب کراما ابومنی فرمانے ہی کہ خلط کا کوئی اعتبار نہیں سے اور سرصاحب نصاب کا کسی کے برجدا گانہ زکاہ نا ماکہ ہوگی ۔
برجدا گانہ زکاہ فاکہ ہوگی ۔

موسینی برزگوا تھے واحب ہونے کی دوشرطیں ہیں ۔ ایک یہ کرما نور جینے والے ہوں اور جبک کی گھاس جرستے ہوں بعنی مالک بربار کفالت کم اور ساکشی کے اور دیگر فوا کد زیادہ ۔ لیکن وہ مبانور جن کا مالک بار کفالت اٹھائے اور انہ بن قیمتنا فرید کرمیارہ کھلائے تو امام ایوندیفہ ہے اور امام شافئ کے نرویک زکوہ واحب نہیں سے ۔ البتدامام مالک کے نرویک ان مبانوروں بریمبی زکوہ لازم ہے۔ دو سری شرط بہ ہے کہ ان مبانوروں پر ایک سال پور اہو مبائے ۔ بینا نچہ رمول الشمنی الشرطیم کا فرمان ہے کہ دول الشمنی الشرطیم کا فرمان ہے کہ دول الشمنی الشرطیم کا فرمان ہے کہ دول الشرمین سے ک

له خلط کامطلب بر ہے کہ دوافنا من اپنے مانور کی کرر کے رکھیں اور وہ ایک کانوپری اور ایک بی جگہ ان کا ٹھ کان ہو۔ امام مالک سے نزدیک اگر ہر ایک خلیط بینی مبا نوروں کا صدر کھنے والا صاحب نصاب ہوتو بہ خلط زکو ہیں مؤثر ہوگا۔ اور اس تاثیر کا نتیجہ بر کا کا مصدر کھنے والا صاحب نصاب ہوتو بہ خلط زکو ہیں مؤثر ہوگا۔ اور اس تاثیر کا نتیجہ بر کا کرمٹلاً دواشخا می سے پاس مباعد ایک مواکس ایک مواکس کی بیاں ہوں تو ہرائے ہے دے دو دو جر یاں ذکوہ عائد ہوگی بینی کل بیار کریاں ، لیکن اگران دونوں سے میا نور خلط موں تو دونوں سے دورانام دونوں سے بیان رکوہ عائد ہوگی وی کی میار کرتے ہیں مرد کوئی سے غیر مؤثر ہے۔ اور امام دونوں سے بیان کرنے کے لیے خلط نامیا نز ہے۔ اور امام دونوں سے مدینے کے لیے خلط نامیا نز ہے۔ اور امام دونوں سے مدینے کے لیے خلط نامیا نز ہے۔ اور امام دونوں سے خیر مؤثر ہے۔ (میں۔ صدیقی)۔

مبانوروں کے وہ بچیے نبہیں ایک سال پورانز ہو امری زکر ہے تابع
ہیں ،چنا بچہ اگر ماؤں کا نصاب پورانز ہو تو بجی سے مصاب بورا ہو جائےگا۔
امام ابوسنینہ کے گزدیک اؤں سے سال سے صاب سے زکر ہ عائد ہوگی، اور امام
شافعی کے نزدیک سال کا شاراس وقت سے کیا جائے گا جب کر بچوں سے ل کر
نصاب پورا ہوگیا ہو۔

گھوڑوں، نچپوں اور گھھوں پرکوئی ڈکو ہنہیں سبے ۔ امام الومنیفٹر فرانے ہیں کہ بچرنے و الی ہرگھوڑی پرایک دینار واجب ہے ۔ گمرنبی کا فرمان سہے کہ میں فلام اور گھوڑ ہے کا مدوزتم کومعا ہے کہ تا ہوں "

اگرساکم ذکو ہ عمال نفویس دیعنی جن کو عملہ انغنیادات میروکردئیے گئے ہوں ، سے مو توکسی ایک کی رائے پراینے اجتہا دے ذکوۃ ہے، امام یا ارباب مال سے اجتہاد پر سراے اور مندامام کے لیے درست سے کراس کے بیے زکون کینے کی مقدار کا تعین کے۔ اوراگر ماکم زکورة عمال متنفیذ رجنهین خصوص اختیادات بهون سے مونو اختلافی مقدادمي امام ك احتباد ك مطابئ على كر اور اسد ما لكين يا است اجتها ديرعل كرنا درست نهي ہے۔ شيخص صرف تحصيل زكاة بي امام كا قامداوراس سے اصكا نا فذكرنے والاموكا اور اس لماظ سے زكوۃ كا مامل غلام اور ذمى مى موسكتا ہے۔ گرناام یا ذمی کوز کو ق کے مام استیارات دے وینامیج تہیں ہے اس لیے کہ غلای یا گفرسے اس کی ولا بیت (اثنتیار) میں کمی پیدا ہوگئی ہے ۔ بہر بیال اس مخصوص زکوۃ کی وصولی کے لیے فلام یا فرمی کومتفر رکرنا درسست سے حس کی منعدار تبعین ہو، کیونکاس میں مِلَا بِيَثُ (انعتبياد) كامعالم بهبي حب بكمُمض فاصدانه كارددا بي سب بسكن أكمنغدار زكاة متعين نرموتواس كى وصولى كي البي ومي كاتقرر درست نهيب بهاس الي كراس امانت میں اس براعتماد درست منہیں ہے۔ عبب کہ غلام کا تقرر مبائز سے اور اس کی باست قابل قبول سيرً ـ

الرمعيتى ذكوة مح أفي أخير بموتو ذكوة دم تدعوان اس كا انتظار كري اور

اگرغیرممولی نانیربومبائے ادرمحقیل زکوا تکسی سے یعی پاس ندایا موتو کیجرزکوات دمبندگان از نور زکوات اداکریں گے۔ درامس زکوات دمبندگان پرمحقیل زکوات کوزکوات دسنے کی نیابندی اس وقت تک ہے حبیت تک وہ آسانی سے اسے اداکرسکیں۔

اگرصاسب مال مجتبر بر توادائے زکاۃ میں آپنے اجتباد سے مطابق علی ہے درنرجبی سلک سے دابستہ ہواس سے مطابق علی کرے کیسی اور سفتوی لبینا لازمی نہیں ہے۔

اگرکسی نے دیجوب زکوہ کے معلیے یں دونفتیوں مسفقوی کیا اوران میں سے ایک نے دیجوب زکوہ کا فتوی دیا اور دوسرے نے عام ویجوب کا ، یا ایک کے فتوی کی کوہ سے کم ذکوہ افار ہوتی ہوادر دوسرے کے فتوی کے فیسے دیا دہ ذکوہ عائد ہوتی ہوتوں معورت میں فغہائے شا فعیہ کے درمیان انتقالات میں اور دوارار ہیں۔ ایک پر کرمیں کا فتوی زیا دہ خت ہواس ہوکل کرے اور دور ارار ہیں۔ ایک پر کرمیں کا فتوی نریا دہ خت ہواس ہوکل کرے اور دوسری دائے یہ سے کرمیں فتولی پر بھا ہے عمل کرے۔

اگرزگوۃ دہمندہ اپنے اجنہا دیریاکسی فنی سے فنولی پر عمل کر بھی ہوا وواس کے بعد محصل زکوۃ واحب ہو، مالا کھ بعد محصل زکوۃ واحب ہو، مالا ککہ فتوی کی دوسے واجب خنی یااس سے برعکس مورت ہو تومعصل کی دائے برعل لائی مورت ہو تومعصل کی دائے برعل لائی ہو اجب دہنے مال می وقت آیا ہو حب اس سے آنے کا امکان باتی ہو اوراگراس کے آنے کا امکان باتی ہو اوراگراس کے آنے کا امکان باتی مہیں رہا تھا تو مالک مال سے اجتہا د کے مطابق ہوگا۔

اگر محقیل ذکو ق نے ذکو ق کے واجب ہونے یاسا فطر ہو نے میل بی الے برعلی کرنیا مگر مالک مال کے نزدیک ہو زکو ق سا قطر ہوئی ہے وہ لازم متنی یا بتنی لیگئی ہے اس سے زیادہ لازم متنی توبیاس کا اور اس کے خدا کے درمیان کا معاملہ ہے ادر اسے جا ہے کہ وہ اسٹے کہ وہ اسٹے طور پر اس ذکو ق کو یا اس کے بقیر حصے کو شخفین

تعبلون كى زكوة

۲- دوسری شم کے مال مین میں زکون الازم ہوتی ہے کھیور اور دزمتوں کے کھیل ہیں۔ امام ابو مندیفہ کے نزدیک بھرسے کھیلوں پرزکون الازم ہے اوراماً مثانی کے نزدیک مسرون انگورا ورکھیور پرزکون الازم ہے اور دیگر کھیلوں پرزکون نہیں ہے۔
کے نزدیک صرون انگورا ورکھیور پرزکون الازم ہے اور دیگر کھیلوں پرزکون نہیں ہے۔
کھیلوں پرزکون عائد ہونے کی دوشرائط ہیں۔

ایک بیر کر پیل بیک کرکار آمدا ورکھانے کے خابل ہوجائیں ، اگر کوئی کیے کھیل توڑ سے توڑ سے تو ان برزکڑ تا نہیں ہے البتہ زکو تا سے بچنے کے لیے بیان توڑ لدینا کروہ ہے۔ اور دوسری شرط ہے ہے کہ بیل کی مقدار کم از کم پانچ وستی ہواس سے کم پر امام شافئی کے نزد دیسری شرط ہے ہے کہ کہا تا ہے اور ایک صاح ہے ۔ وستی سا مقدم کا ہموتا ہے اور ایک صاح ہے ۔ وستی سا مقدم کا ہموتا ہے اور ایک صاح ہے ۔ وستی سا مقدم کا ہموتا ہے اور ایک صاح ہے ۔ وسلی مطابع جا تھی کا ہموتا ہے اور ایک صاح ہے ۔

امام ابوسنیفر کے نزدیک تمام معیلوں پر ذکوۃ لازم سے اور معیلوں کی مقداد کا اندازہ لگانا درست نہیں سے مگرامام شافی کے نزدیک زکوۃ کے تعین سے بے میلوں کی مقداد کا اندازہ لگانا درست سے۔

دسول التُدمى التُدعليه وللم نفي كلول كا اندازه لكاست كريد عامل مقرر فرمائ تعمدا ود ان سے فرما یا تفاکر۔

" میلوں کے انداز ہے ہیں تخفیفت سے کام لو، کیونکہ آدی لینے مال

ہیں ومبیت ہی کر ملہ ، کیکسی کوئش ہی دیتا ہے ، لوگ ہی آتے ہائے

میل تو الیتے ہیں اور اکدھی ہورش سے ہی کہل صالع ہوجا تا ہے ؟

دم و کے کھیلوں میں دوسر سے شہروں کی طرح انگور کا انداز ہ لگا لیا جائے ۔

کھمور نصر ، میں مکبٹر سن ہوتی ہے اور اس کا انداز ہ لگا نا دستوار ہے نیز بھرے کے معالی آئے ہیں ۔ وہاں دستور برہے دواج کے معالی میں میں میں میں میں میں کہ ہو کھیل درخوست میں میں ان کا بڑا سے میں ہو اور ہی کی مدال میں کے لئے ہی مدال میں کے لئے ہی مدالے میں دو مجب کھے کے کہا تھے ہیں وہ مجب بھے کے کہا تھے ہیں دو مجب بھے کے کہا تھے کے کہا تھے کہا تھے کہا تھے کے کہا تھے کہا تھا تھے کہا تھا تھے کہا تھا تھے کہا تھا تھے کہا تھے کہا تھے کہا تھے کہا تھے کہا تھے کہا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھے کہا تھے کہا تھے کہا تھے کہا تھا تھے کہا تھے

لیے بصرہ سے بچک میں آنے ہی نوان سے مُشرلیا جانا ہے . بی کمداس طریقیہ کار کی بابندی دوسرے شہروں سے لوگوں ہرلازم نہیں ہے اس سے ان کامکم مختلفت ہے۔

انگوراور کھجورکا اندازہ اس کے کاد کر مربوبا نے بینی نبراور جنب بن مو مبانے سے بعد کیا جا ہے اور اندازہ کر لینے سے بعد انہیں کمر اور زبریب ہو مبانے دیا ہوائے۔ اگر انداز سے کے بعد میں معلوم ہو کہ مالک امانت دارہ اور مقدار ذکوۃ کا خیال رکھے گا تواس کو کھانے پینے اور تصرف کرنے کی امازت دے دی جائے یا وہ مقدار ذکوۃ کو اپنے یاس بطور امانت رکھے اور کھیل تیا تھے نے بعد ذکوۃ اداکر دیے۔

مقدارِ ذکا ہ کی تفصیل بہ ہے کہ اگر سکرانی یارش یا قدرتی ندی سے کی مبلے تو دسمواں معتد رخشر کا لام ہے اور اگر فوول سے یا اور شاہر یا نی سے کرسکراب کہا گیا ہم تو جب اور اگر پانی دینے کے بیر ونوں کہا گیا ہم تو است کے بیر ونوں طریقے اختیار کیے گئے ہموں تو ایک یہ ہے کہا علی کا احتبار مہو کا اور دوسر کا رائے بیر ہے کہ دونوں طریقوں سے احت اوسط مساب دیگا کرزکو ہی مبائے۔ والے بیر ہے کہ دونوں طریقوں سے احتیار سے اوسط مساب دیگا کرزکو ہی مبائے۔ اگر میرانی کے بار سے میں ذمین کے ماقی اور محتیل ذکو ہیں اختلاف ہموتو مالک ذمین کا قول قابل قبول مہوگا ، گرا طمینان سے بیے عقیل استے سے سے انکا دکر سے تو وہی زکو ہولا وہ موگا عبس کو وہ سہلے قبول کہ اور اگر وہ سے انکا دکر سے تو وہی زکو ہول کو میں کو وہ سہلے قبول کہ

ب سیم سیم کا بہت کی مختلف ایک ہے تھی ہائے گی۔ انگور کی ہی مختلف انسام کا بہت کی ۔ انگور کی ہمی مختلف انسام کا بہت کم ہے کیونکہ احبناس منحد ہیں۔ گر کھجور اور انگور دونوں کو طلاکر ایک منہ نہیں قرار دیا جاسکتا کیونکہ بیر دونوں نیسیس علیجدہ میں۔

كا دسوا*ل حص*ر ليا ح<u>ائم</u>گا.

اگرزکون کے سخفین کوتازہ مجلوں کی مغرورت ہوتو ایک دار کے کے مطابق تازہ مجل دینے مبائز ہیں کیونک تشییم کا مطلب مصدن کا لنا ہے اور دورسری دلئے کے مطابق مبائز ہمیں ہے اس لیے کرتقبیم سے مراد بہتے ہے۔
اگر معلوں ہر مائد زکون کا اندازہ لگا لیا گیا اور اس سے بعد زکون کی ادائی کے امکان سے قبل آفات سما دی سے میل مندائع ہوجائیں توزکون معاحت ہے۔ اور اگرزکون کی ادائیگی کے امکان سے بعد مہول توزکون وصول کی مبائے گی۔
فصلول کی ذکون ق

٣- نيسريسم كامال عب پرزكوة لازم بيضسلين بن- امام ابومنيفرروك نرد مکی تبرسم کی مسل برزکون لازم ہے میب کدامام شافعی کے نزدیک زکون صروت اس زمینی میدا واریر مائد ہموتی ہے ہے۔ نوگ کمعانے کیلئے وخیرہ سناکر رکھ سكيس، للمذاان كے نزد مك ميزون اور نركاربون بيزكوة عائد نهاي سيداورندي وه اشباس فذائي صرور نون مي استعال منهوني مون ميسيدرو ئي اورتيسن وغيره ادر سنهی وا د بیل اورمیها رون کی پیدا دار برنرکون ما کدیے ملکه آن کے نرد مکب ان دی قسم کی بریدا وار برزکوۃ لی ماتی ہے گیہوں ، بور ماول ، مکنی اقلا Bean لوبيا، سينا، مسور، باجره، ماش \_\_\_\_عكس كندمى كالكيف مياس كااسي شمار ہوگا، البتہ برکہ اس برچھ لکے ہوتے ہیں اور حیا ککوں سمیت اس بردس وَسَن پر زكوة مائد بهوگى اسى طرح حبلكون مىيت ميا دل يركمبى دس وستى برزكوة بوكى ادر مُلُتُ بَعُوكَ قسم سب اسداسين شامل كيامائية على اور براباجرو، باجروي شا بل ہوگا اوراس کے علاوہ باتی اجناس ایک دوسرے میں شالی نہیں کی مائیں گى - ادر امام مالك كے نزد مكي بوكى بيون مير كاكراور باقى تمام دالبى ايك دوسرى میں ملا کرشمار موں گی۔

فصلوں ہرزکوٰ ن ان سے مک کرنیادمہومائے اورخشک ہوجانے سے بعد

ان کے صاف کر لینے سے بید مب ہر ایک عنف کی مقداریانی وَمُن مومائے تب عائد موتی ہے۔

ام ابوسنیفر کے نردیک کم وبیش سرمفدار پرلازم ہے لیکن اگر مالک نراور سری فصل کاٹ نے توزکا ہے تہیں ہے گرز کو ہے سے بھینے سے بیارا کا کروہ ہے۔ ذى الرعشرى زمين كامالك بمواور اس كى كاشت كرسه توامام ابوسنيفهم نزد کیب خراج نبیا جائے گا جواس مے مسلمان موجائے سے ساقط منہیں ہوگا، اور الم م ابو دیسمت فرمانے میں کہ جومقد ارمسلمان سے بی مجانی تھی اس سے دگنی لی جائے اورمحدبن العسن اورسفيان نوري كين من كمسلمان كمصدقد كدبربرابا ما يعد ادر اگرمسلمان فراجی زمین کی کاشت کرے توامام شافعی کے نزدیک زمین كي خواج كے مائد يردا واركا عشرىجى لىياب ائے گا، مگرامام ابوسنى فاركى نرد يك عُشراور خراج بمع نهبي بوسكته اس بيه صرف خراج لياما سرُ گانيكن أگرخواجي بن کوکرابہ پر دسسے دیا مباسئے نو مالک سے خواج (ودکرابہ وارسے عُشرلیا مباسئے گا۔ امام الوسنيف يحك نزديب زراعت كاعشر مالك برعائد موكا ورميى عكم اس زمين کا ہے موکسی کواس کی زندگی تک دی مائے۔ اموإل باطِنه

م بورمتی شم کا مال سونا اور میاندی می جواموال باطندین و اوران کی ذکوة میالیب و ایست ایست کرت ایست ایست کرت بالیب و ایست ایست می ایست کرت بالیب و ایست ایست کرت بالیب و ایست ایست کرت بالیب و ایست کا نوان می دوان کا میاندی کا نصاب دوسو در کم سے - ایک وریم اسلامی دون سے جید دانت کا میونا ہے اور دس وریم کا دون سات منقال ہوتا ہے - دوسومیں سے پانچ دریم بعبی جالیب وال حقد الازم سے می برلازم نہیں سے اور زائد پراسی حساب سے می برلازم نہیں سے اور زائد پراسی حساب سے جالیہ وال میں اس سے کم برلازم نہیں سے اور زائد پراسی حساب سے

کے دریم سہاشرا۔ رتی اور لے رتی کا، (ور دُانِیٰ ، رتی کا۔ مثقال، مم اشریم - رتی کا ہوتا ہے۔ طاحظ بہم اوزان، شرعیہ تصنیف مولانا میر ختی شفیع ۔

ا داکیاجائے۔ امام ابوصنیفتر کے نزد کی دوس سے زائد بپالیس کک کچھ مائر نہیں ہوتا، البندچالیس پر حبیٹا درہم بڑھ جا تا ہے زکو ہ کے معالمے ہیں بپاندی کے تکریسے اور ڈیصلے ہوئے سکوں کا ایک ہی تکم ہے۔

اسلامی مشقال کے حساب سے مونے کا نصاب میں مشقال ہے اور بالیہ واللہ معتمد اور کیا جائے اور مالیہ واللہ کے مساب سے اور زا کر براسی حساب سے اور کا کہ براسی حساب سے اور کیا جائے اور اس بی بھی منالص مونے اور ڈھلے ہوئے سکوں کی مورت میں مونے کا ایک ہی کم ہے۔ میاندی اور ہونے کو الایا نہا ہے کم کم رونوں کی ذکو ہ علیمدہ دی جائے۔ امام مالک اور دام ابو منیفروکی وائے یہ سے کہ کم کو زیا دہ کے سائنہ مالکر دونوں کی تمیت دیا دہ کی قریت سے لکھائی جائے۔

دریم و دینادی تجادمت پریمی ذکوۃ عائد موتی ہے اور اس میں اصل کا سال پورام وماسفے پرمنا نع کو اس میں طالبیا ماسئے کیونکر ذکوۃ کے لازم موسفے کے سیے سال کاگزرنا نشرط سیے۔

داؤد کہتے ہیں کہ مال تجارت پرزکؤۃ مائر نہیں ہوتی اور ان کی برائے منفردہ۔
سونے اور جاندی کے مُباح زیرات پرام شافعی کے زیادہ مجیح قول کے مطابق زکوۃ لازم نہیں ہے اور بی ام مالکت کامسلک ہے جب کہنعیف تول مطابق زکوۃ لازم نہیں سے اور بی ام مالکت کامسلک ہے جب کہنعیف تول امام شافعی سے بیمردی ہے کہزکوۃ لازم ہے اور بیمی ام الجومنی فرک کا بھی مسلک ہے جب کہ دان کے نردیک ممنوع زیودا مت اور برتنوں پر بھی ذکواۃ لازم ہے۔
کانیس اور دفینے اور ان برزکوۃ ف

مَعَادِنُ (کانیں) اموال طاہرہ میں داخل ہیں، اوراس بارسے میں فغہائے کرام کے ابین اختلا من ہے کہ کون سی کان برزگرہ لازم ہوتی ہے۔

امام الوسنيفررسك نزديك و علنه والى دما نون سنالًا سونا، بهاندى، اور پينل برزكاة لازم سب اور بن والى دن الله اور بينو برزكاة لازم سب اور برخ ملك والى دفين اشياء اور بيفرون برزكاة لازم سب اور بن سب بجب بجب كم امام الويوسف والمين تيمرون براسنعال بوسف دا سيمين نيمت بيفرون بر

ذکوٰۃ لاذم ہے۔ اورا مام شافی کا مسلک برہے کہ صرف سونے اور بھاندی کی کا نوں پر مب کہ کہ ملانے اور ما من کرنے کے بعد نعساب زکوٰۃ کے بقد زیمل آئے ذکوٰۃ اور مسا من کرنے کے بعد نعساب زکوٰۃ کے بقد زیمل آئے ذکوٰۃ کا ذم ہے بین ہیں اتوال ہیں۔ (۱) میالیسواں سے تر میں مقدار ذکوٰۃ کے بارسے ہیں ہیں اتوال ہیں۔ (۱) میالیسواں سے میں خدم مرد کا ذکہ موتو بانچواں سے میں نیکھنے والی اشیار پر ذکوٰۃ کی ا دائیگ کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے جکہ فوڈ ازکوٰۃ لازم ہے۔

دِکاز (دفینہ) وہ مال ہے ہو قدیم قبل از اسلام نمانے سے سے کار مگہ یا داستے ہیں مدفون ہو یہ مال اس خص کی ملکیت ہے ہوا سے پالے اوراس پر بانجواں معتمدلازم ہے میں کومصارف ذرکے ہی میں مرف کیا جائے۔ امام ابوسنیفرہ فراتے میں کر دفینہ پانے دا ہے کو المقیارہ ہے کہ وہ اس کو ظام ہر کرسے یا بیسٹ بدہ رکھے۔ اسی طرح امام کومعلوم ہو ہوا سنے بعد اسے انتقیارہ ہے کہ وہ بانجوال معسر ہے با سے دوہ بانجوال معسر ہے با سے در ہے۔

ہو دفینہ کشخص کی زمین میں دریا فت ہو وہ امی کا ہے جس کی زمین ہے اور بائے واسے کا کوئی میں نہیں ہے اور مذالک بہاسے کچھ دریا لازم ہے سوائے اس کے اگر پانے والے نے اس کی طرف سے زکزہ دے دی ہو توزکرہ کی اوائیگی لازم ہے۔ اگر اسلامی و در کے مدفون سکے کسی دفیغے سے برا کمر ہوں تو دہ لکھ طرف کے مکم میں ہیں اور ایک سال تک ان کا اعلان صغر دری ہے اگر مالک مل مجلئے تواس کے مور نہ پانے والا مالک ہوجائے گا، اور اس کے بعد مالک حب بعد مالک عبی می مبائے اس کو تا وان اداکر ہے گا۔

زگاۃ ومول کنندہ کو پہا ہیں کہ دہ مسلمانوں سے زکاۃ کی ومولی کے بعدان کو دعادے تاکیمسلمانوں کو زکاۃ اداکرنے کی رغبت ہوا دران میں اور ذمیوں میں جن دعادے تاکیمسلمانوں کو زکاۃ اداکرنے کی رغبت ہوا دران میں اور ذمیوں میں جن سے جزیر ہایا تا جب نین معلوم ہوا درنیز اس فرمان الہی کی تعمیل ہو جائے۔

تُطُوِّرُهُمْ وَتُوَكِيْهِمْ كَامَفْهُوم يرسب كران ككناه دوركر دو (در (ن كاعال پاكنره كردو – اور صَلِّ عَكِيْمِ كم عنى مصرت ابن عباس نے بربیان فرائے بین كر ان كی مغفرت كی دعا كرو – اور مَبِور كن رُديك اس كے سعنى بربی كران كے حق میں دعلے تغیر كردو – اِنَّ صَلَاتُكُ سَكنَ لَهُمْ كے بہارمغهوم بین، مصرت ابن عباس الله معنی میں معفرو بیان كیا ہے كہ ایس کے بیم فہوم بیان كیا ہے کہ ایس کی دُعاد ان كے ليے باعدت نواب ہے ملائم فرط نے بیمن كر محمدت كا باعث ہے ابن قتير فرط تے بین كر اعدث نواب ہے اور موہ تفا من ہے ۔ ابن قتير فرط تے بین كر اعدث نواب ہے اور موہ تفا من ہے ۔ ابن قتير فرط تے بین كر اعدث نواب ہے در موہ تفا من ہے ۔ ابن قتير فرط تے بین كر اعدث نواب ہے در موہ تفا من ہے ۔ ابن قتير فرط تے بین كر اعدث نواب ہے در موہ تفا من ہے ۔

اُگرلوگ دعاکرانا نہ بیا ہی تو دعا کرناستحب سبے اور اگر دعا کرانا جا ہی توایک رائے کے مطابق داجیب ہے۔

اگرزگاۃ دمبندہ زکوۃ حمیباً اور محتل زکوۃ کو نہ دے اوراس کی نتیت ہیں ہوکہ
زکوۃ کو د بالے تو ما ل اسے سزاد سے سکتا ہے اور اگراس نے زکوۃ اس ارادے
سے حبیبائی کہ خود اداکرے گا۔ تو اس کو سرزش کرنے کی کوئی گئم النسس نہیں ہے
اور سزی ذکوۃ کی لا ذمی مغدار سے زیا دہ دمول کرے ۔ امام مالکٹ کی دائے یہ ہے کہ
محتل زکوۃ اس سے آدھا مال سے سکتا ہے کیونکہ فرمان نبوت ہے کہ "اگرکوئی شخص
تولوۃ کا مال مہنم کرے تو میں اس کا آدھا مال منبط کرلوں گا، اور ذکوۃ ہی سے ور کی میں میں کے
کیونکہ یہ النڈ کا من سے ادر اس میں آل مماز کا کوئی میں نہیں ہے یہ گر میر مدیث کہ
دور سے مال برزکوۃ ہے سواکوئی میں نہیں ہے یہ
سے مال برزکوۃ ہے سواکوئی میں نہیں ہے یہ
سنظا ہراس مدمیث سے برمکس ہے۔ اور اس سے معلوم ہو اکر فرکورہ مدمیث

کا کلم ایجا بی (ان دی) نهیں ہے اور اس سے مقصود صرفت سرزنش کرنا ہے ، جیسے برفر مان نبوت کرنا ہے ، جیسے برفر مان نبوت کہ

" بوشنس لینے غلام کونت کرے گائم استے تل کردیں گے " مالانکہ غلام کے قصاص میں مالک کونتل نہیں کیا جاتا ۔

اگر محصل ذکور ، زکور کی ومولی میں سخت گیر مواوراس کی تسیم میں عدل سے کا لیتا ہو تواس کو زکور دینا اور اس سے جھپالیتا دونوں درست ہیں ۔ اور اگردہ لینے میں عدل برنتا ہو گرنقسیم میں نا انصاحت ہے تواس سے ذکور کا پوسٹ بیرہ رکھنا لاذم ہے ۔ اور اگروہ مالک کی رمنا مندی سے یا زبر دستی ذکور وصول کر سے تو مالک اس مین مغدا وندی سے بری الذمہ منہ ہوگا بلکہ اس بین مغدا وندی سے بری الذمہ منہ ہوگا بلکہ اس بیل ازم ہے کہ وہ خود میں کو دے یکر امام مالک ہے نز دیک محصل ذکور تا کو دے دبیا کا نی سے اور اس کا اعادہ لازم نہیں ہے۔

معتس زکرہ خوا ہ عال تغریب سے ہو یا معنفیذ سے ہو تقرر کے وقت اس کا برا فرار کراں نے ذکرہ وصول کر لی ہے تابل فبول ہے یگر عزل (علیملگ) کے وقت اس دومور تیں ہیں جن کا مدارا موال فلا ہری کی ذکوہ کے ان در قولوں پر ہے کہ آیا عابل ذکرہ کو دینا مستحب ہے یا واحب ۔ اگر مستحب ہے تو علیحدگی کے بعد کا قول فابل قبول ہے اور اگر واحب سے تو علیمدگی سے بعد بغیر بتینداس کا قول مقبول نہیں تبول ہے اور اگر واحب سے تو علیمدگی سے بعد بغیر بتینداس کا قول مقبول نہیں سے اور اگر واحب سے تو علیمدگی سے بعد بغیر بتینداس کا قول مقبول نہیں کے اور نہ دمولی کے مستعلق اس کی شہادت میائز ہے اگر می وہ عادل (پارسا) ہی کیوں نہ ہو۔

اگرمالک بر دعوی کرے کہ وہ ذکارہ اداکر پہا ہے اور اس کا بر دعوی کمکان ادائیگ کے بعد عامل کی تانفیر کے با وجود ہو تو قبول کیا ماسے گا اور اگر مامل کوشک موتو مالک سے ملعت لے ۔ اس ملعت کے بار سے میں دو آرار ہیں ۔ ایک دائے یہ ہے کہ اگر مالک ملعت سے انسکار کرسے تولاز ما ذکارہ ومعول کی ماسے۔ ادر دور ہری بار سے کہ اگر مالک ملعت سے انسکار کرسے تولاز ما ذکارہ ومعول کی ماسے۔ تنبیمی ذکوۃ مذلی میائے۔ اور اگر مامل سے ہوتے ہوئے اس کا مدعی ہو تواس قول کی روسے مامل کو اداکرنا لازم ہے اس کا قول قبول نہیں کیا مبائے گا اوراس قول پرکہ مامل کو اداکرنا مستحب ہے دعوی قبول کیا مبائے گا۔

نفسیر ناکا ت

ال فرمان اللي مين زكوة كي مستعقين كابيان كباكباب -

إِنَّمَا الصَّدَ قَاتُ لِلْفُقَى إِو وَإِلْمَسَاكِينِ وَإِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ تُكُوٰبُهُمْ وَفِي الرِّمَّابِ وَالْغَارِمِيبُنَ وَفِي سَبِينِ لِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِ يُصَلُّهُ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَكِيمٌ - والتوبر: ٢٠) " برمید قات تو درامل فقیرون اورسکینوں کے لیے ہی اور ان لوگوں کے بیے حومید قات پر مامورموں اور ان کے لیے مین کی تالیعٹ قلطلوب مونیز برگرد نون کے میٹرانے اور فرمنداروں کی مدد کرنے میں اور را و خدا میں اورمسا فرفواذی میں استعال کرنے سے سیے ہیں ۔ ایک فریضہ سے اللّٰر کی طرون سے اورالٹرسمب کچھ مجاننے والا اور د(نا وہینا ہے " اس آیت کے نا زل بونے سے بہلے دسول المترسلی المترطب وسلم زکوۃ اپنی دلے شفسیم فرمایا کرتے تھے ایک موقع بیسی منافق نے گستاخی کرتے ہوئے كها " لي رسول خلا عدل كيجيد " اس يرآت فرمايا، "ننبری مان تحجه دوئے اگری مدل بہیں کردن گا تواورکون کرے گا" اس واقعے کے بعد مذکورہ بالاآمیت نازل ہوئی۔ اس وقت آگ نے بہ ارشاد فرمایاکه.

" الترسیمان نوسیاس مال گفتیم خود لینے پاس دکھی اوری مقرب فرشنے بانبی مرسل کی مرضی پرنہیں جھوڑ ا " اس سے معلوم ہؤا کہ مولتی کی زکڑہ فعملوں اور کھلوں سے عشر اور کا نوں ک اور دفینوں کا پانچواں حعتہ زکڑہ کے ان بیان کردہ آٹھ مصاریت پر آگر موج دہوں، تقسیم کیا جانا پہاہیں۔ گرامام الوسنیفہ فرانتے ہیں کہ ذکوۃ کے آٹھوں تحقین کی موجودگی کے باوجودکسی ایک مصرف میں ذکوۃ کوخرچ کیامیا سکتاہے۔ موجودگی کے باوجودکسی ایک مصرف میں ذکوۃ کوخرچ کیامیا سکتاہے۔ مرکزہ کے مشخفین

لیکن الترسمان سنے بی کوستی قرار دیا ہے اس لیے سی ایک ہی مصرف بین خرج کر دینا درست ہنیں سے بہر سال مقبل صدقات کو بہا ہیں مصرف بین خرج کر دینا درست ہنیں سے بہر سال مقبل صدقات کو بہا ہیں کہ اگر مستعنین کی نام اصافت موجود ہوں نوز کو او کو اکار مصوب بی برا بقسیم کرے ایک حقد فقراء کو دیا مائے۔

فقیروہ ہے جس کے پاس کچے نہ ہوا درسکین وہ ہے جس کے پاس کچیر ہوگر ناکا فی ہو۔اس سے معلوم ہواکہ فقیری حالت زیادہ تنگریتی کی ہوتی ہے اور امام الا منیفہ ہو فرائے ہیں کہ سکین کی حالت زیا دہ نواب ہوتی ہے اس لیے کہ مسکین وہ ہے جیسے نہ ہونے نے ساکن (بیسے کرکت، بینی تنگریتی کی بناد پر وہ ہاتھ پئیر ہلانے کے قابل نہ دہا ہو) کر دیا ہو۔ ہہر سال دونوں کو اس قدر دینا چا ہیے کہ فقراور سکنت ختم ہو معاہے اس میں ہمی مختلف مالئیں ہیں کہ بعیض لوگ ایک دینار سے ہمی غنی ہو مباخے ہیں اوراس سے ہمی مناسب فنع ماسل کرسکتے ہیں لہٰ ڈاائمیں ایک دینا دست زیادہ نہ دیا جا ہے اور بعین لیسے ہوتے ہیں کہ وہ سو دینا دست ہے اور ہو ایک دینا دست ہوں اور مسکت ان کو اس سے کہانے کی اہلیت رکھتے ہوں ان کو اس سے اس کو ان کو اس سے کہانے کی اہلیت رکھتے ہوں ان کو اس سے اور سے ایک در کہ کہی دینا مبائز نہیں ہے۔

ذکوہ کی آمدنی کی تبسری مدکو معرفات کے ماملین (ذکوہ ومول کرنے والے معلیہ) پرصرف کیا جائے عملۂ ذکوہ کی دھیں ہوتی ہیں عمال تصبیل اور عمال تقسیم۔ ان میں قبیم بی اور التّرسیمان شرح ای کی تنخواہیں ان میں قبیم بی اور التّرسیمان شرح ای کی تنخواہیں

زگوٰۃ کے مال سے تجویز فرمائی ہیں تاکہ یہ مالکین سے زیا دہ ومعول نہ کریں اور ہر ایک کی تنخواہ زکوٰۃ کی مرسے اس سے کام اور فرائض کی نوعیت کے اعتبارسے ی مبائے ۔اگراس مرمین تنخواہیں وے کر کم پدی مبائے تو وہ دوسری مردں ہیں ترچ کیا مبائے ۔ اوراگر کمی واقع ہو تو ایک رائے کے مطابق دیگر مصادف سے پوری کی مبلئے ادرایک اور رائے کے مصطابق مغاد مامہ کے فنڈسے پوری کی مبائے۔

پورتا مقدم کولفترالقلوب (وه لوگ جن کی لیستگی کی جائے کا ہے اوران کی مرد ما السین ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں جائے ہیں اس لیے دیا جائے تاکہ وہ سلمانوں کی مدد اورا عانت کریں دوسرے وہ غیرسلم جنہیں اس لیے دیا جائے تاکہ وہ سلمانوں کی ایڈاررسانی سے بازرہی تیمبرے وہ غیرسلم جنہیں اسلام کی رغیت دلانے کے ایڈاررسانی سے بازرہی تیمبرے وہ غیرسلم جنہیں اسلام کی رغیت دلانے کے لیے دیا جائے ہوئی تی موہ ہیں جن کواس لیے دیا جائے کہاں کی فوم اورا ہی تبدید اسلام کی مبانب ماکل ہوں ، ان ہیں جولوگ سلمان ہو جائیں انہیں نے کو فقر القلو اسلام کی مبانب ماکل ہوں ، ان ہیں جولوگ سلمان ہو جائیں انہیں نظرہ تا در سے دینا جا ہیں ادر حواجی اسلام نہ لائے ہوں انہیں غلیمت اور نے کے صفے سے دینا جا ہیں ادر حواجی اسلام نہ لائے ہوں انہیں غلیمت اور نے کے صفے سے دینا جا ہیں اسلام نہ لائے ہوں انہیں غلیمت اور نے کے صفے سے دینا جا ہیں اسلام نہ لائے ہوں انہیں غلیمت اور نے کے صفے سے دینا جا ہیں اسلام کی دینا جا ہیں اسلام نہ لائے ہوں انہیں غلیمت اور نے کے صفے سے دینا جا ہیں اسلام کی دینا ہوں ہوں انہیں خلیمت اور نے کے صفے سے دینا جا ہیں اسلام کی دینا ہوں ہوں انہیں علی اسلام کی دینا ہوں ہوں انہیں خلیمت اور دینا ہوں دینا ہوں ہوں کی دینا ہوں ہوں انہیں دیں ہوں انہیں خلیمت دینا ہوں ہوں کی دینا ہوں کی سلے دینا ہوں ہوں کی دینا ہوں کی دینا ہوں ہوں کی دور کی دور کی دور کی دور کی دینا ہوں کی دینا ہوں کی دور کیا ہوں کی دور ک

پانچوال محسر غلاموں کا ہے۔ امام ابو مندفہ اور امام شافتی کی رائے ہے ہے۔ کہ مکا تبین (وہ غلام جنہوں سنے اپنے مالک سے مقررہ رقم کی او انہی پر ابنی آزادی کا معاملہ کرد کھا ہو) کو اس مدیں سے دیا جا ہے تاکہ وہ مالک کو برزنم او اکرکے آزاد ہو جائیں اور امام مالک کی دائے ہے۔ ہے کہ غلام خرید کر آزاد کیے جائیں۔

تجیشا صحبہ فاصحہ قرضدار وں کا ہے۔ ان کی دقوسیں ہیں، ایک دہ جنہوں نے ابنی منر دریات کے سے دیا ہوائ کو اگر تو نگر منہوں تو اس سے دیا ہوائے ۔ دو سرے وہ جنہوں نے مسلمانوں کے مصالح سے لیے قرض لیا ہو۔ یہ لوگ خواہ تو نگر مہد یا فقیر قرض سے لقدران کو دیا جائے۔

ساتوان معد فی سبیل المنر (درراه مندا) ہے اوراس سے مراد ده میابدین بی موجها دیں مصروفت ہوں ۔ اگر یہ مجاہدین کسی مگر مہاد کے لیے مارہ مہوں توان کے قیام کا اور مبانے کا خرچ دیا بائے اور اگروالیں آسے ہوں تؤ آ مر و رفت کے مصارف دئیے بیائیں ۔

اسم اسم اسم است است المسلم المسافرون برخم بي كياما ئے بن سے باس ذادراه ندمود اگر سفرس معصب سے باس ذادراه ندمود اگر سفرس معصب سے بے دموز انہیں اتنا ہے دیا مائے کہ ان کا سفر تو دالا ادر دہ فض جسفر کا شروع کرنے دالا ادر دہ فض جسفر کے درمیان ہیں ہو برا برہیں کی امام ابر صنب فی داست یہ سے جوا کہی سفر کا آغاذ کر رہا درمیان ہیں ہو برا برہیں کی امام ابر صنب فی داست یہ سے جوا کہی سفر کا آغاذ کر رہا

الواتے مردیاجائے۔ تقسیم زکو ہے کے احرام

المحوال اصناف كوزكاة كتقسيم كے بعدان كا مكنه پانچ حالتين بوسكتي بي بيلي یر کہ ان کو بقدر کفایت ل مبائے نرکم بہونہ زیادہ ۔اس مورن بیں ببرلوگ زکوۃ سے مستعقین یا تی بنیں رہیں گے۔اوراب ان پرزکوٰ ہ طلب کرنا سمام ہوگا۔ ودسری لت یر ہے کہ ان کو حوز کو ق دی حائے وہ ان کے لیے ناکا نی ہوتواس مورت میں برلوگ مستعقبن کے زمرے سے ہیں مکلیں گے اور ان کی باتی صرورت رفع کرنے کیلیے کوئی تدبیر کی مبائے گی یمبیری مالت برہے کہ ذکا ہیں سے دی گئی رقم بعض سنحقین کے لیے کافی ہوا در نعین کے لیے نہ ہوتوجن کے لیے کافی ہو مستحقین <u>س</u>ے خارج ہموسائیں گے اور من کے لیے نا کا فی ہمو وہ پرستورستی رہیں گے ہوکتی حالت بہ ہے کہ خام شخفین کو مل مبائے اور بعد میں بجے رہے اس صورت میں بیرسب لوگ شخفین ك زمرك سي مك مائيس كادر زكوة كى بتبيرتم كوفريب كيستن لوكول سے ليے بھیج دیا بیائے گا۔ یا نجویں حالت یہ ہے کہ تعمل کو کافی مل مبائے اور دوسروں کے حصے ناکا فی رہی توان لوگوں کو مزید دیا جائے ناکہ وونوں کو نقدر کفا بن مل جائے۔ اگرندكوره بالازكوة كے مصارف كى آنھامنا حب بورى موجود منهوں تو يواخا ف موحود موں زکوٰۃ انہی برصرف کی جائے گی نھوا ہ وہ ایک ہی منبعث کیوں نہو۔ اور تواعشات موجود تهاي الماست معيمي ودسرت شهرون كونه ديا مائي كالبكر جومصارف موجود بي

انہی پرخرج کیا مائے۔ گرمجا ہدوں کا مصدان کی حیا وُنیوں میں بھیجا ماسکتا ہے۔ بہرطال مقصد بدسبے کہ ہرمقام کی زکڑۃ اسی مگر کے شعقین پرمسرٹ ہونی جا ہیںے اور اسکا دوسری عگہنتقل کرنا درست نہیں ہے۔البتہ اگراس عگرسی میں منت کا کوئی مستنق باتی مند ہاہو تو کھرد دسرے مقام پہیج دی جائے۔اگراکی مقام پرزکوٰۃ کے تحقین کی کوئی منف موہود ہونے کے باوجو کسی ادر مقام پرزگاۃ روانہ کردی مبلئے تو ایک رائے ہے۔ مطابق ذکوٰۃ ادا ہوسائے گی اور ایک اور دائے سے مطابق ادا نہیں ہوگی ۔ اور یہی مسلک امام او منبغیر کا ہے۔

زكوة كيغير سنعق فراد

كافركوزكوة دينا جائز تهيب ہے البتہ ذمی كوامام ابو منيفة کے نز دیک مدقهٔ نظر دیایا سکتا ہے گرمُعَا بُرگو بریمی دینا درست نہیں ہے۔

نى كريم لى الشرطبير ولم كراشة دارون عين نبو باشم ادر نبوعبد المطلب كويمي ذكوة د بنا ما ئزنہیں ہے ناکہ انہیں اس گنا ہوں <u>سے ب</u>ل سے دور رکھا جائے کیا او آگا او منگفّہ کے نرد مک ان کودینامائز ہے۔

غلام مدبر، ام ولدا در صب كالعن مصرفلام بواس زكوة دينا مائز نهاب ب شوبربوی کوزکو فرنبین دے سکتا البند بیری شوبر کوزکر فرد دیسکتی ہے بیکن المام الإسنيفة محدنز ديب نامائز المصمى كانعقر لازم بواسد ذكوة وينامائز نهيب سبيد بيدًا اب كوزكوة دينا - (يا باب كلبيد كوزكوة دينا) اس يدكريد اكم مسرك كے فيل ہونے كى بنا، يرتونگر سمجھ مائيں كے -البته اگر قرمندار موں توقر منداروں سے سے سے دینا ماکزسے ۔ ماتی دگر قرابت داردں کو دینا نہمسرف ماکزیے ملکہ آخنل ہے۔نیرلینے قریبی مسایوں کو بھی دینا انفس ہے۔

اگر کوئی مالک زکوۃ کے سیم کنندہ سے پاس اینے رشتہ ماردں کولاکر کھے کہ سیری

زکوٰۃ انہیں دے دوتواگراس کی زکوٰۃ دوسروں کی زکوٰۃ میں منالگئی ہوتواس کے شنہ داروں کواس کی زکوٰۃ ہیں۔ الگئی ہوتو اس کے شنہ داروں کواس کی زکوٰۃ ہیں۔ الگئی ہوتو اس کے بیرستہ داردوسر مے تعقوں کی طرح ستحق ہوں گئے لیکن بالکی نمارج منہیں کیے بیرستہ داردوسر میے تعقوں کی طرح ستحق ہوں گئے لیکن بالکی نمارج منہیں کے بیرس کے اس لیے کہ اس زکوٰۃ مین البیا صفر کھی شامل سے عس کے بدلوگ زیادہ حقد ادمیں۔ بدلوگ زیادہ حقد ادمیں۔

اگر مالک کو ما مل دکو ہ پرشک ہ فوادر وہ سیم اپنے سامنے کرانے کا سطالبہ کرے تو بیر سطالتہ لیم کرنا عا مل ذکو ہ پر لازم نہیں ہے ۔ اسی بیے اگر عابل مالک کو ذکو ہ دسے کر اپنے فرمن سے سبکد دش ہو بہا ہے ۔ اسی بیے اگر عابل مالک کو تقسیم کے وقت ما منر ہونے کے لیے کہے تو اس برحا صنری لازم نہیں ہے ۔ اور اگر تقسیم سے قبل ما مل ذکو ہ سے ذکو ہ منا نع ہو مائے تو ذکو ہ د مہندہ بر د دبایہ ادائیگی ما پُرنہیں ہے اور اگر اس نقصان میں ما مل ذکو ہ کی کوتا ہی کو دخل منہو تو وہ میں منابع ہوگئ تو وہ ہمرسال ذکو ہ اداکر سے کا ، ذکو ہ سے پہلے ہی ذکو ہ مالک کے باس منابع ہوگئ تو وہ ہمرسال ذکو ہ اداکر سے گا، ذکو ہ سے قبل اگر ال ہی جا تا رہے تو اگر امکان ا داسے قبل اگر ال ہی جا تا رہے تو ذکو ہ سا قط ہو ما ہے گی ادر اگر امکان ا دا سے قبل العن ہوگا ہے تو ذکو ہ سا قط ہو ما ہے گی ادر اگر امکان ا دا سے تبل تلف ہوگا ہے تو ذکو ہ سا قط ہو ما ہے گی ادر اگر امکان ا دا سے تبل تلف ہوگا ہے تو ذکو ہ سا قط ہو ما ہے گی ادر اگر امکان ا دا سے تبل تلف ہوگا ہے تو ذکو ہ سا قط منہیں ہوگی۔

مالک اگرید دعوی کرے کہ زکو ہ کے واحب ہونے سے پہلے ہی میرا مال تلعن ہوگیا ہے تواس کا بے دعوی قبول کیا جائے اور اگر عامل کوشک ہو تو دہ ہم لے سکنا ہے ۔

ما مل کوزکو ۃ دمندگان سے کوئی رخوت لینا یاان سے برید قبول کرتا مائز نہیں ہے کیونکہ فرمان مبوت ہے۔

"عمال کے برسیے رحبہم کی) میٹریاں ، اس

رشوت ادر تحفرمي فرق يرب كررشوت طلب كى حاتى ب اورتحف

بلاطلب ببوتا ہے۔

## عابل زكوة كى خيانت

مائل سے نمیانت سرز دہوتوا مام اس پرمقدمہ بولائے بنود زکوہ دہندگا کھر مذکریں ۔اسی طرخ ستحقین ذکوہ کمی فصور مت نہیں کرسکتے، گرما کا جہندیہ کی طرح فریا دیے کر آسکتے ہیں - برگ نی کی بناہ پر سمقین کی شہادت مائل کے ملا ت قبول نہیں کی بائے گی ،اسی طرح اگر مالکین کی شہادت ان سے زکوہ وہول کیے بانے کے بادے میں ہوتو غیر مقبول ہے، بینا نچراگر ذکوہ دم ندگان کا یہ وہ یک ہوکہ وہ ذکوہ اداکر سکے بین اور عائل اس سے منکر ہوا ور ذکوہ و مہندگان قیم کھالیں کہ انہوں نے ذکوہ دی ہے تو وہ بری ہیں ۔ادراگر عائل تسم کھانے تو وہ کمی بری ہے۔

المرتع زكوة دسندكان دوسرے زكاة دينے والوں كے بارے ميں بيكواي دیں کہ انہوں فے ذکرہ و دے دی ہے تو آگر سی شہادمت فرلقین کے تمامم اور انکار سے پہلے موتوم عبول ہے اور بعد میں مقبول نہیں ہے ۔ شہا دت کی قبولیت كى مىورىت ميں مافئ اوان اواكر سے كا اور أكراس شها دست سے بعد مان نيمونى كرك كديس زكوة مستعقين بيسيم كرع كابون تربيد دعوسى مقبول نبيي بوكا ،كيونك اس کے پہلے انکارسے اس دعوی کی تکذیب مہومکی ہے۔ اور اگرمستمقین زکوۃ بہ شهادت دین که وه زکوهٔ بین اینا حصه ما سیکے میں توان کی شهادت کھی غیر مغیر مرگی اس بلے کہ مامل کے انکارسے ان کی اس شہا دست کی مبی تردید ہوتکی ہے۔ ادراگر مابل ذکوۃ وصول کرنے کا قرار کرے اور بیا کہے کوئیں تحقین سے درمیان تسیم کریکا بول مگرستحقین انکارکری تو ما بل کا توانسلیم کمیا مائے گا، کیونگر اس معاملے میں اسے این متعمور کیا گیا ہے تھیکن تعقین اس انتحار سے تعقین سے زمرے سے منارج نہیں ہوں سے ،کیونکہان کی صرورت انھی باقی ہے۔ مستمقین زکواة میں سے اگر کوئی شمض اپنی تنگرستی کا دعوی کرسے تو وہسلیم كبإمائي كاوراگر قرمن كا دعوى كريد نوقبول نهبين كبياهائة كاورنر بتينتسليم

كيامائے كا.

اگرزگاۃ دہندہ مائی کے سامنے زکواہ کا تواقراد کر ہے گراپنے مال کی مقد آ ظاہر نفرکہ ہے تواس کے قول براعتما دکر سے زکواۃ لینا درست ہے اور اسے مال ما منرکر نے ہم بورند کہا جائے۔

تقسیم ذکوہ میں اگر عامل سے فلطی موسائے مثلاً غیر ستی لوگوں کو ذکوہ ہے دہ دے ۔ تو اگر ایسے مالداروں کو دکوہ دے دی ہے کہ من کا مال محفی ہے تو دہ ذکوہ کی قرم کا منامی نہیں مرکا ۔ لیکن اگر ذوی القربی اور کا فروں اور فلاموں کو دی ہے نہوتو دو آر ارمی لینی بیر کرمنامی مرکا اور بیر کرمنامی نہیں دی جن کی حالت محفی نرموتو دو آر ارمی لینی بیر کرمنامی مرکا اور بیر کرمنامی نہیں ہوگا۔

ادراگرخودزگون دسمنده نقسیم می خلطی کی تواگران لوگوں کو زکون و بیری سین کی سالت مخفی نہیں ہے۔ وی القرنی اور غلام توضامن ہوگا العینی دوباد الکون کی مالت مخفی ہے تو دو آوارہیں۔ ذکون دسے گا) اور اگران لوگوں کو ذکون دی جن کی مالت مخفی ہے تو دو آوارہیں۔ بینی یہ کہ منامن ہوگا ادر بیر کرنہیں ہوگا۔

منکان (تا وان سے ساقط بونے میں عامل کوزیادہ گنجائش ہے کیونکاس کے مشاعل زیادہ ہوتے ہیں اور ذیا وہ لوگوں کوزکو ہ تقسیم کمنی ہوتی ہے اس لیے فلطی کی مورت میں اس کا عذر زیا دہ سموع ہوگا۔

ياب\_١٢

## فئے اور تنہیت

فئے اور تغیمیت مسلمانوں کومشرکین سے ماسل ہوتے ہیں ۔ ان دونوں کے اسکا کم منتقب ہیں اور ان میں اور مسدقات میں بیار فرق ہیں ۔

۱- مدقات مسلمانوں سے ان کے مال کو پاک کرنے کے لیے لیے جاتے ہیں۔ ہیں یعیب کرفیے ادر فلمیت کا فروں سے انتقام کے طور پر لیے جاتے ہیں۔

۲- مدقات کےمعدادت قرآن ہیں بیان کیے گئے ہیں جب کہ مال نئے اورمنیمت اجتہاد کےمطابق صریت ہوستے ہیں ۔

س- مدقات کومالک خود کیم شخفین کودیے سکتے ہیں حبب کرننیت اور فئے کوماکم لمینے اجتہاد کے مطابق خرچ کریں گے۔ نیز بیر کہ ان دونوں کے مساد مدامدا ہیں، مبیبا کہ اسمے بیان ہوگا۔

فے اور فغیمت دواموری کیساں ہیں اور دواموری مختلف ہیں یعن دو امودی دونوں کیساں ہیں وہ برہی کہ (۱) دونوں شرکوں سے ومول ہوتے ہیں اور (۲) دونوں کے حُس کامعرف ایک ہے۔

اود جن دوامود میں اضالا حث ہے وہ یہ ہیں کہ دا) مال نئے دشامندی سے میاماتا ہے اور (۲) مال فنیمت جبڑا لیاما تا ہے۔

مال ننیمت کے مپارٹمس ( ایک ) کا مصرون مال ننیمت کے مپارٹمس کے معرون سے میدا ہے میں کے معرون سے میدا ہے میں کے کی کے میں کے میں کے کی کے میں کے کی کے میں کے کی کے کہ کے کی کے کی کے کہ کے کی کے کے کی کے ک

کنارسے مومال بنیر لڑائی اور حرامائی کے مامس ہو ہمبیصلے کا مال ، جزیر، تجارت کامحصول اور جس کے مامس ہونے کا سبیب کا فرینے ہوں جیسے خراج ربرسب ال فئے ہے) اور اس پڑس لازم ہے جواس کے مقداروں میں بانج معموں تقسیم کمیا ما سے گا۔ گرام ابومنیغ ہوگی دائے یہ ہے کہ فئے پڑس نہیں ہے بنگی فران الہی ہے۔

مَنَ أَفَا الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهُ لِمِ الْعُمَاى فَللهِ وَالِدَّ سُولِ مَنْ اَهُ لِمِ الْعُمَاى فَللهِ وَالِدَّ سُولِ وَلِهِ مِنْ اَهُ لِمِ الْعُمَاى فَللهِ وَالْمِدَ وَالْمُعَالِيْنِ وَالْمِن السَّرِيْلِ وَالْمُعَالِيْنِ وَالْمِن السَّرِيْلِ وَالْمُعَى وَالْمُعَالِيْنِ وَالْمِن السَّرِيْلِ وَالْمُعَالِيْنِ وَالْمُعَالِيْنِ وَالْمُعَالِيْنِ وَالْمُعَالِيْنِ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينِ وَالْمُعَالِينِ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالُونِ مَنْ الْمُعَالُونِ وَالْمُعَالُونِ وَالْمُعَالُونِ وَالْمُعَالُونِ وَالْمُعَالُونِ وَالْمُعَالُونِ وَالْمُعَالُونِ وَالْمُعَالُونِ وَالْمُعَالُونِ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالُونِ وَالْمُعَالُونِ وَالْمُعَالُونِ وَالْمُعَالُونِ وَالْمُعَالُونِ وَالْمُعَالُونِ وَالْمُعَالُونِ وَالْمُعَالُونِ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالُونِ وَالْمُعَالُونِ وَالْمُعَالُونِ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالُونِ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالُونِ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَلِيْنِ وَالْمُعَالُونِ وَالْمُعَالُونِ وَالْمُعَالُونِ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالُونِ وَالْمُعَالُونِ وَالْمُعَالُونِ وَالْمُعَالُونِ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالُونِ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالُونِ وَالْمُعَالِينِ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينِ وَالْمُعَالِينِ وَالْمُعَالِينَا وَالْمُعْلِينَا وَالْمُعَالِينَا وَالْمُعَالِينَا وَالْمُعَالِينَا وَالْمُعِلِي وَالْمُعَالِينَا وَالْمُعَالِينَا وَالْمُعَالِينِ وَالْمُعِلَّالِي الْمُعِلِينَا وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعَالِينِ وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعِلِيلُولِي وَالْمُعِلِيلُولِي وَالْمُعِلِيلُولِيلُولِي الْمُعْلِيلُولِي وَالْمُعِلِيلُولِي وَالْمُعِلِيلُولِي وَلِيلِيلُولِيلِيلِيلُولِيلِيلِيلُولِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلُ

کے لیے ہے۔

سے سے ہے۔ بہرمان نمس رہانجواں معرب کے بائج جفتے کیے جائیں محے۔ ایک معرد مول آئے ملی اللہ طبہ دسلم کا آپ کی حیات طبیب میں تفاہ جسے آپ اپنے آپ بر، از واج مطبر ا پراور مام مسلمانوں کی مصالح برمرون فرماتے تنہے۔

آپ کا دفات کے بعداس کے بارسے میں فقہائے کرام کے مابین اختلات
ہے۔ بو فقہار میراث (جیارم کے قائل میں ان کے نزدیک بیم عقد آپ کے ارثوں
کو دیا جائے۔ ابو ڈور فراتے میں کہ امام رفلیفن کو کمنا جا جیے ۔ امام ابو فلیف فراتے
میں کہ وفات رسول کے بعد میر حقہ ساقط ہوگیا ہے۔ امام شافع کی دلئے بیر ہے
کراسے سامانوں کی مَعَالِحُ رمغا دعامہ میں صرف کیا جائے مثلاً فوج کی تنخواہیں ،
سمتھیاروں اور سواریوں کی خریداری ، بلوں اور قلعوں کی تعمیرا ور قاضیوں اور اماموں

گینخوای -خمس کا دوسراسته ذوی القربی ہے جس سے مراد بنو باشم اور بنوعبرالمطلب

میں۔ امام شافعتی کے نزدیک برصقداب مبی یا تی ہے ادرام ابوننیف کے تردیک باتی نہیں ہے بہر سال اس صقد کی تقسیم ہیں جیوٹے بھے، مالدار وفعلس برابر ہیں، مگرمرد کا محقد عورت سے دگان ہے ادران کے فلاموں اور لڑکیوں کی اولا دکال

ين كوئي مقدينيا

تميسر احصتميميون كاب ميني من بجون كاباب مركبيا بوراس مين الركا اور المرك برابري اور بلوغ ك بعدده متيم نهي رست اس ي كرفران نبوت سي كه " بلوغ کے بعد تیمی باتی نہیں رمتی <u>"</u>

بيونفا بحقتم سكينون كاب بيره ولوك بي عنبهي بقاركفة ميميز بو البته فئے کے مساکین ذکوٰۃ کے مساکین کے ملاوہ بوتے ہیں۔

بالخِوان مصرا السّبيل دمسا فروں) كاسے - يدوہ ابل فئے مسا فرہي جن کے باس زا درا ہ ختم ہو سیکا ہوہ ہر مال وہ مسا فرجنہوں نے سفر کا آغاز کیا ہواور وه بوسفر کے اندرموں اس باب میں بمار ہیں۔

خمس کے باتی بارحصتوں کی تقییم باتی بیارخمس کی تقییم کے بارسے میں دوا قوال ہیں - ایک بیکر یہ صرف انواج کے لیے ہیں اوراس سے ان کی شخواہیں دی مائیں ، اور ددسرا قول سے كداسي مسلمانون يحصفا دائ عامرا ودنوج كي تنخوا بون اوران تهم امورس مرمٹ کیا جائے بچسلانوں کے لیے صرودی ہوں ۔ گھرفٹے کوصد تات سے مصارف میں اور مسرقات کونے کے مصارف میں خمرے کرنا درست نہیں ہے۔ فن كمستحق د ولوگ بي سومها جمر مون اور سلطنت اور توم كے محافظ اور دشمنوں سے بہا دکرنے **والے ہوں ۔ مبب کہ اہل صد**قات تومہا ہر ہوتے ہیں اور نرمجا بدبن - ابتدائے اسلام میں مہا جراس کو کہا جا تا تھا جواسلام کی خاطرانیا وطن حيور كرمدينر آباتا ، اگر بورا فبيلمسلان مومانا قوانهين بُرزة كهنداد روقبيد کے کچھ لوگ اسلام لاکر مدینے آنجائے تو وہ خیر کھ کہ لاتے تھے۔

نتیج مکہ <u>کے بعد سلمانوں کی</u> دوتسمیں روگئیں ۔مہاہرین اورا<sub>غرا</sub>ب ،ادرعہد دسالت میں مہا جرین کواہل فئے اور اعراب کواہل مید قات کہنے تھے۔ یہ بات ان کے اشعار سے مبی معلوم ہوتی ہے۔

تدالفهأالليل بعصلبى ؛ اس وعصواج من الدى

مهاجرليس باعدابي

(توجه) من المرسال الم

اگرام مسلمانوں کی مسلمت کے پیشِ نظرکسی غیرسلم قوم کی ہمدروی ماسل
کرنا ہا ہے توان کو مال فئے میں سے مصد و سے سکتا ہے۔ بچنا نجررسول النّرسلی اللّٰہ علیہ دیا ہے۔ بچنا نجر رسول النّرسلی اللّٰہ علیہ دیلم نے بنید ہن مصین کوہوا ونٹ علیہ دیلم نے بنید ہن مصین کوہوا ونٹ فلب کے لیے عیدید ہن مصین کوہوا ونٹ فرع بن ما ابس کوہوا ونٹ اور عباس بن مرواس کو بچاس اونٹ عطافر مائے اور اس نے زراس سے نارا من ہوکر بیشعر پڑھے۔

كانت نها بالدفيتها ، بكرى على المهم في الاجمع

دايقاظي القوم ان برقدوا ؛ اذاهجم القوم لماهجم

فأصبح نهبى ونهب العبيد بسي عبينة والاقسدع

وت كنت في الحرب ذا قلاق ب نلم اعط شيئا ولم امنح

والااتات أعطيتها بعديدة والمها الاسهم

فعاكان حصن ولاحابس ، بفوقان مرداس في مجمع

ولاكنت دون امرى منهما ب ومن تضع البيوم لا برفح

ر توجہ از آپ کو بینفیست میری بہا دری اور میرے رنگیتان بی گھوڈے کو نیست برگھو منے
ریسے سے بی ہے کیونکہ لوگ حب سوسات سے تی زئیں نہو تا تھا جلکہ دوسروں کو جبکا تا تھا، مگر
بدلہ یہ طاکہ عیدیہ اور اقرع کے سامنے مجھے فلاموں کے برابر مصر اللہ مجھے حبنگ بیں مشرکت کا
اخذ ارتفا نہ مجھے کیو ملتا اور مزیجے محروم دکھا ما تا اور اگر مزمی لڑتا تو ہی جند ہج بائے بل ہی جائے۔
موس دورا میں جب کیو ملتا اور مزیجے محروم دکھا ما تا اور اگر مزمی لڑتا تو ہی جند ہج بائے بل ہی جائے۔
موس دورا میں بی آج ہوئیا

ہوگیا وہ کہی باعزت نہ<u>وسکے گا »</u>

اس پررسول التمسلی الترملی در ملم نے صغریت کی شسے فر ماباکر معبار اس کی زبان کائٹ دو سمعنریت ملی دانتر لویٹ سے کئے تو اس نے بوجھا کہ کیا واقتی آپ برخی بال کائٹ دیں گئے ہوئی اگر کیا دانتی آپ برخی بال کائٹ دیں گئے ہوئی اگر کی ایک برائی کائٹ میں بلکہ میں تمہای اثنا دے ووز کھا کہ تمہاری زبان بند ہوجا ان کامقصوری بھی ہے۔
بند ہوجا ان کا مصغریت عمر میں سے سے اور آپ کے فرمان کامقصوری بھی ہے۔
ایک اعرانی کا مصغریت عمر میں سے سے ال

اگرانعام دینے میں صرف مُنعَظی (دینے والے) کا فائدہ ہواور مام مسلمانوں کا مفاد والبت مزہور تو برانعام اسی کے مال میں سے محسوب کیا با اے گا۔ بیان کیا گیا ہے کہ ایک اعرابی صفرت عمران کی خدرت میں ماصر ہوا اور براشعار پڑھے۔

ياعم الخدير جذيت الجنة ؛ اكس بنسياتى وامهنه وكن لناس الزمان جنه ؛ التسعر بالله لتفعلنه

(نوجہ) کے سرایا خیر عمر تھے جنت نصیب ہو، میری بجیوں اور ان کی ماں کو کھرے بہنائے انہیں زمانے کی شختیوں سے بچاسے اور تخصیر ہے کہ منرور مددکر ؟ معضریت عمرشنے فرمایا اگریک مذکروں تو کھر۔ اس نے کہا۔

اذااباحنس لاذهبته

ترجه " تواسعم بين مالا با دُن گا ع

معنرت عمر شن برحیاکراگر قرب الاست تو بیم کمیا بوگا - اس نے کہا -یکون عن حالی لنسالنه بدیوم تکون الاعطیات هذه وموقف المستول بینهنه بداما ابی ناس و اما جنه

(ترجم)" توتم سے میرے بارسے ہیں اس روز باز برس ہوگی ، جس روز برشخص ہوابدہ ہوگا اور اس کا کھیکانا جنت یا مبہنم ہوگا گ

یس کر مسرت عمر آبریده بوگئے اور ڈاڑمی آنسوؤں سے تر بوگئے اور آپ نے اپناکرنا اسے صے دیا اور فرمایا ہے ہی اس سے اشعاری و مہرسے نہیں بکہ آخرت کے خوت سے دسے رہا ہوں اور اس سے قریادہ کا اس وقت ہیں مالک نہیں ہوں ، ہونکہ اس کی منفعت ان کی ذات تک محدود کتی اور اس کا تعلق مسلما نوں کے مام مغا دسے نہیں کتا اس لیے آپ نے اپنے ذاتی مال سے دیاا ورسلما نوں کے مال ہیں سے نہیں دیا ، اس لیے کہ مدقات کی جرقوم اس وقت معنرت عمر کے پاس موجد دہتیں ان کے مصاد ہیں ہراعوا ہی وائل نہیں منا ہوں کہ وہ برہمی ہوکہ وہ نفا ہوں کہ تا اور مال ہیں سے مرسم کے عطیے دیدے دیا کرتے تھے ۔

وظا نف کی تقسیم کے عطیے دیدے دیا کرتے تھے ۔
وظا نف کی تقسیم

امام فئے کے مال میں سے اپنی مزیندا دلا دے د ظیفے مقرد کرسکتا ہے کہنوکم

دہ اس کے ستعق ہیں، اگر بھے ہوں تو بچوں کی معاش میں ان کومقدم رکھا جائے اور بڑے ہوں تو برہمی اور سیا ہیوں کی طرح اس سے مستعق ہوں گئے -

ربرید میرون و برجی اورسیا بهون فی طرح اس مصطلی بون سے -ابن اسماق نے بیان کیا ہے کہ حصرت عبد اللہ بن محمر بالغ ہو سے تو اسینے

امام کا مال غنیت میں سے اپنی لوکیوں کو دینا مائز نہیں ہے۔ کیونکہ ہیدوہ ادلادہے جواس کے اپنے وظیفہ میں واغل ہے۔ اسی طرح وہ غلام ہو وینگ میں شریعت میں تو آہ وہ امام سے موں یاکسی اُدر کے ان سے معال دن لی سے ا قاکے فرصے ہیں۔ البتہ صفرت الو کرٹ شریک سبگ غلاموں کو مقد دیا کرتے تھے۔
امام شائعی فرملتے ہیں کہ صفرت محمد العجمہ قول کو قرنظر دیکھنے ہوئے فلاموں کو حقد تو
دیا مبائے گا گرا تا وں کو صفیہ دہ بیٹے ہوئے اس امرکو ملحوظ رکھا ببلے گا کہ تعلین کے امتد بار سے عطا با ہیں کمی مبیثی ہوسکتی ہے۔ بہر موال غلام کے آزاد ہو بانے کے بعد اس کا عبیمہ وصف میں موسکتی ہے۔ بہر موال غلام کے آزاد ہو بانے۔
کے بعد اس کا عبیمہ و صفحہ ہوگا۔

عمال فيخر كے اسكام

الل فئے کے نقیبوں کو فئے میں سے مقتد دیا ماسکتا ہے گران سے عمال کو نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ نقیب اہل فئے میں داخل ہیں جب کہ عمال کو معا دھنہ ملتا ہے۔

کسی ہاستی یا مطلبی محص کوفئے کا عالی مقرد کیا جا سکتا ہے گراست مخواہ کے ساتھ مد قات کا عالی بنانا درمت نہیں ہے۔ البند اگر طانخواہ بہند ہمانی مائی مدت انجا کہ دوی القربی ہے۔ البند اگر طانخواہ بہن ۔ مالی فئے ہو مرایہ اس بی اکمٹ ہول سے بلا اجازت (خلیفہ) تقسیم ہم ہیں کرسکتا ہوب کہ عالی مدقات تقسیم کرسکتا ہے الا بیکراسے مانعت کردی جائے ادراس کی درم یہ ہے کہ فئے گفت ہم خلیفہ کے اجتہا درم وقوت ہے جب کہ مدر قات کے مسالہ خران کی نقت کے ذریعے متعین کرون ہے۔ کہ مدر قات کے مسالہ خران کی نقت کے ذریعے متعین کرون ہے گئے ہیں۔

اصولی طور پرفئے کے مامل میں بہا دری اور (مانت کی صفات یا فی مانی میا ہے مامل میں بہا دری اور (مانت کی صفات یا فی مانی میا ہم کے ہوئے ہیں۔

ایک دہ جوفئے کے ال مقرر کر سے اور جیساں ضروری ہووہاں جزیر ادر خواج قائم کرسے ۔ اس میں کے عالی کو آزاد مسلمان ہونے کے ساتھ اور کا کا خرج کا در حساب اور بہائش کا ما ہر کھی مونا میا ہے ۔ شریعیت کا حجتز بارا در حساب اور بہائش کا ما ہر کھی مونا میا ہے ۔

ددسرتیم مال فئے کی بیسے کہ دہ تمام اموال فئے کی وصولی کے لیے مامورہ ہونا تولائی مامورہ ہونا تولائی

ہے گراد کا کرور کا مجتبد ہونا صروری نہیں ہے۔ اس کیے کراس کا کام صرف مغرہ محامس کودمول کرناہے۔

تعیسری تیم کا عابل فئے وہ سے بو فئے کہ کہ منامی نوع کی ومولی پر امود ہو،
الیسے عامل کا از دمسلمان اور حساب اور بہیائش کا ماہر ہونا صروری ہے کیونکہ اس
کام رحکومت، میں انتقیار (ولابت) ہوتا ہے اس لیے ذمی یا غلام کو مقر کرنا ورمت
نہیں ہے بیکن اگراس کام میں نیا بت رقائم مقامی ، ناموتو ذمی اور ظام کو بھی عامل
بنایا جاسکتا ہے کیونکہ نیا برت سے نہ ہونے کی بناء پر یہ کا محف قاصدا نر وہ جاتا ہے۔
ذمی سے تقریب ایک نام بات بر ہے کہ اگراس سے متعلق ذمیوں ہی سے معاملا
موں اور وہ جزیر اور عشر کی وصوبی پر مامور کیا جائے تو اس کا بر نقر و درست ہے لیکن
اگراس سے دائرہ انتھیا دیں ان خواجی زمینوں کو بھی وسے دیا جائے جو ایس کا ان خواجی نامیوں کو بھی وسے دیا جائے جو ایس کا ان اور عربین سے بیان اور ویور دہ ہیں۔
کے پاس ہیں تو پھراس تقرر سے جائد اور عدم جوائے کی ود نوں آرام وجو دہیں۔

اگرکسی عامل کی حکومت (اختبار وا قندار ختم کردی بلائے گراسے فضے کے عاصل وصول کر لے تو عاصل وصول کر لے تو دیا می وصول کر اے تو دیا ہے والا سیکدوش ہوجائے گا، اس لیے کہ لینے والے کو وصولی کی اجازیت ہے اور وہ بجیثہیت قا مد وصول کرسکتا ہے ہر ویند کہ اس کا افتدار (حکومت) باتی نہیں رہا ۔

غنیمت کی اقسام اوراس کلیریم نتیمه در کیافه امرور بادیمان ار میرور د

فليمت كى اقسام اوراحكام زياده بي اورفط ورامل فليت بى كى ايكشاخ

-4

فنيست كى بادا تسام بي - امرى سبى - ادمنين - اموال -

اسری سے مراد دہ لڑتے دائے فیرسلم مردی جہیں سلمان گرفتار کلی اپنی معلق قبیدی ان کے مکم سے بارے میں نقہادے مابین اختلاف ہے۔ امام شافعی مفرط تے ہیں کہ اگر مدلوگ کو برخائم دہیں قونلیفہ انہیں یا قتل کرسکتا ہے ، یا ظلام بنا مکتا ہے ، یا مال کے فدرئے ہیں یا قید ہوں کے بدلے ہیں جبوڑ سکتا ہے یا فدریا مسلمان جبور سکتا ہے ۔ امام او منیفہ مقرط فرمات میں کہ خلیفہ کود وانتیار ہیں یعیر بطور اسمان حبور دیا درست یا توقت کر دسے یا غلام بنا ہے۔ اور فدریہ لے کر یا بطور اسمان حبور دینا درست یا توقت کر دسے یا غلام بنا ہے۔ اور فدریہ لے کر یا بطور اسمان حبور دینا درست سے ۔ مگراس دائے کے برکس فرمان الہی موجود ہے۔

عَلِمَّا مُنَّا يَعُنُهُ وَإِمَّا فِلْاَلَمُ مَتَّى تَضَعُ الْحُنْ بُ أَوْسَ اَدَهَا۔ (عسمل : اس

"ای کے بعد میں انتیارہ میں احسان کردیا فدیر کا معاطم کرلوتا آنکہ اڑائی اینے مہتنیار ڈال دسے ع

نیز حباب بدر کے موقع پردسول استمالی استرطیر دیلم نے اوعزہ عجی کوبطور احسان اور بغیر کوئی بدلہ بلے حجوڑ دیا تھا، مگر بعد ازاں ، حبب بدد دبارہ حباک احدین شریب ہوکہ قید محالوا کی سنے اس کے قتل کا حکم دیا۔ اور فرمایا کہ۔

«مؤى ايك بى موداخ ست دومرتبرنهي درساماتا »

جنگ بدر کے موقع پرصفرار کے مقام پرنسر بن المارث قبل موگیا تھا۔ فتی کم کم کے دوزاس کی میٹی تعبیل نبی کریم ملی التّرظیر وسلم کی ندمست بی ما منر بوئی (وراس نے میا شعاد پڑھے۔

بأداكباان الاشيل مغلنة و عن صبح فامستروانت موفق

ابلغ به ميناف أن تحية بمان نذال بهاالوكائب تخفق من اليه وعبرة مسفوحة بادت للحما وانحوى نفنق امحمد ياخير خن وكرية بنق قومها والغل فعل معرق النفع القرب من قتلت قوابة بالمحقم ال كان عتق بيتق مكان فعرك لومننت وربا باس الفتى وهو الغيظ المحنق مكان فعرك لومننت وربا باس الفتى وهو الغيظ المحنق

دسول النّم ملی النّه ملیر دسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کوفدیہ سے کر حیوار دیا تھا ، بعد ازاں آپ نے ایک کا فرقبری کو دمسلمان قیدیوں سے بر لیے ہی سمپوڑا سے ۔

بہرسال حیکی فید ہوں کے بارسے میں ملیغہ ان بہار مذکورہ بالاطریقوں ہے اسے کوئی طریقہ اختیار کرسکت ہے اوراس سلسلے میں قید ہوں کے سالا سبسعلوم کرکے احتہاد سے کام لے مشالاً اگر کوئی قیدی بہت توی اور جنگروہ واوراس کے سلمان بروبانے کی کوئی امید نہ ہوا ور نیز اس کے مارسے بانے سے دیمن کی طاقت کم زور بری ہوتی ہوتی اس کے ماری میا قتور اور کام کے قابل ہو اور وہ نیا بھی بندی طاقت و اور کام کے قابل ہو اور وہ نیا بھی بندی طابعت نہ ہوتواس کو فلام بنایا بیا سکتا ہے۔ اور ص کے سلمان اور وہ نیا بھی بندی سے مسلمان میں بیا بیا سات ہے۔ اور ص کے سلمان میں بیا بیا سات ہے۔ اور ص کے سلمان میں بیا بیا سات ہے۔ اور ص کے سلمان میں بیا بیا سات ہے۔ اور ص کے سلمان میں بیا بیا سات ہے۔ اور ص کے سلمان میں بیا بیا سات ہے۔ اور ص کے سلمان میں بیا بیا سات ہے۔ اور ص کے سلمان میں بیا بیا سات ہے۔ اور ص کے سلمان میں بیا بیا سات ہے۔ اور ص کے سلمان میں بیا بیا سات ہے۔ اور ص کے سلمان میں بیا بیا میں ساتھ ہوتوں کے سلمان میں بیا بیا سات ہوتوں کے سلمان میں بیا بیا میں بیا بیا سات ہوتوں کے سلمان کی بیا بیا ساتھ ہوتوں کے سلمان کے ساتھ ہوتوں کے ساتھ ہوتوں کے سلمان کی بیا بیا میں بیا بیا ساتھ ہوتوں کے ساتھ ہوتوں کی بیا ہوتوں کی بیا ہوتوں کے ساتھ ہوتوں کی بیا ہوتوں کے ساتھ ہوتوں کی بیا ہوتوں کی بیا

ہومانے کی امید ہو یا الیسی قوم کا مرداد ہوکہ اس کی رہائی سے اس قوم سے اس قوم سے اسلام لانے بالسلام سے مانوس ہومانے کی توقع ہوتو اسے بلود احسان جھٹو دیا ما اسلام سے مانوس ہومانے کی توقع ہوتو اسے بلود احسان جھٹو دیا ما اس کے تاکہ سلمانوں کی قوت کا سبب بنے ۔ اود اگر منا سب مجھے تومسلالی قید ہوں کے بدلے میں مجوث دیے۔

مالی فدیر سے کرجی فید بیل کو مجور اگیا ہوتو یہ فدیر دراسل مال فنیرت سے اور اس میں تیخسیسی نہیں ہے کہ یرمرت فید کرنے والے سلما فوں ہی کو دیا بوائے ۔ اور رسول الدملی الله ملی الله ملم نے منگ بررکے قید بول کا فدیہ فید کرنے والوں کو دیا مقانو وہ است فنیں سے کے نزول سے پہلے کا واقعہ مقا۔

میں فیل وائیکا شخص کی معافی ف

اگراه م کسی فعس کواس کی شرادت اور اذبیت کی ومبر سے مباح الدم افون دائی اس معاوت کرسکتا ہے دائی اس معاوت کرسکتا ہے دائی اس مراد وید سے کھیروہ قیدی بن کر آئے توجی الم اسے معاوت کرسکتا ہے اور دائی کر اکتر سی اس معاوت کرسکتا ہے دار ہاکہ سکتا ہے کیونکر فتی مکم کے سال درول الٹرسلی الشرطیم ویا کھا اور ان سے مباد سے میں ادفنا دفر ما یا کھناکہ اگر وہ کعبر سے بچود اسے میں ادفنا دفر ما یا کھناکہ اگر وہ کعبر سے بچود امیا ہے۔

ان بین سے ایک عبدالتری سعد بن ابی سرح نفا ، جو در بار نبوت بی کاتبِ وحی نفا ، جو در بار نبوت بی کاتبِ وحی نفا آپ ادشا د فرمات کر تکھو ، غفور دھیم ادر وہ تکھتا علیم سمیم کیم وہ مزبر ہو کر ترین کے ساتھ مل گیا ، اور اس نے کہا کہ بی محد کو حہاں سے چا ہوں بھیرسکۃ ا بوں ۔ ادر اس کے متعلق برا بیت نازل ہوئی

سَأْنُولَ مِثْلَ مَا أَنُولَ اللهُ- (الانعام: ٩٢)

"ين كمي لسي جيزنا ذل كرد ونكامبي خلانے كى ہے "

ن دوسراتخس میدانتری خطل مقاحی سے باس دوباندبال مقیں ہوتی کریم اللہ مالیہ میں میں میں میں میں کہم کا اللہ مالیہ کا کا کر برا کی کا کہ کرتی ہمیں ۔ ملیہ وہم کوٹا گا کر برا کی کا کہ اکرتی ہمیں ۔

تیسراشخص مومریت بن نوفل مقا اور ریمی رسالت مآب کا ایدار رسانی میں میش پیش مقا۔

مجور مقاشخص مقیس بن حیاب مقاری سے بہائی کو ایک انعماری نے قبل کر دیا گفتا جس کے بہائی کو ایک انعماری نے قبل کر دیا گفتا جس کا اس نے خونہ ہالے لیا کہتا ، لیکن بعد بیں مرزد مروکیا اور قائل کو تش کر کے مکہ بچلا گیا ( در میر اشعار کہے

شفی لنفس ان قال بانت بالقاع مسنا ی بین و شوب دماء الاخداد ع دکانت هدور النفس من قبل قتله ی تلم نفتی عن وطاء الدین اجع تا در به قبل و حملت عقله ی سواة بنی النجاد دیاب مادی وا درکت تا دی واضیعت موسل ی دکنت عن الاسلام اول داجع (توجه)"میراول اب نوش بوگیا که دش شیل میدان میں برا بوا به اور اس کی روس کے توں سے اس کے کپرے تربتر بی سالانکہ اس کو مار نے سے بہلے میرے اوپر عموں کا اس قدا سی برم رمہنا کہ مجھے لیتر برلیشنا کھی حرام ہوگیا تھا، اب میں نے اس سے اپنا بدلر لے لیا ہی میں کہ بری ناک والے بنی النجاد کے سرداداس کی دیت لے کربی گے۔ بال میں نے اپنا بدلر لے لیا ہے اب میں آرام سے سونا ہوں اور اسلام سے بیشنے دالوں میں سے سے کہلے موں گ

پانچویں ایکے مطلبی کی باندی سارہ کتی حیراً ہے کہ ہرامبلاکستی اور اپنیا ٹرسانی کر تی کفی -

حیسا شخص عکرمہ بن آبی جہل مجواکٹر آپ سے خلاف پرسے جاتا رہنا تھاکہ اپنے باپ کا بدلہ لے سکے۔

بعداداں ، معترت عثمان خے دمول الشملی الشرطی در ملے سے مدالشر ہو الدی الی میں مرح کے لیے امان مائلی ، آپ نے اعراض فرمایا ، آپ نے دربارہ المان مائلی بیجب وہ میلاگیا تومرکا درسالت کے ارشا دفرما یا کہ حبب بین نے اعراض کیا کھا تو تہ ہیں میں ہے کہ کی لیسے تن کر دیتا می ایشر نے عرض کی یا دسول الفرا آپ

ابردئے بھم سے ارشا دفر ما دیتے۔ آپ نے فرما بانی کی آنکھ خائی بہاں ہوتی۔ عبداللہ بہت میں اسلام سے مداللہ بہت ملک کو سعد بن حریث مخزدی اور البوز ہر آ اسلی نے قتل کر یا گھا، معیس بن حبداللہ نے بین اس کی قوم سے ایک شخص نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کر دیا تھا، حویرت بن نو فل کو رسول اللہ صنی اللہ طبیہ سلم کے کم سے معنرت علی شنے باندھ کر قتل کہ یا در آ میں نے فرمایا کہ

معسوائے قعدام کے سی قریشی کو اس سے بعد باندھ کر قبل نہ کیا ہوئے " اور ابن طل کی ایک باندی قبل ہوگئی اور ایک بھاگ گئی ، بھر آ ہے ہے اس سے لیے امان کی درخواست کی گئی آ ہے نے قبول فرمائی ، سا آرہ بھی فراد ہوگئی ہوب اس سے لیے امان کی درخواست کی گئی تو وہ آگئی گر کھے فراد ہوگئی بیمان تک کر حضرت جمرش کے عہد میں گھر وار مرکئی ۔

اور عمرمه بن ابي جبل كا وافعداس طرح بؤاكه وه يبيد ساسل سمندر كى مانب سے گئے اور کہائی اس مخص کے ساتھ منہیں رہ سکتا میں نے میرے باپ کونٹل كياب كشتى من سوار بوسئ أوكشتى واسل في كهاسورة اخلام يره لوء انهول نے درجیا، کیوں پڑھوں ؛ اس نے کہا کہمنددیں سودہ اخلام سی کا کا تی ہے اس برعكرمه وسير تسمر بخداء اگرسمندرمي سودة اخلاص كام آتى سير توخشكى بهمبى اخلاص كا کام آئے گی برکبہ کر وہشتی سے اتر آئے ۔ اس کی بیری بجواسلام لامکی تھی ،اس نے رسول الترسيدان محيليه إمان سامس كرني اوراس كى اطلاع مع كمان معطس گئی غرض عکیمہ واپس آئے اورسر کاررسالت کی خدمت میں ما منر ہوئے، آپ نے انہیں دیکھ کر فرایا کہ اے مہاجرسوار، خوش آمدید اس سے بعد عکر مرسلان ہوگئے۔ اور رسول الله ملي الله عليه ولم سنے فرايا ، تم جو مانگو سے وہى دونگا، مكريم ف عرض كئ آت وعا فرمائي كاسل كے خلاف بن نے جونزے كيا اور جو كا كئ في نے كيا التَّداسيم مات فرمائه . آبِّ نے دعا فرمائی "اے التّٰدلِسے معاف فرما " عكريم فے عرض کی ، یا رسول النو اب میں زان شرک سے ایک درہم سے برسے اب اسلاً

کی خاطردو دو دریم خرج کروں گا ، اور اگرزمائز شرک میں کوئی اسلام سے خلا و شکل کیا سے نواب اسلام کی تائید میں دگناعل کروں گا۔ مینانچر عکرمہ مبتگ پرموک میں شہید ہوگئے۔

ان دافعات بیں جونکر مبرت رسول کی تعبلکیاں موجود ہیں اس لیے ہم نے تفصیل نقل کر دی ہے۔ ا۔ رس بھا

راببول كأحكم

بہت ذیارہ برڑھ بالنجے یا تارک الدنیا راہبوں یاعر لت نشین راہبوں کے متعلق سکم یہ ہے کہ اگر دہ اپنے مشور دل سے لڑنے دالوں کی ا مانت کرتے ہوں یا لڑائی پر بھٹر کانے ہوں تو ان کو تنل کرنا در سن ہے ۔ اسبر بونے ہے بعد ان کا معاطم اسبر دں رقید ہوں کی طرح ہوگا ، اور اگر دہ مشور سے نہ دسیتے اور حباک پر اکساتے نہوں تو ان کے قتل کے جواز اور عدم سجواز کے دونوں افوال ہیں ۔ اسبر بون تو ال ہیں ۔ مرحد گا فی مر

عورتني اوربيجي حبنكي فنيدى

سی سے مراددہ عورتیں اور نیے ہیں جو مبکی قیدی بن جائیں بہر حال اگر ایل کتاب
ہوں توان کا قتل جائز نہیں ہے کیو کہ رسول السّر مسلی السّر ملیہ وسلم نے عور توں اور
بیوں توان کا قتل سے منع فرما یا ہے۔ ان کا حکم یہ ہے کہ انہیں غلام بناکر ننہیت کے
سائند تقسیم کردیا جائے اور اگر عورتیں اہل کتاب منہوں اور مشرک ہوں یا وہر ریہ
ہوں نوامام شافعی کے نزدیک انہیں قتل کیا مبائے گا اور امام ابو منیفہ رہ کے
نزدیک انہیں می فلا ابنایا جائے گا ، گرماں اور اس کی اولادیں مبدائی شرکی جائے ۔
کیونکر فرمان نبوت ہے

«کسی ماں کواس کی اولا وکے فراق میں مبنالار مذکبیا جائے ؟

ان نیدیوں کوئمی قدید نے کرا زاد کردینا درست ہے اور مین تبا دلہ ہے کہ مکم میں ہے اور ان کا فدیر مال فلیمن ہی ہیں شامل ہے ۔ خلیفہ کے ذھے یومنوری مہیں ہے کران کو محمد نے بعد فائمین کومام مصالے کی مدسے وقع ہے کورلفی

کرے لیکن اگرمسلان تبدیوں کے بدلے میں جبور سے وفائمین کومصالے مامری مد سے معاوم مردے اور اگر قبدیوں کو بلورا حسان جبور سے تو ہمی فائمین کونوش کرنے کے لیے معاوم مرد اکر سے ۔ اگر قبدیوں کومسلانوں کی مام مصلحت کی بنا، برجبورالہ تو کو برفائمین (فلیمت پائے والے جہابدین) کومصالح مامر کی مدسے دینا ہا کرنے ورز اگر ذاتی صنرور سے تو المام اپنے باس سے معاوم نہ دے۔ اگر فائمین اگر ذاتی صنرور سے تو المام اپنے باس سے معاوم نہ دے۔ اگر فائمین میں سے کوئی شخص ابنا من جبور آل دہ منرمو تو اسے مجبور مزکم بابائے ۔ مگر اثمری (مروم بنگی قبدیوں) کا برکم نہیں ہے اور ان کو بطورا حسان جبور در بنے کے لیے فائمین کی دمنا مندی صنروری نہیں ہے اور اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ اُسری (مروم بنگی قبدیوں) کوئتل کر ناجائز فیدی عور توں اور بجوں) کوئتل کر ناجائز شہیں ہے۔ اس لیے میں مال فلیمت ہوئے اور انہیں فنیمت پانے والوں کی مرضی خبریم میرٹر دینا فیردرست ہے۔

بنوموازن كمقيدي

یا نعان بن مندرسے درخواست کرتے نومیں امیدہے کروہ ہم برکرم کوشش فراتے اور آمی توان دونوں سے میں بہرمیں اس سے بعد انہوں نے بداشعار پڑھے۔

آمنن علینارسول الله فی کوی به فانك المی موجود و سن در امن علینارسول الله فی کوی به فانك المی موجود و سن در امن علی بین بین تر در الله فی دهی ها غیر امن علی نسوی قد کم کنت توضعها به واذ تربیك ما تاتی و ما تدن در الاتجعلانا کمی شالت نعامت به به واستینی منا فانا معشور دهی ادلیم ما نامی شالت نعامت به بیا درج الناس ملیا مین بختیر افانشکوك النعا و ان کثرت به وعند نابعد ها ما البوم ندن بختی ایس بی دات سے بادی امیدی والبتین، آب بی کی ذات سے بادی امیدی والبتین، آب اس بیلی براحسان فرائی بوی بی اس بیلی براحسان فرائی بین بی مندور بی سے نوش بختی مندور بی سے اور بی کا نظام براگنده بوی بی اس بیلی براحسان فرائی بین بین قرانده لوگون کی طرح نر بنا دیک میت اور شوی ب برورش کی سے - آب بهی قرط زده لوگون کی طرح نر بنا دیک سب سے بر هرکر ملیم بروم کیجے کیونکر اگر اگر ایک عرصان کی بروات بماری حالت درمت نهیں بوئی تو بم بادکال بی بروم کیجے کیونکر اگر اگر ایک کی دولت بماری حالت و درمت نهیں بوئی تو بم بادکال تباه بوجائی کے دورت نهیں بوئی تو بم بادکال تباه بوجائی کے دورت نهیں بوئی تو بم بادکال تباه بوجائی کے دورت نهی کی دولت بماری حالت و درمت نهیں بوئی تو بم بادکال تباه بوجائی کے دورت نهیں کے قدرت نهیں بوئی تو بم بادکال کی بروات بی می شرکر درمت نهیں بوئی تو بم بادکال تباه بوجائی کے دورت نهیں بوئی تو بم بادکال کی بروات بی می شرکر درمت نهیں بوئی تو بم بادکال کی بدولت بماری حالت و درمت نهیں بوئی تو بم بادکال کی بوجائی کے دورت نهیں بوئی تو بم بادکال کالی بوجائی کے دورت نهیں بوئی تو بم بادکال کی دورت نهیں بوئی تو بم بادکال کی بودال کی بودال کی بودال کی بودال کی بادکال کی بودال کی بروات کی بادکال کی بودال کی

اس پردسول الترسلی الشرطیه وسلم فی استفساد فرمایا۔ سیتے ادرعود میں زیادہ پارسے میں یا مال زیادہ معبوب ہے ہے

رسول الشرك دیتے ہیں ،اس پر عباس نے سوسلیم سے کہا کہ تم نے مجھے ذلیل کو بلہ ہے۔
درسول الشرائے فربایا کہ جوابات نہیں دینا جا ہتا ہم اسے ہرآ دی کے بدلے ہیں تھہ اونٹ دیں مے لہٰ ذاان کے عورتیں اور بچے والیس کر دو ، چنا نجرسب نے والیس کرئے یہ میکورت بڑی لئی ہورت بڑی لئی ہوں والی معلوم ہوتی ہے۔
معلوم ہوتی ہے اس کا بدلرزیا دہ ملے گا۔ گرابوصر دنے کہا ، جلنے دو ، نواس کے لبول میں کوئی سیسرینی باتی ہے اور فرسیندیں کوئی فراز ، نواب یہ پی پینے کے قابل اور نر بچے کو دو دو میں اس کے کتنے شو ہردہ ہے ہوں سے ۔ اس پر اس کے ۔ اس پر اس کے ۔ اس پر اس کے ۔ اس پر اس کے ۔ اس پر اس کے اس کی تواس میں کوش اندام کئی (عب کا تھے افسوس پر سے شرکایت کی تواس نے بھی کہا ، کر وہ کون سی خوش اندام کئی (عب کا تھے افسوس پر سے شرکایت کی تواس نے بھی کہا ، کر وہ کون سی خوش اندام کئی (عب کا تھے افسوس پر سے شرکایت کی تواس نے بھی کہا ، کر وہ کون سی خوش اندام کئی (عب کا تھے افسوس پر سے شرکایت کی تواس نے بھی کہا ، کر وہ کون سی خوش اندام کئی (عب کا تھے افسوس پر

منركاررسالت كى رضاعي بمشيره

ان قیدیوں میں شیما د بنت مارٹ ہن جدعزی کھی تعبیں ، جورسول اللہ می رمناعی
ہمن تعبی ۔ ان پر کی پیشن کی گئی تو وہ آپ کی خدرست میں ما منر ہوئیں ادرعرض کی ، بُراً ہی کی بہن ہوں ، آپ نے استفساد کیا ، کدکیا ملاست ہے نیساء نے کہا، بعیبی میں آپ کوگو دہیں ایا تھا ، تو آپ نے کا مل لیا تھا ، آپ نے ابنی جا در کپیلائی اور وہ اس پہید گئیں ۔ آپ نے فرمایا تمہیں اختیار ہے کہم عزن کے مسائے میرسے پاس رمجو یا بحف اپنی توم میں والیس بی جاؤ ۔ انہوں سے تو اہش ظا مبری کدا سے کہم مال ومتاع دسے کروائیس کیا بیا ہے۔

شیمارکا بیروا تعینو بوازن کے وفد کی آمدسے مہلے کا ہے۔ آپ نے انہیں ایک غلام اور ایک باندی دی ، انہوں نے ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ اور اب بھی کچھ لیگ ان کی نسل کے باتی ہیں۔ آڈٹ ڈن

تقسيم فنميت كداخكام

یه دا تعرب برت نبوی کانمونر مجی سے اوراس میں احکام مجی موجود ہیں ،

بن کا تباع مکرانوں پر لازم ہے۔ اسی مقصد سے تمت بر واقعہ پر وانقل کر الیے۔
منکور عورتیں اگر قدیر ہوجائیں تو قبیسے ان سے نکاح ٹوٹ مباتے ہیں،
خواہ ان سے شوہر مجری ان سے سامقہ قدیر مہوئے ہوئے ۔ امام ابوشیفہ فرانے
ہیں کہ اگر شوہر سامقہ قدید مرکوا ہو تو قدیدی عودت کا نکاح باقی رسے گاء اور
اگر منکور معودت قدیر مہونے سے بہلے ہی مسلمان ہوجائے تو وہ آزاد ہوگی وہ
عدت گزرنے پر نکاح باطل ہوجائے گا۔

تقیم کے بعرجب تک قہدی عور میں حبین سے یا وضع علی کے نہیں است میں ان سے قربت است برار دبینی رحم کا بغیر کل کے مونا) ندسا مسل کرلیں است قربت ممنوع ہے ۔ بینا کیرد دایت ہے کہ رسول الشمسلی الشر طبیہ وسلم نے بنو مواندن کی قیدی عور توں کے بارسے میں ارشا د فرط یا کہ

" خبر درادما مله سنے دمنع عمل سے قبل اور خبر ما مله سنے بین میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے سے میں اسے میں اسے

مسلانوں کا ہو مال کفار کے قبضے میں جلامائے تواس قبضے سے سلمانوں کا میں میں ہوتی اور اگر میر مال دوبارہ سلمانوں کے قبضے میں آ مبائے تو اصل مالکوں کو بلامعا و ضر ملن بہت ہے۔ لیکن امام ابو ضیفہ ترقفر فرمانے ہیں کہ خلب کی مور ت میں کا فرمی مالک ہو مبائے ہیں اور اس کما فلسے اگر کوئی باندی فرم کی مور ت میں کا فرمی مالک ہو جائے ہیں اور اس کما مالک مسلمان دارالحرب ہو تے تو اس کا اس باندی سے فطری تعلق قائم کرنا حوام ہے اور اگر ذمین ہوا ور اللہ بانے والے کا فرمسلمان ہو مبائیں تو دہ اس ندیں سے فریا وہ و تقدار ہوں گے۔ اور امام مالک کی رائے ہہدے کہ اگر مالک کو اس کا مال تقسیم سے پہلے مل گیا تو وہ زیا وہ حقدار ہوں۔ اور اگر تقسیم سے پہلے مل گیا تو وہ زیا وہ حقدار ہے۔ اور اگر تقسیم سے پہلے مل گیا تو وہ زیا وہ حقدار ہے۔ اور اگر تقسیم سے پہلے مل گیا تو وہ زیا وہ حقدار ہے۔ اور اگر تقسیم سے پہلے مل گیا تو وہ زیا وہ حقدار ہے۔ درنہ خانم رفنی میں بانے دالائی حقداد ہے۔

ويرول كالعلادكوس مارح منكى فيدى بناكرغلام بنالينابعا يُزسيد ي طرح

ان کا خریدنا ہمی مبائز سہے، اہل معاہدہ کی اولاد کوخر پرناجائز سہے گوسَبی سنانا مبائز نہیں ہے اور ذمیوں کی آزاد اولاد کو مذخر پرنا مبائز سہے اور درسنگی فیدی بناکر غلام بنانامبائز ہے۔

نزدیک نواور نوسے زیادہ مجاہدین کی جاعت مرتبہ ہے، اس میے کہ

سرتيعبرالشرب عمش من قومهامرين تتعيم كمراكثر فقهار كي زد كيب ان اعداد

کا ا منباد بهیں ہے کیونکرد مول الٹرسلی الٹرطیہ کیلم نے معنریت عبدالٹرین انیس کونالدین سغیان کی مانیب بطور مسریبے دوانہ فرمایا تھا ا در انہوں نے س

کونن کر دیا تفااسی طرح آپ نے عمر بن امیہ تمری کو اور ایک اور تخص کو

كمعى لبطودمسرتير دوانه فرمايا متثار

کمسجھ والے بچے کا اسلام عتبرنہیں ہے۔ بذر بعد جہا دحیں زمین پرنسینہ موراس کا حکم

دوسری سم کی زمین وہ ہے جو کا فروں سے بھاگ جانے کی وجہ سے بغیر کی رشواری کے سلمانوں کے بیف ہیں آجائے یہ زمین شبضے میں آسنے ہی دقعت ہوجائے و شرواری ہے کہ الم اپنے الفاظ سے وقعت کوے اور اللی اور مخاظ سے معاوضہ میں اس پرخراج مغرد کیا جا اس کے ۔ اور اس کو مسلمان یا معالمہ سے جو بھی و جان مغرد ہو و مول کیا جائے اور اس زمین سے خواج لینا اور اس کی بیدا وار پرعشرلینیا وونوں ورست ہیں۔ لیکن جو کھی جو رہی قبضے کے قت موجود ہوں ان پرعشرلینیا وونوں ورست ہیں۔ لیکن جو کھی جو رہی قبضے کے قت موجود ہوں ان پرعشرلینیا وونوں ورست ہیں۔ لیکن جو کھی جو رہی قبضے کے قت رہی برخواج دیگا و سے یااس کی پیدا وار پرعشران اور کی بیدا وار پرعشران اور کی برخواج دی ہم اس کی بیدا وار پرعشران برخواج مائم ہوگا۔ مگر امام او مغینہ خواج دی کھی مختران ورشراح بیدا وار پرعشران برخواج مائم ہوگا۔ مگر امام او مغینہ خواج در است ہی کہ عشران ورشراح

دونوں جمع نہیں ہوستے مبکہ نواجی زمین سے مشرسا قطام وگا اور بے ذمین دارا لاسلام بن جلسنے گئی جس کا فردخمت کرنا اور دمین د کھنامائز نہیں ہو گا البنداس کی پربر اوار فروخت کی میاسکتی سے۔

تمیسری شم کی وہ زمین ہے میں برملے کے ساتھ اس ترط کے ساتھ ظبہ ماص مورز بین برستور کیلے ماکھوں سے باس درسے گی اور وہ اس کا نواج اور کریں گے۔

اس کی دوسی بیں ۔ ایک بیر کے ملے اس شرط پر ہو کر زمین برقب برقرار رہے ، اس مورت بیں برزین داما لاسلام کی وقت ہے اور اس کی بیج اور رس مبائز نہیں ہے اور اس کی بیج اور رس مبائز نہیں ہے اور اس کی بیخ اور رس مبائز نہیں ہے اور اس کا نواج اس کا کرا پر تصور مہر کا ہو ہر سال میں نواہ اس کے باش اس سے باس آبا ہے اور اس کے باس آبا ہے اور اس کے بولی کے باس آبا ہے اور اس کے بوائر برزیر اور کریں تو ہمیشر میں آبا درہ سکتے ہیں اور باست ندے معاہد ہوں سے برالیا جائے گا لیکن وہ بھار ماہ یازیا دہ دیں تو ان سے برالیا جائے گا لیکن وہ بھار ماہ یازیا دہ دی یا دہ ایک سال کی مدت تک وہاں قیام کرسکیں گے۔

دوسرے برکراس شرط برمنی ہوکرذین کا فروں کی ملکیت رہے گا اور وہ اسلمانوں کونزاج اداکریں گے برنواج ہوزیہ کے تکم میں ہوگا اس لیے اگر بے لوگ مسلمان ہوجائیں قونواج سا قط ہوجائے گا۔ اس ملح کے تیجے ہیں برزمین ادالاسلام نہیں ہے گا داراس کے اصل مالک اسے فروخون کرسکتے ہیں اور مین رکھ سکتے ہیں۔ اور حب پر زمین کسی سلمان کی ملکیت ہیں فروخون کرسکتے ہیں اور رمین رکھ سکتے ہیں۔ اور اصل مالک عبب تک معاہد ہ مسلم کے بابندرہیں گے برمنور تقیم رہیں ہے۔ اور اس مالک عبب تک معاہد ہ مسلم کے بابندرہیں گے برمنور تقیم رہیں ہے۔ اور اس اور منبیق کی دائے برسے کرملے مسلم کے بابندرہیں کے برمنور تقیم رہیں ۔ اور اس اور منبیق کی دائے برسے کرملے کی خور کردہ و دار الاسلام ہوگئی اور اس کے باشندے دی ہوگئے اس بیمان سے برزمین دارالاسلام ہوگئی اور اس کے باشندے دی ہوگئے اس بیمان سے برزمین دارالاسلام ہوگئی اور اس کے باشندے دی ہوگئے اس بیمان سے برزمین دارالاسلام ہوگئی اور اس کے باشندے دی ہوگئے اس بیمان سے برزمی لما جائے۔

الرمسلح كے بعد دشمن معاہر ، ملح توڑ ڈالیں ، نوام مشاخی کے نز دیک اگر

پہلے سے انہیں زمین کی ملکیت ما مل ہے تواسی مالت پڑکل ہوگا اور اگروہ اس زمین سے مالک نہیں تو ہزئین اب دارالحرب سے سم میں ہوگی۔ امام البسنیفی خرطنے میں کراگر ان کے علاقے بین مسلمان بھی آباد ہوں یا ان کے اور دارالحرب ورمیان کوئی سلمانوں کا شہروا قع ہوتو بیر زمین دارالا سلام ہے اور اس کے باشندے باغی متصور مہوں گے اور اگر ان میں سے کوئی بات نہ ہوتو بیز زمین دارالحرب مجمی باغی متصور مہوں گے۔ اور امام ابولو مسمنے اور امام محترک نردیک دونوں مور تو ہیں برزمین دارالحرب قرار وی جلنے گی۔

اموال منفوليه

اموال منقولم نمیمت کے کم میں ہیں ۔ ابنداریں مال ننیمت کورمول النّر صلی النّر علیہ وسلم ابنی مرضی سیقسیم فرما یا کرنے تھے گر جب حباک بدر کوتے پر مہا جرین اورا نصار صحابہ کے ما بین حباکر ابن اقوالت سیمانئہ کی جا نہے رسول اللّٰہ علیہ وسلم کو مالک بنا دیا گیا کہ وہ اس کوجس طرح بیا ہیں مرت کریں ۔ مسلی النّد علیہ وسلم کو مالک بنا دیا گیا کہ وہ اس کوجس طرح بیا ہیں مرت کریں ۔ ابواما مربا بی سے دو ایت ہے کہ یک سے حصنرت عبادہ بن صامر بیا ہے۔ ابن فرمان اللّٰی کے بارسے میں استفسار کیا ۔

نَيْتُ مُكُونِكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ثَكِل الْاَنْفَالُ بِتَهِ وَالدَّسُولِ فَالْتَسُولِ فَالْتَسُولِ فَالْتَسُولِ فَالْتَفَالَ: ١) فَا تَقْنُوا اللهُ وَاللهُ وَالْمُلِحُواْ ذَاحَت بَيْنِكُمْ مَ (الانفال: ١) "تم سے انفال کے تعلق بی مہویہ انفال تواللہ (درائ کے رمول کے بی ، بی تم لوگ اللہ سے ڈرد، ادرا پنے آپس کے تعلقات درمیت کرویہ

مصنرت عبادہ بن صامت فراباکہ یہ آیت اہل بدرمی افغال دموں کے بارسے میں اختلات بریل ہوں کہ میں انتقال دموں کے بارسے میں اختلات بریل ہو مجارت کے دفت نا ڈل ہوئی متی ہو کو اس مات ہما دے دل مما ن بہیں رہے کتے اس سے المترقعالی نے ہم سے تقسیم کامق کے کررس کی ایک میں دو فرادیا ، آپ سے مسادی طور بہرا اوں

میں تسیم فراکر اپنے لیے منتر بن مجاج کی تلواد منتخب فرالی اور اس کانا و دالفقار دکھا۔ آپ نے برد کی منبیت سے اپنا معتر تولیا گرخس ( کی نہیں نکالا۔ یہاں تک کہ یہ فران اللی نافرل ہوڑا۔

وَاعْلَمُوْا اَتَّهَا غَمِثْتُمْ مِنْ شَى قَانَ مِنْ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

(الانغال:۱۱۱)

"ادر تمہیں معلوم ہوکہ جوکچھ مال مغیمت تم نے معاصل کیا ہے اس کا پانچا حصتہ اللہ ادر اس سے دمول اور دست تر داروں اور تیبیوں اور سکینوں اور مسافردں کے لیے سے سے

گویا النّرسیمانزنے صد قات (زکوان) کی طرح منیرن کے بھی مقرد فرما دیئے اور اس کم پیمل کرتے ہوئے بدر کے بدیمین منیمت کو بانچ حصتول میں تقسیم کیا گیا، وہ بنی قنیفاع کے غزوہ سے سلنے دالی تغیرت تھی۔

منائل متم مون سے بہلے فلم سے بہلے فلم سے بہلے فلم سے بہلے فلم سے اللہ منائل مال کا نقبی موجا سے اور سے منہ ہوکہ مہا ہدین فلم ست کی جانب منوم ہو کہ کر المام منوم ہو کہ کر المام سے دوجا رہوجا ہیں۔ فتح ہوجا نے سے فردًا بعد المبرلشكر والا لحرب ہی میں فلم سے بھر المام سے یا دارالا سلام الا تقبیم کردے۔ الاسلام ہی میں لاکر تقبیم کردے۔ الاسلام ہی میں لاکر تقبیم کردے۔ منفنول کا سکیب

تقیم کے وقت سب سے پہلے مقتولین کاسلب دمفتول کے سم پر پایا بالے والا اسلحہ اور لباس تقسیم کیا جائے اور ہرقائل کواس کے مقتول کا سلب دبا بائے خواہ لمام سنے جنگ سے پہلے اس کا اعلان کیا ہو پانہ کیا ہو۔ لیکن امام مالکٹ اور امام او مغیر فرح سے نزدیک پیٹی اعلان پرسی سک ب کے مغدار ہوں سکے وگر فرنہ ہیں۔ میب کہ روایت یہ سے کہ حب نغیریں جبے کہ لیگیک تورسول الشملی الشرطیبر و کم کی سیانب سے ایک منادی نے آوازدی ۔ منادی نے آوازدی ۔ منادی منادی نے آوازدی ۔ م

ظاہر ہے کہ آگر کوئی شرط یا اعلان ہوتا تو وہ ننیمت کے صول سے بہتے ہوتا۔
نیزائی نے ابوقتا دہ کو ان کے میں مقتولوں کاسلب عنا بہت قرایا تھا۔
ملکٹ مقتول کا وہ سامان ہے جواس کے جیم پرموجود ہر بینی اس کا لباس
ادراس کے ہمتیارا دراس کا دہ گھوڑا جس پر دہ سوار ہو ۔ اشکر گاہ بیں موجوداس
کا سامان سکہ نہیں سے ماک کی جبیوں کے مال ادراس کے سامنے مشاری

میں بندھے ہوئے مال کے بارے میں دوآوارمیں زیدکہ بیرسامان سلب ہے۔ ادر سرکنہ میں سے ،۔

سَلَب مِن خس بنین بکالا جائے گا۔ امام مالک فرمانے بیں کہ خس کے مستحقین کے سینے میں کہ خس کے مستحقین کے سینے سے فارغ ہوکرا برسشکر مال غیرت سے مس کال کراسے اس کے ستحقین میں تقسیم کرے ببیا کہ فرمان البی ہے۔ البی ہے۔

وَاعُلَمُوْا اَنَّمَا غَيْمُهُمُ مِنَ شَى خَاتَ بِلَهِ عَمُسَهُ وَلِلْآلِسُ وَلِيهِ ى الْعُرُهِ فَالْمِهُمُ كُولُهُ مَا كُيْ وَابُنِ السَّبِيْلِ -وَلِيهِ ى الْعُرُهِ فِي وَالْمُعَلَى فَالْهُ مَا كُيْنِ وَابُنِ السَّبِيْلِ -(الانفال: ١٨)

"اددتہیں معلوم ہوکہ جوکھ ال فئیست تم نے مامس کیلہ اس کا پانچواں حقتہ الدرت میں معلوم ہوکہ جو کھے ال کا پانچواں حقتہ الدوں اور تیمیوں اور تعکینوں اور تسلید الدوں اور تیمیوں اور تعکینوں اور مسافروں کے لیے ہے ہے۔

الم ابومنیفہ الم م ابوبوست المام محد اور الم مالک فراتے ہیں کرش کے تین سفتے کیے جائیں تمییوں کا حقد پرصن کا حقد اور سافروں کا حصد پرصن تین سفتے کیے جائیں تی رائے یہ سے کہمس کے چھر صفے کیے جائیں ۔ (ور ایک حقد این عباس کی رائے یہ ہے کہمس کے چھر صفے کیے جائیں ۔ (ور ایک حقد النہ سیمانے کا کھی کے مضروریات برصرف کیا جائے ۔

ابل جہاد کا عصبہ

بی بی بین کی نقیم کے بعد امریشکر منبیت کو مجاہم بن بین میں کے مجاہدی زاد، مسلمان اور تندر رست مرد ہیں، اس میں الرف دالے اور ندار میں الرف دونوں شریک مسلمان اور تندر رست مرد ہیں، اس میں الرف والے می مدد اور نعا ون کرتے ہیں یہنانچہ فرمان الہی

وَفِيْلَ لَهُمُ تَعَالُوْ إِ قَاتِلُوْ إِنْ سَبِيْلِ اللهِ أَوِادُفَعُوُ إِ الْعَلَى ١١٠١)
" اوران سے کہاگیا، آؤالٹری را میں حبک کرو، یا کم ازکم (لمنے شہر کی)

مرا فعت بني كروي

یں دوتا ویلیں ہیں، ایک یرکراس سے کمٹیر سکواد (نشکر سے طبی میانا) مرا دسے اور بر رائے این جربے اور سے اور دوسری رائے این عون کی سے کراس سے مراد گھوڑے یا بن عون کی سے کراس سے مراد گھوڑے یا ندھنا اور ان کی پرورش کرنا ہے۔

قیمت کنتیم واجب ہے اور تسیم کندہ یا امیر اشکرے انتیاری نہیں ہے جب کہ امام مالک فرملتے ہیں کہ مال نفیمت کی تقسیم امام کی رائے پرموقوت ہے کہ دہ جاہے تو فائین میں برا رقعسیم کردھے یا ان میں کم وہیش کر کے تسیم کرے اور جائین کے ساتھ ان کولوں کو بھی شر کی کر اے جو محض ویا گیا میں مطور میں کر فرمان نبوت کے مال ور تاہیں کے مال تو ان نبوت کہے کہ

د ننیست شرکائے مینگ <u>کے یہ</u> ہے

اس فرمان سے امام مالک سے مذکورہ بالامسلک کی تر دید ہوتی سے۔ بہرمال غنیمت ان لوگوں سے سیصے جو حنگ ہیں موجود ہوں ۔ اقتسیم ہیں سواد کا معترمیدل سے زیادہ ہے اس لیے کرسوار کی شقت زیادہ ہے مگر مقدار ذائد کے یا دے میں فقہلے کرام کے مابین اختلات ہے سے انجیرامام الدسنیفرر کہتے ہیں ،کہموادیکے دوسے ہوں گے اور بدیل کا ایک معتبرا درامام شافعی فرماتے بن كرسواركوتين حصه وتيه مائين اور بيبل كواكب مقته ديا مبلية كايسوار كالصهر گھڑسواروں کو ملے گا ، تچر، گدھے ، اونٹ اور پائننی سے سواروں کو بیدل کا حقہ یا مبائے گا- البتن کموڑوں بی امیل اور غیرامبیل گسوڑ <u>سے برابریس گرسلیان بیبریہ</u> کی دائے ہے کہ صروب امبیل بیش زو گھوڑوں کا محضر دیا ما سئے ۔ گھوڑے کا حقید جنگ میں ساتھ لانے پر موگا اور اس پر سوار موکر حبنگ ہیں شرکت منر دری نہیں ہے اوراً كر كھوڑے كوتيجيے كشكر من حميور ديا توحقتر بين سلكے كا - اور أكر كو أي شخص اوا ك یں کئی گھیوٹرے لے کرشر کی بو آنوا سے ایک ہی گھوٹرے کا حقد ملے گا، امام ابرسنیفهٔ ادرامام محدکی می بری مائے ہے ۔ مگرامام ابد بوسعت فرملتے ہیں کہ دو محمورُدن سے مصنے دئیے مائیں سے ۔ اور میں قول امام اوز اعی کا بھی ہے سے سے کہ ابن عیینه کی رائے برہے کریننے گھوڑے لڑائی بیں مصروب ہوں ان کا مصر لگا باتیا۔ اورجس كأكسور الطرائي بس تشريب بهوكرم رابهواس كالجعى معتربيك كاا ودبغبر شركن يتعمرا ہو تونہیں ملکے کے اسپیجیبہ بہی سئل خود سوار کی موت کی صور ت میں بھی جے ای ابر منبغاز

کی دائے ہے ہے کہ اگر موار بااس کا گھوڈ اوالحرب ہیں داخل ہوکر مربیائے تواس کا حقہ مطے گا۔ مبنگ ہونے سے پہلے جن لوگوں کی مدد آئے دہ می غنیمت ہیں حقہ دار مربوں کے۔ ہیں اور اگر ہی مدد سے پہلے جن لوگوں کی مدد آئے دہ می غنیمت ہیں حقہ دار مربوں کے۔ ہیں اور اگر ہی مدد سے پہلے مادی جا حن لیکن امام ابو منیف کی دائے ہے کہ اگر مبنگ کے ختم ہونے سے پہلے مادی جا حن دار الحرب میں داخل ہو مبایدین جنہ میں شریک ہورا پر ہوں گے۔ دار الحرب میں داخل ہو مبایدین جنہ میں شخواہ نہ ملتی ہو مرابر ہوں گے۔

اگرکوئی جاعت خلیفہ کی اجازت سے بغیر سیباد کر سے اور مال ننیمت لے کر اُکے نواس سے مبی شمس لیا مبائے گا گرا مام ابومنیفہ کی رائے ہے کہ خمس نہیں لیا جا کے گا اور من کے نزدیک اس ننیمت برملکیت ماصل نہیں ہوتی۔

اگرکوئی مسلمان امان سے کردادالحرب بیاست باکوئی مسلمان ڈیمنوں سے باستیب تقا اورائنوں نے رہا کر دیا ، تواس کو بیرمائز نہیں ہے کہ وہ ان ڈمنوں کوسٹیسم کا مبان کایا مال کانفصال پہنچائے اور ان کوامن دینا اس کے ذیہ صروری ہے جبکہ داؤدردی دلئے بیسے کرسلمان ان کی مبان ومال تلعث کرسکتا ہے سوائے اس کے كدوه اس سيدامان كے طالب بول، توكير ملح سيد رسنا لازم اور للف كرنام (المسار) ---دوران منگ جن محاہرین نے دادشجاعت دی مواور سخت آزمائشیں مرداشت کی ہوں توغیبت بیں ان سے <u>حصہ کے ملاوہ انہیں مفا</u>د عام کی مدسیم بی انعا کہ دیا<u>طائے۔</u> عبداسلامين رسول الشرطى الشرطية وتلم فيصب مسيريها حمينة الميفيم محتم مصرت ممزه رخ کو دیا تفااوران سے بعدرسیع الاول سیمیم میں مبیده بن مارث رخ کو عطا فرمایا ، ان کے ساتھ معنرت سعدبن وقامن ہمی قریب ترین یا نی کی طرحت روانہ بوئے کفارِ مکر کاسردار مکرم بن ای جہل مقابعی برسعد فے تیر میلا با اور وہ نشا نے پرلگا اور بیراسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا تیر کھنا بچنا بچرا مہوں نے بداشعادكھے۔

الاهلالى يول الله انى و حميت معابتى بصدورتبلى

اذودبهااو اکبهم دیا دا به بکل حذونة و بکل سه نادودبهااو اکبهم دیا د به سیم یارسول الله قبلی فیمان دیده به دید و به سیم یارسول الله قبلی و د دالک ان دیدکین صدی به و د د حق اتبت به وعدل اترجم » کیارسول الله ملی الله ملیم وسلم سے پاس کوئی برنوبر ہے گیا ہے کہ مَن نے لینے نیزوں کے کھلوں سے اپنے سامتیوں کی مرد کی ہے اور ہرزم اور سخت نین سے دشمنوں کی ملافعت کی ہے ۔ اے دسولی نمالا بمدسے پہلے کسی نے دشمن برتیر (نمالان بمیں کی اس کی در بیر ہے کراک کا دین سیاسے اور آپ می وانعما من نے دشمن برتیر (نمالان بمیں کی اس می در بیر سے کراک جو بہت میں ماضر بوئے توائی میں میں من می مورث میں در گذر فرمایا۔



## جزيبا ورخراج

الترسیمائی نے مشرکین سے سلمانوں کو دوخوق دلائے ہیں، ایک ہجڑئی اور دہرا خواج بر دونوں ختوق بین امور ہیں کیسلا ہیں اور بین امور ہیں ان ہیں فرق ہے۔ بعد ازاں ان دونوں کے بلیمرہ ملیحرہ اسکام ہیں ۔ جن امور ہیں بیر کیساں ہیں، وہ یہ ہیں، ۔ ا۔ دونوں مشرک کی اہانت اور تذلیل کے طور پر لیے مباتے ہیں ۔ ۲۔ دونوں مال فئے ہیں اور فئے کے مصارف ہیں خرچ کیے جاتے ہیں ۔ سا۔ دونوں سال گزرنے پر دمعول کیے حباتے ہیں اور اس سے پہلے وصول مہیں کیے بہانے۔

اورس امورمي ان ونول مي فرق سبے وه يربي كر

ا- عنر مینفس فرانی سے اس است سے اور خواج نیر دیجہ استہاد ٹا بت ہے۔

۷- بخریرکی ابتدائی مغداد متعین سیصه اود انتهائی منغدار ایتبها دی سیصر سیست که خراج کی ابتدائی اور انتهائی دونوں مغدادیں اجتہادی ہیں -

س-بوزیر کیالت کغرومول کیا مباتا ہے اور اسلام لانے سے ساقط ہومباتہ ہے۔ اور خراج کغرا ور اسلام دونوں مالتوں بیں لیا بھاتا سہے۔

سے کیونکر براشخاص برنی کس کے صماب سے عائد مونالہ ۔ اور برلفظ مزار سے تا تا ہے۔ کہ سے کیونکر برکفر سے بیا یا با اسٹے۔ یا یہ کہیے کہ سے کیونکر برکفر سے بدلے کے ملور بران کی تذابیل کے لیے لیا با ناہے۔ یا یہ کہیے کہ محزیران کی مفاظت کرنے اور انہیں امن دینے کے بدلے میں نیا بانا ہے یعز بر کے بارے میں فرمان اللی مسبب ذیل ہے۔

کے سیزیہ بدل ہے اس امان اورصفاظت کا بچر ذمیوں کو اسلامی مکومت پی عطاءی میاتی ہے نیز وہ ملامت ہے اس امرک کربہ لوگ تابع امر بننے پردامنی ہیں۔ (نفہیم القرآن پربلد :۲)۔ قَاتِلُوا الَّـذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيُوْمِ الْحَفِرِ وَلَا يَكُومُ الْحَفِرِ وَلَا يُحْرِفُونَ مَا حَرَّمُ اللهُ وَمَرَاسُهُ كَا وَلَا يَهِ يُنُونَى دِيْنِ الْحَقِّقِ مِنَ اللهُ وَمَرَاسُهُ لَكَ وَلَا يَهِ يُنُونَى دِيْنِ الْحَقِّلَ الْمَعْرَفِي وَيُحَالِلُهُ وَلَا يَهِ يَنُونَى وَيُحَالُهُ وَلَا يَهِ يَنُونَى وَيَحَالُهُ الْمَعْرُونَ وَمِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنْ اللّهُ لَكُونُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ أَمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ الل

" عنگ کروان کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ ہواد تراور دورا آخر برا بان نہیں لاتے اور سوکچہ انشراور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرنے اور دین مق کو اینا دین نہیں بنانے (ان سے لڑو) بہاں تک کروہ اپنے یا تقریعے جزیر دیں اور حجبو نے بن کر رہیں "

آمیت سمزیر کی تشریح آمرین ملامین دارد

آئیت بالایں وارد السن ین لایڈ منون اہل کتاب سے تعلق ہے۔ پینکم یہ لوگ توسید خدا وندی کے قائل تھے، اس لیے ان کے مؤمن نرہونے کے ومعنی ہوسکتے ہیں، ایک بیکت سے اللہ یعنی قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اور دوسرے برکہ اللہ کے رسول صفرت محمد کرایاں نہیں لائے تھے۔

دلا بالبوم الاخو کے بی دوم فہوم ہوسکتے ہیں، ایک مفہوم بہ ہے کارگرچ الم کتاب ہزار اور مزاد کے قائل کتے گر آخرت کی وعید سے نہیں ڈرتے کئے۔
اور دوسرام فہوم یہ ہے کہ وہ فداسکے بیان کیے ہوئے مذاہے نہیں ڈرنے کتے۔
ولا بعدو مُنون ماحر مرالله وس سوله کے بمی دوم فہوم ہیں۔ یعنی ان
کی شریعیت کے وہ امور جن کو انٹر بہا نئر نے مسوخ فرما دیا ہے ان کو حرام نہیں
مجھنے۔ یا یہ فہوم ہے کہ جوامور السراور رسول نے ان ہرام کردیئے میں ان کو

ولایں بنون دین المحق سے مراد کلبی کے نزدیک نزرات اور انجیل می وارد انباع رمول کے بارسے میں فرمودات ہیں۔ گرجہ بورفقہاء کے نزدیک اس سے اسلام میں جاتی میں راد ہے۔ من الندین او تعالمکتاب میں می در مفہ می بیان کیے گئے ہیں۔ ان لوگوں کی اولا دجہ میں کتاب دی گئی (نینی اولا دانمبیائر) اور یا وہ لوگ جی سے درمیان کتاب موجود ہے۔ کیونکر بلحاظ اتباع دہ بھی اولا دکی طرح ہیں۔

حتی بعطوا الجن بقے کمی دوفہوم ہوسکتے ہیں العین بہان کک کو ہرز بد اداکردیں، یا ید کہ وہ جزیری ذھے داری قبول کرلیں، کیونکہ ذھے داری قبول کرنے کے ساتھی دہ امون ہو جائیں گے۔

لفظ مخربہ کے بارہے میں کمی دو آرادہی، ایک توبہ کرید ایک مجبل ناکہ ہے مسل کی دونا رادہی، ایک توبہ کرید ایک مجبل ناکہ ہے حس کی دضا سے بغیر مفہ فی کا تعیق نہیں ہوسکت، اور دو مری رائے یہ تہے کہ یہ ایک عام لفظ ہے ادر سب تاک اس کی کوئی تحقیق کسی دیل کے ساتھ وار دنم ہو اسے عام ہی تنصور کرنا ہا ہے۔

عَنْ بِهِ كَيْمِى دومَفهو بِيان كير گئے ہيں، ايک بركريہ ذمي جزيہ غِنا اور قدل کي ميں ایک بركريہ ذمي جزيہ اسلام کی مودست میں ا واكر ہی گئے اور و دسرامفہوم برباین كياگيا ہے كہ ان سے جزيہ اسلام کی بالادستی اورا فتراد کی وجہ سے لیا ہائے گا۔

حسَاغِیُ دُف کایا تو بیمفہوم سے کہ وہ ذلیل اور پا مال موں ، بابر کہ وہ اسمال ملی حکام کے سامنے سرنگوں ہوں اور ان کے دار الاسلام بیں رہنے اور اسکام اسلامی کا ذربہ فہول کرنے ہوئی ہوں اور ان کے دار الاسلام بین رہنے اور اسکام اسلامی کا ذربہ فہول کرنے پرانہیں امن اور تحفظ دیا جائے تاکہ دہ ہُرامن شہری بن کررہ سکیں بونا نچہ محصرت نافع بن عمروا سے رہایت سے کہ دسول الشرائے ہے گائی کہ معمدت نافع بن عمروا سے دھایت ہوئے ذھے کی مفاظمت کرنا ہے۔

جزيرك احكاكم

ابل عرب سے دیگر خیرسلموں کی طرح بوزید لبیامیا ہے گا۔ امام ابو مغیرہ ہی گئے میں سے کہ اہل عرب سے مرتبرین میں ان کی الح نسب سے بر نیم بین لبیا ہے گا کہ اس میں ان کی الح نست ہے۔ مرتبرین دہر لیوں اور مبت پرمتوں سے میں بر بر لبیا جا ہے گا ، گمرامام ابو مغیرہ کے نزدیک عرب بہت پرمنوں سے جزید لبیا جا ہے۔ بہت پرمنوں سے جزید لبینا ورمست نہیں ہے۔

الل کتاب سے مراد عبسائی اور میہودی ہیں اور ان کی آسانی کتابیں انجیل اور زبود میں میں اور ان کی آسانی کتابیں انجیل اور زبود میں معاصلے میں مجسیوں کو ہم اہل کتاب کی طرح تصور کیا جائے گا اور جزیر کے کھانا اور ان کی عور توں سے نہا ہے کہ نا میں مجاسلے گا ، مگر مجوسیوں کا ذبیحہ کھانا اور ان کی عور توں سے نہا ہے کہ نا مرام ہے۔ مرام ہے۔

معائمیں اورسامرہ اگرامول وعقائد میں بہود ونصاری کی طرح ہوں توان سے میں برنہ لیا جائے ہوں توان سے میں برنہ لیا ما طرح ہوں توان سے برنہ لیا ما طرح ہوں آگر ہے لیگ اگر ہے گا وہ اس بارسے میں فروعی عقائد کا کوئی کھا طرح ہوں اور اس سے برزیہ بیں لیا جائے گا۔ بے لوگ امولی عقائد میں ہمی مختلف ہوں ، توان سے برزیہ بیں لیا جائے گا۔

اگرکوئی تخص شروع ہی ہیں عیسائیت یا یہود بہت اختیار کرے واس کوس کو فرہب پر باتی رہنے دیا جائے گا۔ ایکن اگران کو تبدیل کرے داخل ہوتواس کواس نئے مذہب پر باتی نہیں رہنے دیا جائے دیا جائے گا۔ اور س کے خرب کا علم نہواس سے کھی جزیر لیا جلنے گا، لیکن اس کا ذبیح مطال نہیں ہوگا اور جوشخص میں دب جبور کر مسکت عیسائیت برقائم نہیں رہ سکت عیسائیت اختیار کرسے تو میں جبور کیا جائے گا، اور اگر درہ اس مذہب کو اختیار اور السے اسلام قبول کر سے پرجمور کیا جائے گا، اور اگر درہ اس مذہب کو اختیار کرنا چاہے تو اس سے بارسے یں دوا قوال بی کرانمتیار کرسکتا ہے اور برکر نہیں اختیار کرسکتا۔

نیمبراور دوسرے مقامات کے میمودی جزید کی (دائیگی کے لواظ سے کیساں حیثیت کے مال ہیں۔

جزیرصرف اکداداود ما قل مردول برلازم سبے ۔عودتوں بچوں اور مینون اور خلام پرلازم نہیں سبے کیونکہ براولاد اور تابع سے کم بی بی یے بنانخپراگر کوئی عورت اسپنے شوہر یا پہشتہ دادوں سے مبرا ہوتواس سے جزیر نہیں لیا ماسئے گا ،کیونکروہ دراصل

ا سابین: سابی کی جمع مفظی منی فرب بدل لینے والا اور نوی می دحونا، نهانا بینی میسید دیناند بیال پیرون کا ایک کواکب پرست فرقہ ہے، میں سے مقائد میسائیت ویم وریت کا مرکب تھے۔

ابنی قدم کے لوگوں کے تابع ہے اگریپ وہ اس کے دست دارنہیں ہیں، اوراً کوئی عورت دارا لوب سے آگر دارالاسلام ہیں بس بلے اور ازخود جزیر دینا چلہ تو وہ اس کی بانب سے ہربرہوگا، بحزیم تعمور نربوگا اور اگروہ منز دینا چلہ تونہیں لیا بائے گا، گرم رون کہ وہ بحزیم تعمور نربوگا اور اگروہ منز دینا باہے تونہیں لیا مائے گا، گرم رون کہ وہ بحزیم معلی معلی میں ابنی قوم کی تابع نہیں ہے کی اسلای مکومت ہے تعفظ اور امن فراہم کرسے گی۔

خَنْتُی امشکل سے جزیہ ہیں کیا جائے گا اور حب میڈا بٹ ہوہائے کہ وہ مردہی ہے توگز مشتر کا تمام برزیر لیا جائے گا اور آئندہ کہی لیا با تا رہے گا -بجزیبر کی مقدار

جزیہ کی مقداد سے بادسے ہیں نقب سے کرام سے ماہیں اختلاف ہے۔ امام الامنیفہ شنے بہزیہ دست مندوں کا الامنیفہ شنے بہزیہ دست مندوں کا جن پرسالا ندارہ تالبیس قدیم بہزیر لازم ہے دو سراطبقہ متوسط لوگوں کا جن پرج ہیں درہم سالانہ الا تالبیس قدیم بہزیر لازم ہے اور تبیسراطبقہ متاکہ متعداد کر ہے ہیں ہوسکتی اور اس میں ماکم کے جہزیر کا کہی دخل نہیں ہوسکتی اور اس میں ماکم کے جہزیر کو کہی دخل نہیں ہے۔ معب کرام مالک سے کے نزدیک تردیک ترج برزیر کا تعین اماکی مواہد بد برموقو دن ہے۔ اور امام شافی کے نزدیک جزیر کی کم سے کم مقداد ایک جیناد متعین امنی سے اس سے کم نہیں ہوسکتی اور اس مقداد سے دور امام شافی کے نزدیک جزیر کی کم سے کم مقداد ایک جیناد متعین نہر امام کو رہے اور امام شافی کے دور اپنے اجتہاد کے مطابق سب سے مساوی ہے این المام کو رہے اور امام جزیر کہ دور اپنے اجتہاد کے مطابق سب سے مساوی سے یا مختلف لوگوں پرمختلف مقداد متعین کرد ہے در کی کر برج دام جزیر و دم تندگان کی مقداد استعین کرد سے تو کھروہ متعداد لازمی سے اور آئندہ دائند کو کو میں ہونے کہ دور استعین کرد سے تو کھروہ متعداد لازمی سے اور آئندہ دور آئندہ دائند کو کو میں ہونے کہ دائند کو کہا کہ مقداد استعین کرد سے تو کھروہ متعداد لازمی سے اور آئندہ دور آئندہ دور آئندہ دائند کو کو میں ہونے کو کہا کہا کہ مقداد استعین کرد سے تو کھروہ متعداد لازمی سے اور آئندہ دور آئندہ دیں کو کہا کہ دور آئندہ دور

کسی اور ماکم کواس میں رود بدل کا اختیار نہیں ہے۔

بست و اگر جزیه د مهندگان جزیریمی دینا جابی اوراپی طرحت سے داسلامی مکومت کور مد قریمی دینا جامی، توبید دونوں کالیبنا درست ہے اوراگر ایک ہی دینا جاہیں اور اس کی مقدار ایک دینا رسالا نرسے کم نہ ہوتو بیرنرکو ہ جزیری سے۔

اگر غیرسلموں سے اس شرط برمنے موکد وہسلمان مسا فردن کی مہمان نوازی

ری گے تو برمہما نی مردور ہ ہوگی ، اس سے زیاد ہ نہیں ، جنانچر صفرت مرض فرائ کی شرط برصلح شام سے میسائیوں سے سسلمان مسا فردن کی مسرور کہ مہمان نوازی کی شرط برصلح کی تعمل میں دہی کھانا کھانا کھانا کا ازم ہوگا جو وہ خود کھانے ہوں اور ان کوعمظ کھانے کھانے کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کے ماہ اور ان سے مہان دراک کو بھی جو کچھ میسر ہو وہ دیں گے اور یہ مہمان نوازی اہل دیہات پر لازم ہے ، شہر لوں پرنہیں ہے۔ ہو وہ دیں گے اور یہ مہمان نوازی اہل دیہات پر لازم ہے ، شہر لوں پرنہیں ہے۔ اور اگر ان سے مہمان نوازی اور مدفر دونوں منا مطے کر بیے گئے ہوں تو ان کی زراعت اور اگر ان سے مہمان نوازی اور مدفر دونوں منا مطے کر بیے گئے ہوں تو ان کی زراعت اور کھانونائی اور مسافر کی بہمانوازی ان میں ہوگا اور منہی ان سے ذھے سائل اور مسافر کی بہمانوازی ان میں ہوگی۔

تبخريه كيمعليك كأنمرائط

معا ملهٔ جزید کی کمچدا ورکمی شرا کط بی بین میں سے رج ذیل کی شرا کط لاڑی ہیں۔ ۱- جزید دہن دگان قرآن کریم پر اعتراض با اس میں تحراجیت کا ذکر مذکریں۔ ۱۰ سرسول الشرصی الشرطیہ وسلم کی مکذمیب اور توہین مذکریں۔ ۱۳ سالام کی پرائی مذکریں اور اس پراعتراض مذکریں۔ ام - منمسلمان مورست سے زنا كاارتكاب كرب اور منداس سے نكاح كى جسارت

۵ کسی سلمان کو قدیمب اسلام سیے برکث ندم کریں - اور شراس کے بعال و مال ير دست درازي كرس ـ

٧- اہل حرب كى اعانت شركري اور مذان سے ليمندوں سے اہ وريم ركھيں -ير ميداموربغيران كى وضاحت كيمي بزيد دمندگان پرلازم بي، اوراگر ان شرائط كا ذكروا على كرديا جائے تواس كامقعد با خركي نا اور معابسے كوئوكد بنانا بهوگا، اور اگران می سیکسی امری با بندی نهری تومعامده دمه نوشها برگار مذكوره بالاشرائط كے علاوہ درج ذيل خيرلازمي شرائط مي سجن كااكرمعام مي ذكر بهوتولازم بول كي ورنه بنيس ـ

ا دخی ناکی لیاس پینی اورزنارین کراین آب کومسلانوں سے بدار کھیں۔

۲- اپنی تعمیرات مسلماؤں کی عاد توں سے بلند خرکریں ۔

٣- نا قوى كى أواز اوراينى كتابي رئيسف كى أوازين سلمانون كوندسنائين -

٨ - كعلم كمعالسم نوشى سعه پرمېزكري او دسليبوں او خينزيروں كو بر الا سامنے نہ

۵ - مردون کونماموشی سے دفن کریں اور (ن پرنومرا ورسور مرکریں ۔ ٣- املی اور عمده گفورون پرسواری مرکری، البته نچرون اور گدسون پرسوار ہو ميكتے ہيں۔

ان شرائطمی سے کسی شرطری مثلاث ورزی پرجهند کمنی تولازم نهیں آئے گی مگر بهرمال معاہده کی ایک شق کی خلاف ورزی پر تادیبی منزادی جاستگ گی۔ اوراگر معاہد مين باشرائط شاق نرمون توميركوي محرفت منين بوسكتي \_

إمام كوبالهي كرمعابرة ذمرى تمام طرشده شرائط كانغول مخلف ثهرل ك دفا تربي مجبح ادست ناكهان ترائط كى ملاحث ورزى يركرنست كى مباسك كيونكريكي نومو سكتاب كمختلف اقوام سع معابده كى مدامدا شرائط سطيرون -

تری سال سے گزر نے پرسال میں ایک مرتبہ جزید اواکرنا لازم ہے۔ اگر کوئی ذمی دوران سال مرجائے تواس کے ترکے سے جزید وصول کیا جائے اورا گرکوئی ذمی مسلمان ہوجائے تواس سے کچھا جزید (جوبا تی ہو) لیا جائے گا۔ لیکن امام منیفہ جھے نزدیک موت سے اور اسلام سے کچھا ہجزیہ سا قط ہوجا تا ہے۔

اگرذی در کا بالغ مومبائے یا کوئی ذی مجنون افا قربا میائے نوسال سے شروع موسفے بوراس سے جزیہ لیا بائے گا۔ اگر کوئی ذمی بیدائے تنگدست ہو مجر الدار موسائے قواس سے جزیر لیا مبائے اور تنگدسی کا مالاک میں مہاست دی مبائے ۔ مگر بوڑھے اور لئے ذمی سے جزیر ما تطاب سے حبب کر بعض فقہا رکنے دکی ساقط ہے اور ان کے نزد کی تنگدست سے بھی ساقط ہے۔ ما قط ہے اور ان کے نزد کی تنگدست سے بھی ساقط ہے۔ فرمیول سے تقوق

ذمیوں کے درمیان (ن کے اپنے عقید سے اور ذہبی اختلاف کی مورت میں کوئی مرافلات نر کی جائے۔ منہی ان کے شہرات کا اذا لرکیا جائے اورائہ بیل جائے در انہ بیل جائے در انہ بیل جائے در انہ بیل جائے در اگر وہ نو دہمار سے منہ کے پاس سے مائی مقدم لانا جا ہیں تو قانون اسلامی کے تحت تعدید کیا بیا سے اور اگر وہ کسی منزلے مدے مستوجب ہوں توان برسزائے مد بوری کی جائے اور اگر کوئی عبر شکنی کر سے تواسے دارالحرب والی جیجے دیا جائے اور اگر کوئی عبر شکنی کر سے تواسے دارالحرب والی جیجے دیا جائے اور اگر کوئی عبر شکنی کر سے تواسے دارالحرب والی جیجے دیا جائے اور اگر کوئی عبر شکنی کر سے تواسے دارالحرب والی جیجے دیا جائے اور اگر کوئی عبر شکنی کر سے تواسے دارالحرب والی جیجے دیا جائے اور ایک جائے دیا جائے دیا

مین نوگوں سے سلمانوں کا کوئی معاہرہ ہو (المی عہد) وہ دارالاسلام آئیں تو انہیں میں نوگوں سے سلمانوں کا کوئی معاہرہ ہو (المی عہد) وہ دارالاسلام آئیں تو انہیں میا نے اور مالی تحفظ ما مسلم میں گا اور وہ بچار ما ہ تک بغیر سے درمیان تدت میر تک برسے میں نقباء کے درمیان اختلا من سے ۔

ای معلی ف کے ملاوہ دھم غیرسلموں کی ما نعبت مسلمانوں بےلازم نہیں ہے

نیکن ذبیوں کی دوسرسے غیرسلموں سے مانعت ہی سلانوں کے فی اری ہے۔ اگركوئي عافل بالغ مسلمان كسي حربي كوامان ديدست توتمام مسلما نول براس كى بابندى لازمى سبى - امان د يني بس مورست مرد اور فلام اور آزاد مسب مساوى بير ـ مبكن المام ابومنيفردوى رائم يرسه يركر أكر خلام كومسلما نون كى جانب سي ونگ بس مشركمت كى اجازت نهوتواس كالمان دينا درمست نهيس بهدا وراسى طرحان ك نزدبک نیخ اورمجنون کا امان دینا درمست نهیں سبے ،ادراگروہ بالغمض کسی کو امان دسے دیں تووہ برستورم بی رسسے گا، امون نہیں بن سائے گا، البنداگر مرنی اس قانون سنظ وا قعن بوتولسے واپس دارا ہحرب بلنے کی اما زست ہوگی۔ الل مهر موں یا ذمی میں وقت و مسلمان کے خلاف منتصبار المعالیں کے اس

ونست حربي بوبائي سك اوران ميسسدر السنه والون كوفت كرديا باست كا اورباتي لوگوں کے ساتھ ان کے انکار یا رمنیا مندی کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔

اگرذمی میزیدی ادائیگی ندگری توم ع تمکنی منتصور موگی بسکین امام ابوسنیفرسے نر دبک صرفت جزم کی عدم ادایگی عبد ترکمنی منبین سے حبیت مک وہ دارالحریث میں عالم بین بلکه صرف بزیر نه دسینے کی مورت میں وہ قرمن کی طرح اس کی بعد میں ا دائیگی کریں گے۔ ذمی دارالاسلام می نیامعبد یا کنیه تعمیر نهین کرسکت اگر کری محد تواس کو منهدم كرديا باسئے كا، البندانهيں پرانى عبادت كابوں كى مرمت كى اجازت بوگى ـ

ذ می اگرعه دمکنی کریں توجہت نکس وہ خودسلما نو**ں سکے خلاحت برسر پ**یکار نہ موجائیں، ان سے حِنگ کرنا، امنییں مارنا، یاان کولوننایاان سے اہل وعیال کو گرفتار كمناجا كرمبي عبد بلكرانهي دارالاسلام مصينكال كردادالحرب كييج دياماك <u>قرارج</u>

سخراج زین پر عائد شده ایک حق سے۔ قرآن کریم بی اس کا تذکرہ بجز سے على الكياكياسيداس بيديد المرك الينهاد برموقوف سبد وقرآن كميمي ارشاد أَمُرْنَسُ مُكُمُ مُ خُورِجًا فَخُمَ الْمُ دَيِّكِ خَدَيْدُ والمؤمنون : ٢٠)
"كيانوان سے كھ مانگ را ہے، تبرے ليے توتيرے دب كا ديا ہى
سر "

خفی کے دوسی بیان کیے گئے ہیں، ایک اجرا ور دوسر سے نفع - اور خُرائے کہ کرنے کئے ہیں، بیا اجرا ور دوسر سے نفع - اور خُرائے کہ میں مینانچ کلبی سے برویک اس کا منہم میں ہونانچ کلبی سے برا ہوں کا منہم میں ہونے کہ اس کا مرق ویمنی میں ہونے ہیں ہے کہ اس سے بہتر ہے ۔ اور معنر ب محسن بر مفہم میں بیان کرتے ہیں کہ آپ سے رب کا انجر انجر انجر انجر ان العلام کہتے ہیں کہ فوج اور نوراج میں برفرن سے کہ خرکے آدمیوں پر عائد میں برفراج میں برفرن سے کہ خرکے آدمیوں پر عائد ہم میں بونائے بربی کرا ہے اور نیموں پر - درامل خواج عربی زبان میں کرا ہے اور بردا وار کو کہتے ہیں، بونائے بربی کریم می الشرعلیہ وسلم کا برفران کر الخراج بالضمان اسی منی میں ہے ۔ بیر مال اللہ علیہ میں میں ہیں ۔ کے لیا ظریعی بالفیان اسی منی میں ہے دران کا شرعی می میراب اللہ اسے میں میال زمینوں کی بیا تسمیں ہیں ۔

ار وہ زمینیں جوآ غازہی سے سلمان کا شنت کریں اور انہیں آباد کریں ، بر عشری زمین ہوں گی اور ان پڑراج نہیں لیا جائے گا ، اس کا مفصل ذکراریا کوان (شجر زمین کی آباد کا دی) کے تحت پندو ہویں باب میں آئے گا۔

ربرری کا باد و اری سے ملک برار ہوی باب یا اسے اور میں ہوں کے۔ امام شافعی کے زدیک اس سلمان موجائیں، ان سے ستعتی وہ نووہی ہوں گئے۔ امام شافعی کے نزدیک اس سم کی زمین شری ہوگی اور اس پر خراج لیبنا دارت مزموگا، لیکن امام ابوسین فر کی دائے بیر سبے کہ امام کو اختیار ہے کہ نئوا ہ وہ مختر ہے یا خراج دصول کر لیے ۔ لیکن اگر انام خراج منفرد کر دے تو وہ عشری نبدیل نہیں ہو مکنا جب کہ عشر مقرد کر دے تو وہ عشری نبدیل نہیں ہو مکنا جب کہ عشر مقرد کر دے تو وہ عشری نبدیل نہیں ہو مکنا جب کہ عشر مقرد کر دے تو وہ عشری نبدیل نہیں ہو مکنا جب کہ عشر مقرد کر دے تو وہ عشری نبدیل نہیں ہو اس میں عرب کہ عشر مقرد کر دیا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک میں زمین کو خانمین (غذیہ سے جبراہا صل کی جائے ۔ امام شافعی کے نزدیک اس زمین کو خانمین (غذیہ سے حبراہا صل کر دے والوں) میں قسیم کیا جائے۔ اور اسے شری کے اس زمین کو خانمین (غذیہ سے حاصل کر دے والوں) میں قسیم کیا جائے۔ اور اسے شری

زمین فرار دیا جائے گا۔ لمام مالک سے سر دیاب اسم سلمانوں سے ایسے وقف

کردیا جائے گااوراس پرخماج عائد مہوگا، اور امام ابوسنیفریکے نرد کیا اکوانتیار ہے کہ خواج مائد کرسے یا مخشر ہے۔

٧٧ - حبى زمين پرشركين سيصلى بوبائي طابىر ب كداس دمين پرفرائ عائد
٢٧ - استىم كى زمين كى دومز برتيسين بين - ايك وه زمين عبى كے باشند سے بغير
مقابلے کے بعالی بورنین سلمانوں کے بائد آبائے - برزمین سلمانوں
کے بصالے کے بیا وقعت بوگى اور دائمی خراج بطورا بحرت نیا جائے گاہر خیند
کراس خراج كى مدت مقرر نہيں ہے مگر عموى مصالے کے میٹر نظر درست ہے اور
۱س کا حکم اسلام للے نے سے یا ذمی بن باسے سے تبدیل نہیں بوگا - اور ب فکر نیبن
وقعت ہے اس بیے اس کی بیچ بھی مبائز نہیں ہے۔

دوسری وہ زمین ہے جس کے مالک وہی مقیم رہیں اور اس امر مران سے ملح ہوکہ زمین ان کے پاس رہے گی اور وہ سلمانوں کو خراج ا داکر میں مجے اِسْ ہیں کی کمبی دفتہ ہیں ہیں۔

۱- ایک وہ بس کی صلح کے دقت وہ سلانوں کو ملکیت دے دیں ہے ذین مراف مسلمانوں پراسی طرح و تفت ہوگی ، عبی طرح ان کے اصل غیر سلم مالکوں کے فراد کی مورت میں موتی ہے ۔ اور اس کا خراج بطور اجرت ومول کیا جائے گا اور آگر یہ اصل مالک مسلمان کہی ہو جائیں تو ہی بی خراج سا فطر نہیں ہوگا اور نہ ہی اس ذمین کو فردخت کیا جاسکتا ہے اور حب تک ہر مالک معاہدہ مسلم کے باند رہیں گئی میں اس ذمین کو فردخت کیا جاسکتا ہے اور حب تک ہر مالک معاہدہ مسلم کے باند رہیں اس در کے موال سے برزمین لے رہیں اور کے حوالے نہیں کی جائے گی خواہ مشرک دمیں یا مسلمان ہو جائیس جو برای کر کہیں کرا ہد داروں سے کرا می زمین نہیں جب نئی جاتی ۔ اور اگر یہ مالک یمہاں رہ کرمیہاں مسوم فی ذمی فرنہیں تو یہ معاہد ہوں ہے اور اگر یہ مالک یمہاں رہ کرمیہاں مسلمان خراج کی اور آگر یہ اور اگر میہ مالک یمہاں رہ کرمیہاں مسلمان خراج کی اور آگر کی بنا بمان سے جزیہ سما فطرنہیں ہوگا۔ اور اگر میہ لوگ ذمی فرنہیں تو یہ معاہد ہوں ہے اور اس مورت میں ایک سال اور اگر میہ لوگ ذمی فرنہیں تو یہ معاہد ہوں ہے اور اس مورت میں ایک سال اور اگر میہ لوگ ذمی فرنہیں تو یہ معاہد ہوں سے اور اگر کی خریب میں ایک سال سے کم قرت بزیم کی دائی کے بغیری رہ سکتے ہیں۔ ۔ اور اگر میہ لوگ ذمی فرنہیں تو یہ معاہد ہوں سے اور اگر کی خریب کی در ایک میں ایک سال سے کم قرت بزیم کی دائی کے بغیری رہ سکتے ہیں۔ ۔ اور اگر میہ کی در ایک کی در بیاں تو یہ معاہد ہوں سے در یا در قریب کی در ایک کی در بیاں کی در ایک کی در بیاں تو یہ معاہد ہوں سے در یا در قریب کی در ایک کی در بیاں تو یہ معاہد ہوں کے دور ان کی در بیاں کی در سکتے ہیں۔ ۔ اور ان میں کی در سکتے ہیں۔ ۔ اور ان میں کی در سکتے ہیں۔ ۔ اور ان کے در سکتے ہیں۔ ۔ اور ان کی در سکتے ہیں۔ ۔ اور ان کے در سکتے ہیں۔ ۔ اور ان کی در سکتے ہیں۔ ۔ اور ان کے در سکتے ہیں۔ اور ان کے در سکتے ہیں۔ اور ان کے در سکتے ہیں۔ ۔ اور ان کے در سکتے ہیں۔ اور ان کے در

ہ۔ دوسری وہ ذمین جس کی ملکیت وہ اپنے پاس باتی رکھیں اور خراج کی وائیگی برسلے کہیں اِس مورت بیں برخواج ہی جزیہ کے عکم میں ہوگا اور اسلام کے قبول کر لینے سے ساقط ہو فہائے گا ، ہبرسال وہ علیمدہ سے بزیرا وافر کریں تو مبا کرہے نیز میرکہ اس ذمین کی خرید و فروخت آپس میں باکسی مسلمان کے باتھ باکسی ذمی کے باتھ کرسکتے ہیں۔ آپس میں فروخت آپس میں برستورخواجی دہے گی اور مسلمان کو فروخت کرنے ہاتھ کرنے است خراج ساقط مربو ہو اے گا اور ذمی کو فروخت کرنے ہیں ایک استمال ہے کہ ہا قط مزم و کیونکو فروخت کرنے ہیں ایک استمال ہر ہے کہ ہوا تھا کہ ہو ہے کہ ہما قط مزم و کیونکو فروخت کرنے ہیں ایک استمال ہر سے کہ ہما قط مزم و کیونکو فروخت کرنے ہیں ایک استمال ہر سے کہ ہما قط کی خراج میں ایک اس معالم کرنے ہوئے کی جانے کے کہ کوئر خریدا و روز مرا استمال ہر سے کہ ہما قط کی ہما ہوئے کی بناء پر سے ذمی معاہدہ مسلم سے خارج ہم

اگرنداج کی مقداراس طرح متعین برکه بر حرب برکوئی مقدار مقرار کردی گئی بعداندان نواج دم ندگان میں سے کچھ لوگ اسلام قبول کولیں تو وہ کمی جو فواج میں واقع بوئی ہے۔ اور اگر کی ذمین واقع بوئی ہے۔ اور اگر کی ذمین برخواج کی ایک مقدار مجوعی طور پہنتائی کردی گئی موتو کچھ لوگوں کے مسلمان ہونے برخواج کا کو فی مقدر سافط بہنیں ہوگا۔

امام شافعی فرمات میں کر خواج دمبندگان کے اسلام قبول کر لینے سے خواج کی جومتعداد کم ہوتی ہے وہ سا قطر ہے اور وہ دوسروں کے فرصفہ بین ڈالی جائے گی۔ گرامام ابومنی فرائ کی دارے ہے ہے کہ ملح عب مقدار مال برگی گئی ہے وہ بورا وصول کیا جائے گا اور ان میں سے کسی شکے اسلام سے جومعداس پرلازم ہے وہ ساتھ انہیں ہوگا۔

خراج كمتدأر

بہاں کک فراج کی مقدار کا تعلق ہے تو دراصل وہ ذین کی حیثیب سے است میں اسے میں ایک درم مقدم ہے۔ است میں کا میں ایک درم مقدم مقدم فرایا تھا اور آ کے اس مسلط میں کسٹری بن قبا فدے تجرب سے فائدہ اضاباتھا فرایا تھا اور آ کے اسے فائدہ اضاباتھا

کاسی نے سب سے پہلے زمین کی بھائش اور صدبندی کوائی اور خواج مغردکے اس کی ومولیا بی سے بہلے دما ترقائم کیے اور زمین کے بارے بیں ایسے اصول ومن کیے عب سے نمیندار اور کاشتھار دونوں نقصان سے معفوظ رمیں۔ اس نے فی جرب ایک تفیز اور درہم مغرد کیا تھا۔ اور ایک تُنیز کا وزن آ تھا اول اللہ اور ایک تغیز اور درہم مغرد کیا تھا۔ اور ایک تُنیز کا وزن آ تھا اول اللہ اور اس کی قبیت بوزن مثقال بین درہم مہوتی تھی۔ اور اسی رواج کے منظر نور میں بن ابی ملی نے اسیف مقلقہ میں کہا تھا۔

فنعل مکم مالاتعل لاهلها ، قهی بالعهای من قفیدوددهم روجم اینگ و توجم اس بنگ کے بنائج این کشرت کے لعاظ سے عراق کے فیزادد دریم کے برابر ہو با کینگ و معمرت مرش نے عراق سے علاوہ دو سرے ملاقوں پر دو سری مقدار مقرر فرمائی تھی ۔ بینا نجر آب نے منان بن منیعت کوگود نر بنا کر بھیجا اور می ہرابت کی کر بیا کش کے بعد زمین سے لماظ سے اس پرخراج کا نعین کریں ، جینا نجران متعین کیا ۔

منے بیا کش کے بعد زمین سے لماظ سے اس پرخراج کا نعین کریں ، جینا نجران متعین کیا ۔

انگورون او دیگفتے درخمن سے باغات برنی جمریب دس درہم ،کھجور بر اکٹرا در سنے مشکر برنی جمر میب جمر درہم ، ترمہ پر بارنج درہم ،گیہوں بر جار درہم اور مُوسر دو درہم ۔

درہم اور سُج پر دو درہم ۔ عثان بن منبیت نے خراج کی برمقداری لکھ کرمصنہ سے عرض کے باس روانہ کیں، آپ نے ان مقدار وں کومنظور فرماکران سے نفاذ کا مکم دیا۔

معنرت عمرُ نے شام کے بعض دگیر ملاقوں میں ایک مبال طریقی کا داختیار فرمایا جس سے معلوم مبو اکد آپ نے ہرزمین کی نوعیت کو مدنظر کھتے ہوئے ارج کی مقداد متعین فرمائی۔

خراج کی مقدار محد تعین کے وقت زمین کے بارسے میں ان تین امورکو ملموظ دکھناچا ہے اور ان سے پیش نظر خراج میں کمی میشی روار کھنی پاہیے ایک یہ کرزمین زرخیز عدہ بریدا وار دیسنے والی سے باکم زرخیز اور خراب پریدا وار ساہ ایک ریش میں تولد ڈیٹر ھانٹر کا اور ایک متعالیم ماشہ عارت کا موتا ہے ۔ دس صدیقی دسینے والی ہے۔ دوسرے یہ کہ مختلعت کھلوں اور خلّوں کی پریلا وار پرنزاج کی مقدار مختلف ہونی پہلہ ہیے تم سرے آب پاشی کے ذرائع کہ نہری یا نی اور بارش کے پانی کی بہسبت اون ملی برلاد کر یا نی لانے اور رہ مل کے ذریعے سے سیراب کرنے کاعمل زیادہ دشوارہے۔

زمين كى سيراني كي صوريي

باغوں اور فصلوں کا سیرانی کی جارم وزمیں میں - ایک برکر چشموں اور نہروں سے بانی کی گول لائی مجائے اور جیب صرورت بانی دیا جائے اور جیب صرورت بوئی دیا جائے تو بانی میائے تو بانی برکر دیا جائے ۔ اس طرح کم مشقت اکھا کر بانی تریادہ فراوانی سے میتر آنما تا ہے۔

دوسری معودت بر ہے کہ رہٹ اور اونٹوں یا آلات کی مددسے براب کیا جائے۔ بیرصودت آب دسانی زیادہ وقست طلب ہے۔

تىيىرىمىورت مەكەزىن بارانى موادر بارش سے سىرابى موتى مور

بچوتقی مورت برسبے کرزمین میں خودہی اس قدرنی بہوکہ اس سے کمبیت اور درخت غذا مامسل کرلیں ۔

اگرزین کی میرانی کاربر کے ذریعے ہوا وراس میں سے گول بنائی گئی ہوتو شکل بہای مورت میں داخل ہوجائے گی ورنہ دوسری شم میں داخل ہو گی کنو دُن سے میرانی اگر دم شک ذریعہ ہوتو یہ دوسری صورت میں داخل ہے اوراگر قنات رکارین کے ذریعے بانی بہنچا یا گیا ہوتو بربہائی شم میں داخل ہے۔

بہرمال خراج کے تعین کے وقت زمین کے اختلاف ، طریقہ کا شت کے فرق اورسر ابی کے طریقے کا شت کے فرق اورسر ابی کے طریقے کے اختلاف کو تدنظر کھنام ہیں ۔ تاکہ زمن کی نوعیت کے مطابق کا شتکاروں اور اہل فیئے کے ساتھ عدل وافعا ف کیا ماسکے ۔ اور کسی فریق کا نقصان نم ہو یعن فقہاء نے مذکورہ بالا تین امور کے ملاوہ ایک پہلو کے بارے میں ریمی دکھام اے کہ وہ فہری آبادی سیمی بیلی کیا ہے کہ وہ فہری آبادی

سے دُورسے یا قریب کی کو کم شہری آبادی سے قرب یا بعد زمین کی بینوں برا تر ڈال سے گر دواصل اس شرط کا تعلق اس مورت سے ہے بیک کر خراج مالی مورت میں میں لیا جائے۔ لیکن خلے اور بریرا وار کی شکل میں خراج سے جانے کی مورت بیں میں مواج کے بیان کردہ تینوں امور مہر کے اظامو تر ہیں۔ یہ شرط غیر مؤثر ہے۔ بیجیے بران کردہ تینوں امور مہر کے اظامو تر ہیں۔

ببان کیاما تا ہے کہ حجاج بن ہوست نے حبدالملک بن مردان سے محصولات میں اصافے کی اجازت میا ہی، مگراس نے اس عرضداشت کو منظور نہیں کیا اور کہا کہ جو معصول مل رہا ہے اسی برگزارہ کروا ورکا شتکا دوں سے پاس بھی اتنی گنجائش رہنی جائیے کہ وہ اپنی لائدگی لبہولمت بسر کرسکیں۔

خراج کی مغدار کے تعین سے بعد حسب ذیل تین امور میں سے بومنا سربہ ہومنیا، کیا مالئے۔

ا- ذین کی مساست پرخراج نسکایا جائے۔

۲- يا كھيتوں كى بيمائش بد-

٣- ياغلے كاتسيم كے اعتبارسے

پہلی صورت بیں قمری سال کا کما ظہوگا، اور دوسری صورت میں سال کا اور دوسری صورت میں سال کا اور دوسری صورت میں سال کا اور مُقَاسمُہ (بیداوار کی تشیم) کی صورت بیں بیدواد کے کے اور صاحت ہو مبانے کو ملحوظ دکھا دیائے۔

ننماج كامفدارين كمى مبيثى

خماج كى بومتعداد ايك مرتبهتعين بوماست توكيراسى كو باقى دكسناجا بهيرييني

بہت کک ذین کی وہی کیفیت باتی رہے بھڑوائے کے مقردکر نے کے وقت کئی قال میں کمی یا زیا دتی نرکی بائے اگر کیفیت ہیں کوئی تبدیلی آ جائے قواس کی دومو تیں ہیں ایک بیر کرزیا دتی یا نقصان ان سے اسپنے کسی مل سے بھا ہو مثلاً نہریں کھو دنے اور پالی نکا لئے سے بیدا واری مسلامیت بڑھ گئی ہویا ہے توجہی برشنے اور ذمین برخنت فرکر نے سے بیدا واری کمی آگئی ہو۔ اس معودت میں خراج بحالہ باتی دمہنا بیا ہیں ۔ بیدا واری کمی اس میں کوئی اضا فر نرکیا مباشے اور کمی کی صورت بیں بیدا واری کی معودت بی کمی نرکی جائے ۔ بہر مال ان کو کا شدت پر محیور کیا جا سکتا ہے تاکہ زمین بنجاور ہے کا شہر ہائے۔ شہر ہائے۔

دوسری صورت برب کر بہا وارکی کی یا ذیا دتی بین خماج دہندگان کی کوشش یا تما کا کوئی دخل مزم ومثلاً زبین مجید جاسئے اور نہر بے کارب و باسئے جس سے پیالوالہ ختم ہو مبائے کوئی دخل مزم ومثلاً زبین مجید جاسئے اور نہر ہے کارب و باسئے تواگراس کی اصلاح کرائے اور اصلاح ہونے تاکہ خواج معا من رہے اور اگر اصلاح مزہ وسکے اور ذبین کسی ور کام مذاکسکے تو خواج بالکل معا من کر دیا جاسئے اور اگر زراعت سے ملا وہ اسے چرا گاہ یا شکاد گاہ بنانا مکن ہو تواس سے حساب سے خواج مقرد کر دیا جاسئے کیؤ کر نیمیں مکیت یہ اور کا داکاد اگر ہے۔ رہ ب کہ مردہ زمین (ارمی مواست) مباح ہوتی ہے۔

اوداگرقدرتی اسباب کی بنا، پربیداواری اصافر مومیائے، مثلاً سیلاب سے نہربن گئی، اگرید عادمتی ہوا در اس سے ستقل رہنے کی امید نہ ہوتو اجی امنا فہ نہیں کرنا چاہیے اور مہیشہ مباری رہنے کا بقین ہوتو ام زمیندا دوں اور اہل فئے سے مصالح کو مدنظر رکھتے ہوئے منصفا نہ طریقے پر نزاج میں اصافہ کرسکتا ہے۔ فراج کے دیگر احکام

نراج سرقابل کاشت زمین برعائد موناسیے خواہ عملًا اس پرکاشت نربورہی ہو۔ لیکن امام مالکت سے نزدیک حسن زمین میں عملًا کا شعت ند ہورہی ہواس پرنواج نہیں ہے خواہ کاشتہ کا بھی ہے لائٹود کا شت کرنا چیوٹر دیا ہو باکسی معبوری کی بنار پر ندکرسکا

بوتوخراج سافط بومباستركار

حسن فراجی نمین کو کا شست کرنا حجبوار دیا گیا ہوتواس پروہ چیز فراج میں بی میلئے بومعمونی شنے اس میں بیہلے کا طست ہوئی تنی ،کیونکہ اگروہ صرفت اسی شنے کی کا شت کرنا تب بھی فراج اسی شنے میں سے لیا جانا ۔

اگرزمین کی نوعیت الیسی موکروه سالاند پریدا دار نه دیتی مومبکد ایک سال مجهود کر قابل کاشت بنتی موتوالیسی زمین کاخراج مقرد کرستے وقت درج ذیل بینوں مورتوں بیں جومبورت میسی کاشت کا دوں اور اہل ہفتے کے مغا دمیں مووہ زیرعمل لائی مبائے۔

بوذین ہرسال کا شت کی جاتی ہے اس کا نصف نزاج ہرسال دیا جائے ہین اس سال ہی جس سال کا شت ہوئی ہے اور اس سال ہی جس سال کا شت نہیں ہوئی ہے۔ یاذین کی بیمائش ہیں اس کے دوجر سیب مسیا دی ایک جریب قرار ہے دیئے جائیں، اور اس کے دوجریب پر ہرسال دہ نواج ومول کیا جائے ہو دوسری زمینوں کے ایک ہریب پر ومول کیا جاتا ہے۔

یاصرن کا شت کا حساب رکم اجائے افراس پرٹواج کی مقدار ومول کر لی مباہئے۔ اگر پھپلوں اور دیگر مپیڈا وار سے کما ظرسے خمراج میں فرق ہوا ور کا ختکار بہلے سے حطے شدہ شئے سے علاوہ کوئی اور شئے کا شدت کر لیے توجو پڑن رہ کا خرت میں جس سے بر کا شدت بلحاظ معودت اور نفع مشا برہواس کا خراج وصول کم پاجائے۔

اگرخراجی زبین بی البی شئے کا شدت کی گئی میں پرمُشرعا مُدمرونا ہوتو زبین کے فواج کی بناء پرمُشرسا فطرنہیں ہوگا، اور امام شا فعی کے نزد بیک ددنوں ومول کیے ماہیں گھے۔ مگرامام الوضیفی فرماتے ہیں کم فواج لیا مبلئے گا اور مُشرسا قط ہوگا۔

مغراجی زمین کوعشری سنانا اور عشری کوخراجی سنا دینالهی درست بنیس ہے سگر امام ابومنیفرصے نزد میک درست ہے۔

اگر مشری نین خراجی زمین سے پانی سے میراب کی گئی ہوتو محضر ہی لیا جائے گا، اور اگر خواجی زمین عشری زمین سے پانی سے میراب کی گئی ہوتو خواج ہی لیا جائے گا حکشر نہیں ای لیے کرامل اعتباد زمین کا ہے بان کانہیں ہے گردام ابسنینہ کے نزدیک بانی کا اعتباد سے اور اس لیے ان کے نزدیک بہلی معودت میں خراج اور دوسری مور تا میں عشر عائد ہوگا ۔ لیکن بمیری دائے میں اس معلیے میں زمین ہی کا اعتباد مونا بہا ہیے کیونکہ خواج زمین برعائد ہوتا ہے اور عشر پیدا وار پر عائد ہوتا ہے اور بانی بر مزخواج مائد ہوتا ہے اور مختر اسی ومبرسے امام البرمنین تا اس امر کو درست بہیں ہمے کہ عشری ذمین کو خشر والی سے سیراب کیا بائے یا خواجی ذمین کو خشری ذمین کے بانی سے سیراب کیا بائے یا خواجی ذمین کو خشری ذمین کے بانی سے سیراب کیا بائے یا خواجی ذمین کو خشری ذمین کرے نہیں کوئی ہوتا ہے کہ بانی سے سیراب کیا بائے ای مام شافعی کے نزدیک ای طرح کرنے میں کوئی ہرے نہیں ہیں ہے۔

خراجی نیمن پراگرمکان یا وکا نیمن تعیرکر کی بایس توجی خراج مائد ہے کیؤکر اے
اس طرح نفع معاصل کرنے کا اختیار ہے میب کرامام الوضیفر کے نزدیک اس مورت
یمن خراج سا قط ہے۔ میرا خیال ہے کہ کا تنت کا اور الشی مکان کی صنرورت ہوتی ہے
لہٰ زامتنی ذہین ہروہ دہنے کی صنرورت کے بیے تعمیر کرے اس بین خراج معا حث ہے
ادراس سے زائد کا خواج معاف نہیں ہے۔

خراجی زمین اگر کرائے پردسے دی جائے یا عاریتاکسی کومپردکردی جائے تو مُمُنّا بُرُ (کرائے پرلینے والے) اور شعیر (عادمیت پرلینے والے) پرخراج عائد نہیں ہو کا بلکہ خواج برمتور مالک کے ذھے ہوگا۔ امام اور منیفر کے نزدیک کمیلئے پرفینے کی صورت بیں مالک کے ذھے اور عاربت پر دینے کی صورت بیس متعیر کے ذیتے ہوگا۔

اگرذین کے بارسے میں عامل (خواج وصول کنندہ) اور مالک کے دیمیان اختلا ہوکہ عامل ذمین کوخراجی کہے اور مالک عشری بنلستے اور دونوں کا قول ممکن ہوتو مالک کا دعویٰ تسلیم کیا جائے گا اور اگر اس سے سچے ہونے کے بارسے بیں بدگما نی ہوتو استے مدی جائے گی اور اگر مسرکاری ومبطر کا اندواج اس سلسلہ بی موجود ہو تو اس کو ترجیح دی جائے گی کیونکر ہر کا دی تحریم بی ماصور احدود سے ہرمعا ملے بیں معتبر ہیں۔ اگر مالک زین بر دیموئی کرسے کہ اس نے خواج اداکر دیا ہے تواس کا قول تغبول بنیں ہے مگر منظم کی اس میں میں کا قول معتبر ہے مکری کا تول معتبر ہے مکری کا تول معتبر سے مکری کا اس میں کا کا قول معتبر متعمود کہ یا مبلے گا۔ رجبٹر کے اندواج کومعتبر متعمود کہ یا مبلے گا۔

مبی خون کو خواج کی ادائی کی قدرت خراسے قدرت ما مل ہوئے کہ مہلت وی جائے گا ام الم من خواجے تردیک مقدرت خربونے کی مورت بی مہلت وی جائے گا ام الم من خواجے تردیک مقدرت خربونے کی مورت بی مؤاج لازم ہی جہیں ہوتا۔ اور اگر قدرت کے با وجود خواج ادا ندکر سے قواسے قید کر دیا جائے اور اگر اس کا کوئی مال موجود ہوتو اسے فروخت کر سے قرمن کی طرح خراج کی ومولی کر لی جائے اور اگر اس خراجی ذمین کے دی جائے اور ندین کو کرائے پردے کر امیازت دسے خراج ومول کر لیا جائے۔ کرابر اگر د اجب الادا بخراج سے زیادہ ہوتو ہوتو وہ کی اس مالک سے بوری کر ائی تو باتی رتم اسے دب دی جائے اور اگر کم ہوتو وہ کی اس مالک سے بوری کر ائی مالے۔

اگرزین کامالک کاشت کرنے کے قابل ندر ہے ۔ بقو دہ زبین کرایہ پر جیسے اور زبین کرایہ پر جیسے یا اس سے دست بردار مومبائے تاکہ کسی اور سے کا شنت کرائی میا سکے اور زمین بدیکا مذر ہے۔ اگر میہ مالک اس زمین کا خراج مجبی اواکر رہا ہو۔ عابل نزاج کا فقرر

خواج سے مال کے تقریک وقت دیکھنا بیا ہیے کہ اس مقدب پرش خص کو مقرد کیا ہاں ہو۔ ادر س خص کو مقرد کیا ہاں ہو۔ ادر س خص کو خواج متین مقرد کیا ہاں ہو۔ ادر س خص کو خواج متین کرنے سے یہ مقرد کیا جائے وہ فقیر اور مجتبر دمونا جا ہیدے گرصر ون ومولی پرما مو شخص کا فقید اور مجتبر دمونا صند ورشی مہیں ہے۔

مابل خراج کی تنخواہ خراج کی مرسے دی بائے گی بجس طرح زکواۃ مے الی کا تنخواہ زکواۃ کے الی کا تنخواہ ذکواۃ کی مدسے دی بیا تی ہے۔ اسی طرح زمین کی پیمائش کرنے والوں کی تنخواہ میں مین خراج کی آمر تی سے ادراہوں گی ، البند تقسیم کنند گان کی تنخواہوں سے

یا دے میں اختلات ہے۔ امام شافتی کی داستے یہ کہ تحضرات خواج کے تعمیر کرنے والوں کی تخواجی اس حق میں سے دی مبائیں ہونو دسلطان نے وسول کرنے والوں کی تخواجی اس حق میں سے دی مبائیں ہونو دسلطان نے وسول کرنے ان اس می کرنے ان الوں کی تخواجی دونوں مرکی آخر کے تعریری کرنے اور اللی کا مرک نے دالوں ہے کہ خواجی ملطان ہراوں حشر کی تخواجی ذمین والوں ہر اور اللی ماکٹ فر لمت میں کرمشر کی تخواجی معملان ہراوں مراک فر لمت خواجی دونوں ہراوں ہوں گارہ کی تخواجی دونوں ہراوں ہراوں گارہ کی تخواجی دونوں ہراوں گارہ کی تخواجی کی تخواجی دونوں ہراوں گارہ کی تخواجی کی تخواجی کی تعریرا کی تاریرا کی تعریرا کی تاریرا کی تاریرا کی تعریرا کی تعریرا کی تاریرا کی تعریرا کی تعریرا

خواج کی مقطاد کے تعین کا تعلق ہے تکریکائٹ سے ہاس یے اس کھیلے میں تین مقالعد کی وضاحت صروری ہے۔

ا- يرب من كه بيائش باحتياد دواع ( المتر) بوتى بد-

ا - سام کی مقدالہ ج تمالی میں دمول کی جائے۔

سر کنل (وزن) تیں سے ناپ کرنوائ وحمل کیامیائے۔

ذواع مات تسم کابوتا ہے۔ مب سے جیوٹا قاضیہ ہے کیر لوسفیہ بھڑاتا مجر ہائٹم یومغری جیر طالب کی کہتے ہیں ، کھیر ہاٹٹم یہ کبری جیسے ذیاد یہ می کہتے ہیں کھیر عمریہ مھومتیلانہے۔

قایند مید دواج دوری کمایا آب دراج مودار سے بیا انگشت مجولی ب اس کو قامی ایر کی تربیا اور با استندگان کواذی کے دریا اوی مودار سے ب در مفرس سے مغیاد کے قامتی مرکان کی بھائش کرتے ہیں ، دول مودار سے بار انگشت کم سے بی ، دول مودار سے بار انگشت کم سے بی ماروا و می ایر وسعت نے ایماد کر انتہا ذراع سودار د فداع پرسفیرسے ۱۴ انگشت براہے - باردن الرشید نے اپنے سیاہ فام خادم کے باتقہ سے ناپ کرائی اوکیا بھا، اس کولوگ کپڑ ہے کی تجارت بی استعمال کرتے ہیں - نیز تعمیرات اور دریا ۔ نے بیل کی بیمائٹی میں بھی بھی تھی سے ۔ اور دراع باشمیر منفری جے بلالیہ بھی کہتے ہیں ، سوداء سے ۲۴ انگشت بڑا ہونا سے یہ بیمائش بلال بن ابی بردہ ۔ نے مقرد کی تھی ۔ اور ایک دوایت برہے کر برائن کے جدا مجد معرب ابور کی بیمائش سے یہ فراع زیاویہ سے بہر کم سے ۔ اور ایک میں اس کوریا دیراس لیے کہتے ہیں کوریا دیراس لیے کہتے ہیں کوریا کوریا دیراس سے کہتے ہیں کوریا کہ سے اور ایک اور ابور کی دیراس لیے کہتے ہیں کوریا کہ دیراس سے کہتے ہیں کوریا کہ دیراس کے کہتے ہیں کوریا کہ دیراس کے کہتے ہیں کوریا کہتے ہیں کوریا کہ دیراس کے کہتے ہیں کوریا کہتے ہیں کرائے کی کہتے ہیں کہتے ہیں کرائے کی کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں

ذراع عمران ، اس ذراع (گر) سے سوادی زیدنیں پیمائش کی گئی تقیں اور اس کی لمبائی مصرت عمران نے متعین فرمائی تنی ، موسی بن طلحہ کہتے ہیں کہ مصرت عمران کا ذراع ایک ہفتہ ہیں کہ مصرت عمران کا ذراع ایک ہفتہ ہیں کہ مصرت عمران کا ذراع ایک ہفتہ ہیں کہ مصرت عمران کے مطرب انگو سے کے برابر تفا - اور تکم بن عینیہ کا بیان ہے کہ مصنرت عمران نے بین ذراع مذکل نے ، سب سے بڑا سب سے جبوٹ الدر متنوسط - اور تعین نورائی مذکل نے ، سب سے بڑا سب سے جبوٹ الدرائی کھڑے تعین درائی کھڑے الدرائی کے دونوں طرف سیسے سے لہریں مگواکہ مذلیفہ اور ایک کھڑے الدرائی کے دونوں طرف سیسے سے لہریں مگواکہ مذلیفہ اور انہوں نے دونوں طرف سیسے سے لہریں مگواکہ مذلیفہ اور انہوں نے سواد کی زمینوں کی اسی سے بیمائش کرائی ۔ بھر عمر اس سے بیمائش کرائی ۔ بھر عمر بن جبریہ نے اس سے بیمائش کرائی ۔ بھر عمر بن جبریہ نے اس سے بیمائش کرائی ۔ بھر عمر بن جبریہ نے اس سے بیمائش کی ۔

فراع میزانید، فراع سودار کا دگنا اور نظ فراع آور نظ انگشت ہے اور بیر بیائش مامون الرسٹ بیری ایجا در بیر اور گڑھوں بیائش مامون الرسٹ بیری ایجا دسے اور لوگ اسے مکانوں، بازار، نہروں اور گڑھوں کی بیجائش بیں استعمال کرتے ہیں۔ کی بیجائش بیں استعمال کرتے ہیں۔ اسلامی عہد سکے سکے

عبداسلامی بی ایک دریم کاون چردانق اورسات متعال مقاراس کی ایک وجر به بیان کی گئی ہے کہ ایک متعال سے دریم بنتے تقے۔ ایک متعال کے وجر بہ بیان کی گئی ہے کہ ایران میں تین وزنوں سے دریم بنتے تقے۔ ایک متعال کے وزن سے بیں قیراط کا عبداسلامی میں زکارہ کی

دمونی کے لیے ان مینون مے دربھوں کے مجبوعی دندن بعنی اہم قیراط کی اوسطم اقراط نظام اللہ اوسطم اقراط کی اوسطم اقراط نکالی کئی اور اس وزن بردر ہم بنائے گئے۔ الیسے دس وربہوں کا وزن سات متقال کے بابر ہے۔

ایران کے داخلی استظام کی ٹرائی بناد پروہاں کے مسکوں پی کھوٹ شامل ہوگیا تقالسکیں جیب اسلامی سنگے ڈھالے گئے تودہ بالکل کھرسے تھے اور ان میں کھوٹ ہیں تھا۔ اور اس طرح مجرکھوٹے اور کھرسے کا فرق کیا جائے دیگا۔

سعنرن سعید بی المسید کی ایدان سے کرسب سے پہلے اصلای سکے (کمنی)
حبدالملک بن مروان نے مغرب کرائے اور اس دفت تک دوی دینا دا در کرمروی
اور یمیری درا ہم می پہلے تھے۔ ابو تر نا دبیان کرتے ہیں کہ حبدالملک بن مروان کے حکم
سے یجا جہ نے مسیحہ میں عراق میں سکے مغرب کرنے کا حکم دیا۔ اور ایک روایت
سے یجا جہ نے مسیحہ میں عراق میں سے مغرب کرائے اور ان پرالله احد الله العمد منرب کرائے۔

العاسكون كويمة تكرتا الديميائي مقااس اليران كو كروه كها كميا مقا الديمي ال كانام بيركي المتناس ومرست كرفتها مكرام شف سكون برا بيت قرا تى كنده كرفي كانام بيركي المتناس ومرست كرفتها مكرام شف سكون برا بيت قرا تى كنده كرفي بالتقون مي كبي مباسق بي العلام كروه بوشف كا فتونى ويا مقا كو كرسك تا ياك الدين بالمقون مي كبي مباسق بي العلام المربح بي المن ومرست كرم بخران كا وقدن كم مقااس ليرتم بين الما تيون ) شفااس ليرتم بين الما تيون ) شفااس ليرتم بين المقال المربع بين الما تيون ) شفااس المربع بين المراتمون ) سفاات تا يستدكي المقال (ايرا تيون ) سفاات تا يستدكي المقال .

مجر مجابی کے جد پزید ہی مجد الملک کے مجد میں محر بن بہرہ نے دیادہ کھوا سکرمنرب کوا یا ، مجرخالد ہی مجد الشرق سری نے ذیادہ جائے کی اول اس کے بدیوس میں محر نے زیادہ ہرکو کے جدم پیرخالی سکے صنرب کوائے ۔ اول یہ سکے انہی کے تامول سے بہیر ہے ، خالد ہے اولا ہے صفیر شہوں ہوئے ، ہے مجد نبواس یہ کے خالیس ترین مسکر تھے اول خلیے منعسون نوالی میں مہی سکے دمول کیا کو تاتھا۔

ميمى بن نعلى خفادى البينے والله سے واله سے واله سے بیان کرمید سے میلیے مسب کن تربیر نے البین معالی میداللہ بین قربیر کے مکم سے تسری کی مغرب پر سکے ڈھلوائے اور الن کی الک سال سے معالی میداللہ و درمری طرحت الله مکھوایا - اور الیک سال بعد مجاری نے الن سکوں کو تبدیل کر سے الن کی ایک سا نے سبم اللہ ورود مری میانیہ مجاری کندہ کوایا -

بهرصال معتبرا ودسطنے والے بیتے دی ہیں جو خاصی ہوں اور اس کماظ سے سرکاری حترب شدہ سکے بیا تری سوسف کے حکم وں کی برنسیست قریا وہ خابل معتاد ہوتے ہیں ہج تھے ہیں ہے تکھوٹ شابل جہر موجود ہوتی۔ ہے اس سے اس کے اس کی موث شابل جہر موجود ہوتی۔ ہے اس سے اس کی موث شابل جہر موجود ہوتی۔ ہے اس میں مطلق اور لی جاتیں ، یا منافع شروا شیادی سکتا۔ اس سے تر بیرو قرد خست می قیمتیں مطلق اور لی جاتیں ، یا منافع شروا شیادی قیمیت السکاتی ہوتی مرکاری فتح د مراد ہوں گی۔

اگر مگر شده مسکت کموسے جو نفسے باوجود مختلف قیمت کے بین اور والی واقعال واقعال و قدت کر مشاحلات و قدت کر سف وال مالی سکے کا مطالبہ کرسے اور وہ سلطان و قدت کا سکر ہوتو وہ کا اور کا مالی کا مالی سکے کا مطالبہ کرسے اور وہ سلطان و قدت کا سکر ہوتو وہ کا اور کا مالی کا مالی کا مالی سکے سے المخراف سے معنی اس کا گاہوت

سے گریز کے ہوں گے۔ اور اگر دہ سکر سلطان و قت کانہ ہوا در سیار ہمی ما لی کو اسی
سے ادائی ہوتی رہی ہے۔ تواب می اسی سے اوائیگی ہوتی اور اگر پہلے مامل کواس سکے
سے ادائیگی نہیں ہوتی تھی تو ایب عامل کواس سکر کا مطال پر کرنان یا دقی منتصور ہوگی۔
سکوں کا نوٹر نا یا کا ٹرنا

وسف دریم اور دیناری قریت (مین سکے سند کم جوباتی ہے اور ایک الکت اور دیم اور دیناری قرینا کم جوباتی ہے اور ایک االکت اور دیناری قرینا دی ایک اور دیناری والی کا ایک اور دیناری والی کا ایک این سے کر ہے ایک میں ایسا کر سے اسے مسرزائش کی ما نی بیا ہیں ہے ہود دسول الشمیلی الرائی میں میں دوایت سے کہ آ میلا نے مسلمانی اسک درمیان مرق مسکوں کو تو ڈرنے سے منع فرایا ہے۔

سکدامل بی این دحات کانام ہے جب برسکر مند کیا جا ہے، اسی منامبت
سے درہم کوسکر کہا گیا ہے۔ بنوامیتر کے والی اگروز مسکے کو کا منے سے بہت ناواض
موت نے اوراس پرسمنت منزایس دیتے تھے مینا تمیر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شفق
نے ایک ایرانی دریم کاٹ دیا تومروان بن عکم نے ایس کا با تفکیوا دیا۔ مگر رہون ظلم
منا اوراس کی کوئی نقبی تا ویل بہیں ہوسکتی۔

وافدی نے بیان کیاہے کہ ایک ساکم شہر ابال بن عمالی نے ایک شخص کودیم کا منے ہے جم میں میں کوڈوں کی سزادی ا در است شہر میں بھرایا ہاں واقعے کونقل کرنے کے بعد وافدی کہتے ہیں کہ یہ سزا ہمار سے خیال میں اسٹی میں کودی گئی ہتی حس نے در در کم تو در ان کی کہتی حس نے در در کا کہ اس میں کھوٹ طایا تھا ، اگر اسیا ہی ہے تو بھر یہ سزا طائع نہ ہم بیا سے بکہ حیل سازی پر سزا سے تعرب سرمال سروان کے فعل کو صغر ورظلم دنا انعمانی کہا ما اے گا۔

امام ابوسنیفه اورفقهائے عراق کے نزدیک دریم توٹرنا مکروہ نہیں ہے اور مسالح بن حفص ابی بن کعب سے فل کرتے ہیں کہ فرمان الہی اوان نفعل نی اموالنا ما ذشاء سے دراہم کا قوٹر نامرا دسے۔

ايام شافعة كأوائ برس كربل منرورت قور ناهروه بي كيفكه لا وماليس

نعق ا در حیب پیداکرناحا قت ہے گرمنروڈٹا ایساکرنا درمست ہے۔

الم احد بن منبل فراتے بیں کہ اگراس پر نداکا نام ہو تواس کا قرفرنا کردہ ہے در نہیں۔ اور جس مدیث سے سکول کے توٹر نے کی مما نعت ظاہر ہوتی ہے اس کو قامنی بھرہ محد بن عبداللہ انسادی نے اس پر محمول کیا ہے کہ اس پر سکے کو بترا بنا کر مطاب نے کے لیے قوٹر نے کی مما نعت ہے اور دو در سے فتہا ہے نزدیک یہ مانوت اس امر برجمول ہے کہ سکے توٹر کہ ان کے برتن اور آدائش کی چیزیں بنا کی مانوت مائیں۔ اور ایک جاعت فتہا ہے نزدیک سکول کے کن د سے کرنے کی مانوت ہے کیون کہ اور اکا کا مقاد در اس طرح کن اور کا کو کا کہ معاملہ کیا جاتا ہم ان سکول کے دن دس کو کا کہ معاملہ کیا جاتا ہم ان کے ون ن میں کی آجاتی کئی۔

اگرفران بداوارتقسیم کرے اس کے ایک معتب کے طور پر ایا جائے دمقاعیہ برائی تواس تفیر سے بیائش ہوگی جس سے بار سے می قاسم نے بیان کیا ہے کہ دہ قوجس تفیر سے بھی نایا جائے تقسیم درست ہوجا نے گی اور اگرم قدار فراج متین ہوتو جس تفیر سے بھی نایا جائے تقسیم درست ہوجا نے گی اور اگرم قدار فراج متین ہوتو خان بن منیعت نے اہل سواد سے لیے تجویز کیا تھا اور اس کو معتبر ت محرف نے منظور فرما الیا تھا، دہی ان کا بیمانہ ہوگیا تھا اور اس کا نام شاہر قان کھنا ہی ہی ہوئی تھی۔ کا قدل ہے کہ اس پر حماجی دہر کھی ہوئی تھی۔

میان کیاگیا ہے کہ اس قفیز کا وزن تمیں رطل تھا۔ بہرمال مناسب یہ ہے کہ میں دیاں کیا ہندار کیا مندیار کیا مندیار کیا مندیار کیا مندیار کیا مندوں میں مردج ہو۔ ماست ہودیاں کے بامشندوں میں مردج ہو۔

باب\_\_۰

## مختلف علاقول كالحكاكم

تحرم كمركموريه

منکت اسلامی بی از روئے شرع علاقے کی بین بین بین می می آر اوران نول کے اسوا۔ سرم سے مراد مکر اور اس کے گرد کا علاقہ مرفضہ سے اندر داقع ہے۔ کہ اسوا۔ سرم سے مراد مکر اور اس کے گرد کا علاقہ مرفضہ سے اندر داقع ہے۔ قران کریم میں اس طلاقے کو دوناموں سے یا دکیا گیاہے ایک بیگر مکر ، بینانچ ارشاد ہے۔ ا

وَهُوَالَّ اِنْ كُلُعَتَ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَعْلِي مَلَّةَ وَهُوَالَّ اِنْ أَظْفَ كُمُ عَلَيْهِمْ - (المنتح،١٢٨)

دری ہے جس نے مکر کی وادی میں ان کے پائد تم سے اور تمہارے الا تقدان سے ردک دیسے مالا مکہ وہ ان پرتمہیں نابیع طاکر سی انتفاع

معلیب سے بین نے جری الدیلہ من الدیلہ تدمکی اسے مانو ذہبے حب کا مطلب ہے بین سے جری کا مطلب ہے بین سے جری کا معرف کی اسے میں الدیلہ ہے بین سے بین سے جری سے مغزن کال لیا ، کیونکر مگر ابنی مدودی برکار ادمی کو مہیں رہنے دیتا اوراسے با ہرن کال دیتا ہے ۔ بین خبوم اسمعی نے بیان کیا ہے اور البوں نے اس مغہوم کی ولیل کے طور پردا تجزی بیشعر مجی نقل کیا ہے ۔

یامکة الفاجی می مکا ، ولائه کی منحه وعکا قرآن کریم میں حرم سکے لیے دومرالفظ کم وارد مجراسیے۔ اِنَّ ادَّلَ بَنْتٍ وُضِعَ لِلنَّابِ لَكَنِيْ فِبِكَةً مُبَادَكًا۔

(ألعمران ١٠٠٠)

"بے شک سب سے بہلی عبادت گاہ جوانسا نوں کے لیے تعمیر بہوئی وہ دہی میں جرک میں رائع ہے ہے اممی کیتے ہیں کرچونکہ لوگ یہاں ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں اس لیے بگر نام ہوئا کہ یہدت کے معنی یک فئم کے ہیں۔ اور بطور دلیل برشعرسنایا۔
اذالمنٹو یب اخدات آک ، فخطہ حتی یب ک بک اندالمنٹو یب اخدات آگ ، فخطہ حتی یب ک بک ان دونوں تامول کے بارسے یں اختلات ہے۔ مجاہد نے کہا ہے کہ یہ رایک بی لفظ کی دومور تیں ہیں ، کیونکم عربی زبان میں بسا او قات میم ، بار سے بدل جاتی ہے اور اس طرح درامل بگر کر ہی کی ایک شکل ہے۔

بعض معنرات نے کہاہے کر کر اور بکر بدابدا نام ہیں، اور مختلف کو دلالت کرتے ہیں، کی کر کر اسم رنام ) کے مختلف ہونے کا مطلب بھی کی کا مختلف ہونے کے مطلب بھی کی کا مختلف ہونا ہے۔ اس ولئے کے مائل امحاب کا خیال یہ ہے کہ کر دواسل تمام شہر کا تام ہے اور بکر مرحت بیت اللہ کا نام ہے۔ یہ والے ابرا بینے می اور کی مرحت بیت اللہ کا نام ہے۔ یہ والے کا برا بینے می اور کی مرحم کو کہتے ہیں ایوب کی ہے جب کر زہری اور فرید بن اسلم کے نزد میک کرتام موم کو کہتے ہیں اور مجرمسی مرام کو۔

مسعب بن عبدالشرزبیری وائے برہے کہ کمتر کا نام دُور ما ہمیت بولس شہرکے امن کی دیم سے مسکاح پر گیا تھا۔ اور اس کی دلیل سفیان بن حرب کے بر اشعاد ہیں۔

ابامطم هم الی مسلام نی نیکفیک الندامی من در است و نیکفیک الندامی من در است و تا است و تا است و تا است الندامی من در است کانی بید و تا است الندامی من از است الندامی من از است الندامی الندامی

رَبُسَتِ الْجِبَالُ بَسًّا - (الواتعه: ٥)

" اوربیا اڑ دیزہ دیزہ کو دینے جائی گے ۔ کر کا تام تاسر بھی بیاں ہوا ہے جس مے صنی بہیں کہ بہتم کی کو دیکیل کر باہر زیمال دیتاہیے۔ تعظیم کی دھ

گُوگوم کی مظمست کی وج بے ہے کرمیاں بہت اللہ واقع ہے ، جس کی تعمیر کا تو دالٹ مل شان سف البنے وومینی بروں کی مکم دیا ، اس کو اپنی عبادت کی مجد قراد دیا ، اور اس مبتی کا نام حامم القرشی سرکھا۔ اور قربایا۔

التَّنْفِ وَ الْمَرَا لَعَلَى وَصَى حَوْلَهَا \_ رالانعام: ١٠٠) والتَّنْفِ وَصَى حَوْلَهَا \_ رالانعام: ١٠٠) معتاكة م المناسعة المن مركز العِنى كلى الدلاس مع الطراحة في ربني والول كامتنية كروية

معفری محدایت والدمحدی کاسے موالیت کرتے ہیں کہ میت انڈکی تعیر اور اس کے مطوا مت کی تعیر اور اس کے مطوا مت کے مغرب الشرقعائی نے فرشتوں سے فرسایا ۔ فرسایا ۔

اِنَى جَاعِلَى فِي الْرَسْ ضِ عَلِيفَة قَالُوْاَ الْجَعَدُ لِي فِيهَا مَن يَعْمَدِ فِيهَا مَن يَعْمَدِ فِي الْمَدَى وَكَالَة الْمَعْمَدُ وَلَا يَعْمَدُ وَلَا يَعْمَدُ وَلَا يَعْمَدُ وَلَا يَعْمَدُ وَلَا يَعْمَدُ وَلَا يَعْمَدُ وَالْمَعِينَ وَلَا يَعْمَدُ وَالْمَعِينَ وَلَا يَعْمَدُ وَلَا وَلَا يَعْمَدُ و مَا يَعْمَدُ وَلَا يَعْمَدُ وَلَا يَعْمَدُ وَلَا يَعْمَدُ وَلَا يَعْمَدُ وَلَا يَعْمَدُ وَلَا يَعْمُ وَلِلْ الْمُعْمُ وَلِلْ الْمُعُلِقُ وَلَا يَعْمُ وَلِمُ وَالْمُعُوا وَمُ وَلِمُ وَلِم

طرح بناه مانگے ادر طواف کرے مینا بخر فرشتوں نے کم اللی کا عبیل میں دنیا بس سب مسلم اللی کا عبیل میں دنیا بس سب مسربہ الاعبادت گرتعمیر کیا ۔ عبیدا کر ارشاد ہے ۔

اِنَّا اَدَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَهِ في مِبَكَّةَ مُبَادَكُا وَكُلْى اللَّهِ في مِبَكَّةَ مُبَادَكُا وَكُلْى اللَّهِ في مِبَكَّةَ مُبَادَكُا وَكُلْدًى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى ١٠٠٠) لِلْمُعَالَى ١٠٠٠)

سیے شک مب سے بہلی حبادت کا ہ ہوانسانوں کے لیے تعبیر ہموئی دہ دہ سے بوکر میں واقع ۔ ہے گا

اس امری قرمیرمال علی کوام کا اتفاق ہے کہ بہت الشرنداکی حیادت کے بیے تعمیر ہونے والاسب سے پہلا گھر۔ ہے ، اور مجا بداود قنا وہ کی دائے ہے ہے کہ طلن گھردں بی بھی برمیب سے پہلا گھر ہے جب کومین کی دارئے یہ ہے کہ میت الشرکی تمیر سے قبل گھروں بی برمیب سے بہلا گھرسے جب کومین کی دارئے یہ ہے کہ میت الشرکی تمیر سے قبل گھروہ بچرد کھے۔

آمیت ذکورہ بالای وارد لفظ مبادک سے دومفہوم ہیں، لبک برکربیٹ لٹرکے طوان کا اوادہ کرنے میں کربیٹ لٹرکے طوان کا اوادہ کرنے میں برکست، اور قواب سے اور دومر (منہوم یہ ہے کہ بنگرتمام انسانوں کے سیے میٹی کرجانوں وں تکسب کے بہتے ہی امن کی میگر سے کہ میہاں ہران اور میٹی رہا ہے ہی ہے۔ میٹی یہ بوجائے ہیں ۔

جری دلعالمین کے بھی دومغہوم ہیں ، ایک برکریہ تومیدی جانب داہن اسے لور دومسرا میرکر برعبادیت و چے اورتمازی میانب دام تماہے۔

خِينه إِيَّاتُ بَيِنَاتُ مَّعَامُ إِبْرَاهِمُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَامِدًا. (العمران: ۹۰)

"اس می گھنا جوئی نشانیاں ہیں ، ابرامیم کامقام عبادت ہے ادراس کامال یہ ہے کہ جواس میں واضل بھا مامون موگیا ہے

مقام ایرائیم مقام ایرائیم مقام ایرائیم ی آیت اورنشانی بر سبے کمراس مقام پر ایک بیخرسے میں پڑھنرت ابرام یم سے قدموں سے نشاق میں ، اورمقام ابراہیم سے موالورنشانیاں برہی کرمائیے سے خوفز دھتی کوامن میسراتا ہے، بہیت الٹرکو دیکھنے سے ہیبت طاری ہوتی ہے. برند سے نمانۂ کعبہ کے اوپر سے نہیں اڑتے ہمیاں سرکشی کہنے والے کو فوڈا منز المتی ہے، چنانچرما ہمیت کے زمانے می اصحاب فیل کا وا تعدیش آیا ، اسلام سے لے جا ہلیت کے عربوں سے دلوں میں اس کی عظمنت مونا ، اور سا ہمیت میں کوئی شخصی فہ کعبر من الاوروبان اسف إب يا معاني قاتل كو ديمنا توويان قصام كاسطالبه نه كرنا يهى نشائيال بي موالترتعالى في اليض بندول مك ولول يوالقا، فرما دى مبن م اسلام کے ذمانے میں خانہ معدا کے پرامن مونے کے بارسے میں ارشا دہے۔ ومن دخله کان امنا۔ اس فقرے کے بارے می کیلی بن جعدہ فرانے میں کاس كامفهم يرسي كريداك مصحفوظ ساوردوسرامغهم يرسي كرقنل سيمعفوظ ہے،اس کے کریہاں وائل مونے والا احرام میں موتاہے اور فتے مکہ سے موقعہ بر حبب رسول الشرصلي الشرعليه وسلم بلااحرام واخل بوسئ توآب نے فرما باك "سيرا ي كيدوقت ك ي ملال كروما كياب جمد س بهد كسى كے ليے ملال نہيں كيا كيا كا اور ندميرسے بعكسى سے بيے ملال كيا

بعدازان ارشا وفرمایا -

دَيلهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَدِيلًا وَيلُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ (١٤ عمران : ١٠)

" لوگوں پر اللّٰر کا بیمتی ہے کہ جو اس گھرتک مینینے کی استطاعت رکھنا مودہ اس کا چ کرسے گ

اس آیت سیمعلی بر اکرخان کوب کے قبلیمقرد بونے کے بعداس کا مج فرخی کی گیاکیونکرنماز کا تکم سیستام بر اکرخان کا مج فرخی کی فرخیست سیستام بین اورج کی فرخیست سیستام بیرسال نان کوب سے دوعباد توں کا تعلق ہے دنماز ادرجی نیزیونکم برم سیساس لیے تمام شہروں ہی میں اور اس سے بعد

ا*ں مے حوم ہونے کے* پارسے میں ڈکرکر ہے۔ خانہ کعبر کی تعمیر

طونان قدى كے بعد مسترت اولاً عملے خونا نزكور كى تمرفرائى ، قرال الله على من البَعِبُ وَإِسْمَا عِيدُلُ وَالْمَ مَنَا الْمُعْوَا عِلَى مِنَ الْبَعْبُ وَإِسْمَا عِيدُلُ وَالْمَ عَلَى الْمُعْبِ وَالْمُ مَنَا إِنْكُ الْمُعْبَ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ وَالْمِعِينَ الْعَلِيمُ وَالْمِعِينَ الْعَلِيمُ وَالْمِينَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّ

ای آیت سے معلی برواکہ معنرت ایرای کم اور معنرت اسما میل کونا مذکعی کی تعمیر براکٹری مبا نب سے امور کمیا کمیا تھا ، مینانچ تعمیر کے بعد امنے دستے اس کی تبولیت کی دُما فرلم تی ۔

کوبر کو کوبر بند بونے کا دم سے کہتے ہیں ،کیوکر کوب کے منی بندم نے نے کے میں ،اس بنا ، پر تخت کو عربی کیتے ہیں کریے بڑی المجری موئی ہوتی ہے اور حیب اور کی میں ، اس بنا ، پر تخت کوعربی میں کھینے ہیں کریے بڑی المجری موئی ہوتی ہے اور حیب اور کا سینہ المجرا تا ہے اس وقت کیتے ہیں وگفینت المرا مدت )

معنرت الأبيم كے بعد توجر كم اور تر مالقة اس كے متولى مسے - اور كر وقائمة اس كے مالقون تم مولى مسے - اور كر وقائمة اس كے مالقون تم موكئے ، ال كے بارے من مامرى مادت كا شورے كان لوريكن بين الد حدوده الحالف في اخيى ولورليمى بعد كمة مساحي بلى غن كنا العمليا في أبيا و منا به متودن الليالي والعواثؤ و توجه، اليالي والعواثؤ و توجه، اليالي والعواثؤ و توجه، اليالي والعواثؤ من الدار معنا كے دومياں كمي تيراكو في دومت تر ابوراوو تر مي كي تعرف اور معنا كے دومياں كمي تيراكو في دومت تر ابوراوو تر مي كن كم دومي اليالي اليالي الدار معيم تولى في تعرف اور معنا كے دومياں كي تيراكو في دومت تر ابوراوو تر مي ليت تھے كم كم دون في اور معنا كے دوميان كي تيراكو في دومت تر اور معيم تولى في اليالي الدار معيم تولى في الدار و معيم كو اور معنا كے دوميان كي تير تر مي نيات تا مي كم كم دون في اليالي اليالي الدار و معيم تولى في الدار و معيم كم كان في الدار و معيم كم كان في الدار و معيم تولى في اليالي اليالي اليالي اليالي الدار و معيم كان كم كان في الدار و معنا كے دوميان كي تر مي نيات تا ہو مالوں كان كو مي نيات تا كے مورون كان كم كان كر ميان كر كان كان كر ميان كان كر كان كو كان كر كر كان كر كر كان كر كان كر كان كر كان كر كان كر كان كر كر كر كان كر كان كر كان كر كر كان كر كان كر كان كر كر كان كر كان كر كان كر كان كر كر

قربی نے عرب میں ترتی ماصل کی اور کھوئی ہوڈ عرست کو دوبارہ بالیا تو امنیں کوبر کی تولیت ہمی ل گئی اور اس میں تکست برحمی کداسی نیا تدلیدیں اختر سے لکتے

بمن تناه کردیا ی

آفتاب نبوت طلوع فرمانا مقار

خاندان قربش میں سے تعنی بن کلاب نے میرکوبری تعمیر کی اور درم کی مکر می اور کھی میرکی اور درم کی مکر می اور کھی میرد کے تیوں کی میست ڈالی ۔ اعشی کہتا ہے۔

حلفت بنوبی والحدادة بینتا ، بناهاقصی جده وابن جوهم لئن شب نابدان العدادة بینتا ، لیرتحلن منی عی ظهر شدهم اترجی، "بن شام کے رابب کی اورتسی اور اس سے دادا بنو بریم سے بنائے ہوئے گھرکی تم کھاکرکہتا ہوں کراگر ہمادے درمیان دشنی کی آگ بجرک المی، تومیرادش میرے مقابلے سے نوف زدہ ہوکر کھاگ مائے گا ہے

قریش نے جب نا نہ کعبری تو اس وقت دسول اللہ صلی اللہ علیہ کا تعمیر کی تو اس وقت کعبت اللہ کا عمر مبادک ہ مسال تھی اور آپ اس تعمیر میں شر کید کفے ۔ اس وقت کعبت اللہ کا دروازہ زمین سے برابر کھا الد مغر الغیری مغیرہ نے کہا کہ کعبہ کا دروازہ اتنا او تجا انگاؤ کہ سیے بڑ منا پڑے تاکہ جس کوتم امباز ست ددوہ اندر مباسکے اور جو الجا البازت اندر مباسکے اور جو الجا البازت اندر مباسکے اور جو الجا البازت اندر مباسکے اسے تم تیر مادکر کرا دو اور اس طرح وہ ابنی خلط مرکست کی منزا کھکتے ۔ جنا نچہ قریش نے اس مشورہ کو جول کیا (اور دروازہ المندلگا دیا)۔

قریش کی اس تعمیر کی وجرب ہموئی تھی کہ کعبتہ المند منجدم ہوگیا تھا اور ایک قاملاع
کے برابررہ گیا تھا، قریش نے جا اکہ اس کی دیواریں بلند کر دی ماہیں، اتفاقا اطلاع
فی کہ بعدہ کے سمندر کے کتارہ پر ایک روی کی ٹوٹی ہوئی کشتی آگی ہے، بہ سُن کر
قریش اس کے بختے اکھالائے کھبہ میں ایک سانپ رہتا تھا لوگ سے سائٹ انفان ہے سے کہ وہ سانپ دیوار پر پوٹھا اور اس کوکسی پرند سے نے اپک
نیے انفان ہے ہے کہ وہ سانپ دیوار پر پوٹھا اور اس کوکسی پرند سے نے اپنیا لیے
لیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ کہنے ملے کہ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ امٹر قوالی نے
مارے ادادے کولیٹ ند قرمایا ہے۔ جنا بی الہوں نے عائم کھراکواس کی اذ

تريش كالمراجب القاربي-

تتصرت عبداللربن زنتير كي تعمير

مسلام یں یزیر بن معاور کے عدی عیدی عیدن بن نمیراددشا می شکرنے مصرت میداللہ بن نمیراددشا می شکرنے مصرت میداللہ بن زبیروہ کو کعبر میں معصور کردیا اور ای کے آومیوں میں کسی نے بنرے کے مراسے پر دکھڑی باندھ کر آگ دکائی، بتواسے ایک شرارہ کعبہ برماگرا، بردے بل کئے دیواری کی شرارہ کعبہ برماگرا، بردے بل کئے دیواری کی شاک گئیں اور بین فرادھ را دھر ما گرے ۔

اس حبنگ۔ کے خاتمے پرمیب پزیدین معادیہ کا انتقال ہوگیا ادر صین بن نمیر وایس بیلاگیا توصرت عبدآاتدی زبیرنے اینے ساتھیوں سے کعبہ کومنبدم کرے ازىر نونىمىركر نے كے بارے ميں مشوره كيا بها بري عبدالله اور مبيدي عمير نے ائيد کی گرمصنریت عبدالشربی عیاس خے فرمایا معنا نهٔ خواکومنهدم نه کرد سعصریت عبدالشر بن زبیر وے ہم دیکورسے بو کر کبوتر می بیستے ہی تو بھر گر ماستے ہیں ، ادر حب لوگ اینے گربنا نے بس توندا کا گھرکیوں تعمیر نہیں کرنے دیں کل سے منرورتعبر کا کام شردع کردوں گاا در مجھے بیرمد بہنے معلق مہوئی ۔ ہے کہ دسول الندسلی الشریلیہ وللم نے ارشاد فرایا تھا۔ کہ اگریم میں کمیں وسعست ہوئی توہم کعبہ کو ایر سیمی بنیادوں پر تعیر کرے اس کے دو ورواز ہے رکھیں می ایک شرقی اور و دسراغر بی محیراً پ نے اسودسے بی حیاکیا نم فے اس بارسے میں حضریت عائشہ اسے می کیدسُنا۔ ہے۔ انہوں نے فرایاجی ہاں سُنا ہے۔ وہ فرماتی تغیب کہ دسول الٹرسلی الشریلیہ دیم نے مجدسے ارشاء فرایا مقا کہ "تمہاری نوم (فرمیشی) کے یاس فرج کی گنجائش برمقی اس لیے اس دفنت اہتوں۔ نے مختصر تعمیری ، اگر لوگ، نئے شئے مسلمان نہوسئے ہونے توبی کعبدکوسنبدم کواسے اس کی از مر تونعمیر کوانا اور حوصته ره گیا، بیاس كوتعمير من شامل كراويزات

یر مدیث س کرمنرن عیدان در برشد بیکا اداده کرنیا ، اور اگلے دن مبیح مبید بن عمبر کے پاس آدمی میجا، وہاں سے جواب آیا کہ وہ سور ہے ہیں ، ودبارہ مبیجا اور فرا با بداد کر کے مما تفد ہے کر آڈ- اور ان کی آمری ان سے کہا کہ مہیں معلوم نہیں کر روالتہ ملی الٹرطببہ دسکم نے فرما با ہے کہ «علما رکے بھامشت کے قت مک موس*تے دینے پر*ذین الٹہ سمے معنو،

فریاد کرتی ہے

محضرت مجدالتری میاس نے ابن ذہر کے پاس پیغام کیجیجا کہ اگرکھ ہومنہ دم کرو تولوگوں کو بغیر فیلے کے مزجھ وڑنا ، جینا کچہ حبب کعبر نہدم ہو اولوگوں نے کہا کہ اب نماز کھیے پڑھیں ، حصرت جا برہ اور معضرت زیر نے فرما پاکراس کی ممست مزکر کے نماز پڑھی مجائے گی اور درامی سمست ہی قبلہ ہے۔

بہرمال مضرت ابن زبرخ نے کعبہ کے بیادوں طرف پر دسے گوا دہئے اور مجرا مود کورٹنمی بیا درمیں لبہیٹ کرایک تا بوت میں دکھا گیا ، عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ میں سنے دیکھا کہ حجرا سودکی لمبائی ایک ہاکھ یا اس سے کچھ زیا دہ ہے اور اس کا اندرونی صفتہ بیاندی کی طرح مہیں رہے ۔ کعبہ کے اندر جوسو نے کی اشیار معین ہمانظو کے یاس خزلے میں دکھا دی گئیں ۔

تعمیرک وقت علیم کی طرف سے کھوداگیا توصفرت اہلائیم کی بنائی ہوئی نبیا نظرائی لوگوں کوجی کرسے ان سے بہرچا کہ کیا بہی بلیا واہرا ہمیم ہے استبے تعمدین کی تواسی بنیا وہ بھیر کرائی گئی اور تعمیم ہیں سے جھ التوزمین شامل کر ہی گئی اور تین ہا تھر جھو کی مشرقی اور ایک لاوائے کئی اور ایک لاوائے کو داخلے کا اور دو در واز سے زمین سے الکر بنائے گئے ، اور ایک لاوائے کو داخلے کا اور دو در واز سے کو با ہمر شکلنے کا مقرد کیا گئیں ، ور واز سے برسونے کے بیر سے برطوائی کی ہیں ۔ ایک قریشی ابوائیم میں مزدنی مدوی بھی تھی میں شرکے ہوائی گئیں ۔ ایک قریشی ابوائیم میں مزدنی مرتب ہی تھی میں مرتب دور ما المیں نہوا ہی گئیں ۔ ایک قریشی ابوائیم میں مرتب ہوا ہوں ایک مرتب دور ما المیں تا ہی کہت اللہ کی تعمیر ہوئی گئی اور دو در مری مرتب ایک میں میں جب دور ما المیں تا ہی کوئی اور دو در مرتب کوئی ہوں ۔ ایک مرتب لائم کی میں جب دور ما المیں تا ہی کوئی ایوں ہوئی کا موں ۔

زبیر بن بکار کابیان ہے کہ عبداللہ بن زبیرکو علیم میں ایک قبر سے اوپر مبر کھی کھی ہے۔ نظر کئے کہ کھی ہے نظر کئے کہ میں ایک تعروں کو نظر کئے کہ میں میں کہ اس میں کا بیاری کی تعروں کو

تنہیں حیصیرا۔

ابن ذبیر کے عہدیں نیعمبراسی طرح رہی، پھر حجاج نے عبدالتہ بن نہ بڑے حملہ کی اور انہیں سیدی مصور کر کے خینین نصب کی اور کعبنداللہ برسنگ باری کی جس سے کوبہ کی دیوادیں پھر لے گئیں قوعبدالملک بن مروان کے حکم سے باج نے کوبتداللہ گراکر کھرسے تعمیر کرائی اور حلیم کو خارج کم کے بھرسے ان بنیا دوں پر تعمیر کریاجن پر قریش نے کیا تھا ، اور انہی بنیا دوں پر آج تک موجود ہے عبدالملک بن مروان نے کہا تھا کہ کاش عبداللہ بن مروان نے کہا تھا کہ خالف کا شعبہ کی اسے کوانے ۔

معنرت ابوسر رئی سے روایت ہے کردسول الشمسلی الشطیر کھم نے ارشاد فرمابا کرسب سے بہلے سعد بیائی نے کعبہ برغلا عن پڑھا با۔ اس کے بعد مبنا ب بن کریم نے کو کہنی کیٹر سے کا غلاف بڑھا با اس کے بعد صفرت محر بن الخطاب اور مصفرت عمر بن الخطاب خسروانی کا عمال نے خسروانی کا خلاف خالات خالد بن جھر بن کلاب نے چڑھا با ، اس نے درامس ایک تجارتی قا فلہ لوٹ انتقااس میں دیباج کے تھاں سے جہر بن کلاب نے جڑھا با ، اس نے درامس ایک تجارتی قا فلہ لوٹ انتقااس میں دیباج کے تھاں سے جڑھا نا انتردع کہ باجو کے کہرے کا غلاف برطابا ، ابھر بنوامت ہے ان مکتوں کاغلاف برطانا انتردع کہ باجو اللہ نے ران سلورتا وال جنگ اور اکیا کرنے تھے۔

متوکل نے اسپنے عہدی کوبری دیواردں پرسنگ مرمرل گابا اوران سے ہور ایسان باندی کا جوڑ لگایا ا درتمام حجست دیواروں ا ورستونوں پرسونا چرم ماکرستونوں کو دیباج سے اکراسستہ کیا ا دراس سے عباسی عہدمیں ہمیشہ دیباج پر معا یا بھاتا رہا۔

مسجدترام كى توسيع

عهد نموت اور صنرت مدنی سے عہد نک می کعبہ کے گرد کوئی ویوارنہ ان کھی -

مکانات خریر کر انہیں گراکوسہ میں شائل کر دیا اور سب کی توسیع کر دی ، مدین کو گون نے اپنے مکانات فروش میں کر نے میں ناکل کیا توصفرت عمرات عرائے نے دیا دہ قیمت پر خریدے اور ہاروں طرحت قد آدم ولیوار بنائی گئی اور اس پر سے اغ رکھے گئے۔

مجب محضرت عثمان رفز کا عہد آیا توانہوں نے کہی گردو دہین سے سکانات نوید کر اہمین سے سکانات نوید کر اہمین سے در والوگوں نے کعبہ کے پاس مہع ہو کر داو الوگوں اسے کعبہ کے پاس مہع ہو کر داو الوگوں اسے کعبہ کے پاس مہع ہو کر داو الوگوں اسے کہ ہیں سے حمال سے حر منہ پر معضان نے خرایا کر میر سے محل کی وجہ سے تمہی ہو ہے ہوتی ہے ور منہ تمہی تو کھے کہ عمر شرکے کہتے ہی تم نے اپنے مسکانات دے دیتے سے آپ نے این اس کی سفارش پر چھپوڑ دیا۔ ان لوگوں کو فید کر دیا ادر بعد ازاں عبد المتر ہی منالہ ہن اسدی سفارش پر چھپوڑ دیا۔

معضرت عثمان منے مسجد حرام میں تومیع میں کی ادرسب سے بہلے آپ ہی نے مسجد حراب دارد الان نبوائی۔

واید بن عبدالملک نے مسجد کومزید دسیع کیا ، اس نے میتی پخراد دستگرے مرکے متون گلوائے برائے مرکزے متون گلوائے برا متون گلوائے بعد از استفسور نے مسجد میں اور امنیا فراور منزید تعمیر وی کام کیا اور اس کے بعد مہدی نے توسیع کی جوہما رہے نہ مانے تک موجود ہے۔ مکہ مکرمہ کی شہری آبادی ۔

ابتدا ہی مرمہ میں مکان نہیں تھے بعد از ان بوجریم اور عمالقہ کے بعد قریش کا طریقہ کارید رہا کہ بچارے اور پانی کی تا اس ہیں او حراد معر تو بھرتے رہتے گرکوبہ سے ابنی نہیں اور مراد معر تو بھرتے ہے۔ ان کا تھیڈ ابنی نہیں اور مرم کی تولیت سے با موث صدود حرم سے باہر نہ جاتے ہے ۔ ان کا تھیڈ کھا کہ نور مرتب مورم کی بنا پر ایک نہ ایک دن انہیں کوئی مقام اور مرتب ماصل مہوگا ، بہر حال ان کی افرادی قوت بڑھتی گئی اور وہ ایک شہری دیا ست میں وطعلتے گئے اور انہیں مزید یہ بھین حامل کو انہیں مزید یہ بھین حامل ہوگیا کہ ہم مخقریب نمام اہل عرب پر فرقسیت ما مسل کر ایس کے ۔ اس وقت کے اہل دافش وہ بیش کی دائے بہتی کہ بیرتر تی اور عروج اس امر کا بہتہ دیتا ہے کہ جلد می ایک نے دین سے ساتھ ایک نبی مبعوث ہونے الا امر کا بہتہ دیتا ہے کہ جلد می ایک نے دین سے ساتھ ایک نبی مبعوث ہونے الا

تشیفتگی سے انجام دیے رہے تھے۔ بہنجبال سے پہلے کھب بن لوی بن فالب کو آیا۔ اس وا تعری تعقیل سے انجام دیے مہر معمد کو فریش کعب سے پاس جمع موستے اور وہ ان کیا۔ اس وا تعری تعقیل میر سے کرمبر حمیعہ کو فریش کعب سے پاس جمع موستے اور وہ ان کے سامنے تقریر کرتا، دور مباہلیت ہیں جمیعہ کے دن کا نام عروبہ کھا اور بر کھب ہی کنا عب سے دان کا نام جمعہ رکھا۔

زبیرین سکارے بیان کے مطابق اس کی ایک تقریر حسب فیل ہے۔ مع لمنے لوگو ،سنو ہسکیمو، اورسمان لوکہ ہردات بربت سمانے والی اور سرون گزرمانے والاہے ۔ زمین فرش کی طرح جمیری ہوئی اوربیبا دمیخوں کی طرح نسب ہیں ،آسمان ایک عادت کی طرح ڈھکا ہُوا اورستارے راسترمعلوم کرنے کے لیے ملامات میں پہلے لوگ میں بعد دالوں کی طرح میں ، اورسب مخلو قان نرو ما دہ موڑ سے بجد ڈے مي، يركب في كا و تنت أيابها مناسب اس يصمله رحمي كرو، درماندول كى حفاظت كرو، لينے مالوں كى حفاظت كروكياتم نے الك شد كووالي ہوتے ہوئے اودمردہ کوزندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ امل گوٹمہار سامنے ہے اور تقیقت وہ نہیں سے عب کانم دعوی کرتے ہواب وم کو آراسته کرواوراس کی معلیم کرواوراس سے نوت یا ؤ۔کوئی ٹری خبر آنے والی سے ادرکوئی برگزیدہ پنیبرمیعون مونے والا ہے ۔ پھراس نے یہ امشعاد ٹریسے ہے

نهادولیل کل یوم بعادست به سواء علینا لیلها دنها دها ینو بان بها و بالنعم الضافی علیناستورها محدد دن بالاحد ال به وبالنعم الضافی علیناستورها محدد دن دانباء تقلب اهلها به لها عقد مالیست حیل مریدها علی علی غفلة بانی النبی معیت به فیخبولند با داصه دفا عبیرها رشوجه "کے دالے شب دوز نامی دوز نامی دوز کا دم کی دوز نامی دار کی اور الی پیمیدگیاں درمین بوں گی جن کا کوئی مل نهیں برگا۔

مچراَماِنک خدا کانبی محرامبعدت موگا جولوگوں کوسچی خبرمی سنا ہے گا ہے

اس کے بداس نے کہا فسم برد اگراس وفت میں سلامت رہا تومین خوب اکر کم میلوں گا - بھر برشعر بڑھا -

یاگئی شاهد فعواء دعوتم به حین العشیرة تبغی المق خدالانا نوجم "کاشیں اس کی دعوت کے وقت موجود مون حب اس کے الل ظائران سچائی کو دلیل کریں گے ؟

بالآخر دلوں میں آنے والے می خیالات اور عنل میں سما جانے والے بر تصورات ایک معنیقت بن کرخلا سرم و مکتے۔

ببرمال قسی بن کلاب قریش کا مسردار بنا اس نے کرمیں دارالندوہ بنایا،
سبهاں قریش سے معاطات کا تصفیہ کہا جاتا ، بیبی مشورے سے جانے ورحنگوں
کے مکم باند سے مباستے تھے ، کلبی کہتے ہیں ، کر باتا عدہ سکان کی مورت ہیں مکتہ
میں دارالندوہ بہلا مکان بھا ، اسی کو دیمہ کر لوگوں نے رہنے سے لیے می سکان
بنائے ادر میں قدر عبد اسلام قریب اُتا گیا ان کی قوت وشو کست اورافرادی قوت
میں امنا فرموتا گیا ۔ اور ساراع ب ان سے زیرافر اُگیا اور ریاست واقتدار کا قراش بھواب ہوگیا۔
بہنواب ہورا ہوگیا۔

فتتح مكه مكرمه

اورکھ النہ سبحانہ نے بی کریم ملی النہ طیر وسلم کو مبوعث فرمایا ، ان بی سے مین کو خدا سے نوفیق دی وہ ایمان سے آئے اور باتی عداوت اور دہمنی ہوا ترآئے ، موب رسول النہ ملیہ وسلم کو بہت نریا دہ افسین کی تو آئی نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور آ کھرسال بعدفتح ونصرت کے ساتھ دوبارہ کھرتئر لعب لئے۔
میر نیک بلہ اختلائی ہے کہ کم کمرمہ ندریو مسلح ما مسل مہوا ، یا بزور بازد اور قوت کے ذریعے البتہ بیہ بات ملے ہے کہ آئی نے دیاں سے ذکوئی وال فلیمیت نہا اور نا مال کو گرفتار کیا ۔ امام مالک ورامم ابر منیفیم کی تا کے دریاں الیک کی میں اللہ میں اور امام ابر منیفیم کی تا کے دریاں اللہ کو اس کے اہل وحیال کو گرفتار کیا ۔ امام مالک ورام م ابر منیفیم کی تا

یرسے کہ آپ نے بز درشمشیر مکہ مکرمہ فتح کیا ، اور مال فنیمت معا دن فرط دیا اور اہل وی ایک وی

الم شافئ فرلمتے ہیں کہ آپ ابوسفیان کے ساتھ ملے کے نتیجے ہیں کہ کوم میں داخل موسئے ۔ اس ملح کی شرط میتھی کہ جوشخص کعبہ کے بردوں سے لبٹ جائے یا ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے وہ مامون ہے۔ یا ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے وہ مامون ہے۔ البتہ چیدا دمی اس مستثنی نے بہر ہیں سرمیگر ترا کر فیدنے کا حکم تفاا در مین کے نام کہا آپ نے بہر میں مسلم ہی کی ومبرسے نہ آپ نے نتیج سن کی ادر نہ اہل وعیال کو قید کیا ، در نہ ناتحانہ داخل مورت میں امام کوان کے حجود شرف کا اختیار نہیں ہے در نہ ناتحانہ داخل مورت میں امام کوان کے حجود شرف کا اختیار نہیں ہے۔ اس سے حقوق الشراور غائمین کے مقوق منعلق ہیں۔

کفا مگر صحابہ میں سے کسی نے کہی نالیب ندیدگی کا اظہار نہیں کیا بحصرت عمراور محصرت عمراور محصرت عمراور محصرت عمراور محصرت عمراور محصرت عمراور محصرت عمراور ان مالکوں محصرت عمران کی تعبیں وحول کی تعبیں ، اگر بیر وام ہوتا تو میر دونوں نملیفہ مسلمانوں کا مال تعمیر حمرم میں کیونکر فرچ کرتے ۔ اس سے بعد سے خرید دفرو ضحت کا سلسلم اول کے مبنا ، بریر الیا اجاع بن گیاجی کی لوگوں نے اتباع کی ہے ۔

جہاں تک مجابہ سے مروی ذرکورہ بالا روایت کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکر کے لوگوں کو اہل کر ہی کو مکا نوں کی فرونوت درمت نہیں ہے اور اس سے اور اس سے مرتبی معمود ہے کہ بیندیت نہیں جی کہ ہم ان کے مالک ہوں اور میں وجہ کرا یہ برنے دسنے کی ہے۔ یہ نہیں جی کہ ہم ان کے مالک ہوں اور میں وجہ کرا یہ برنے کی ہے۔

حدوديوم

مکر کرمر ادراس کے جاروں طرف کا علاقہ ترم ہے ادراس کی معدود مدینہ تنوا کے داستے میں مقام تمنعیم سے ذرا پہلے نبی نفار کے مکانات تک ہے جو ہین میل کا فاصلہ ہے یواق کی سے بہاڑکی گھاٹی کے موٹریبنی سات میں نک ہے ہورانہ کی معاثی کے موٹریبنی سات میں نک ہے ہورانہ کے داستے ہیں عبداللّٰہ بن خالد کے خاندان سے فسوب گھاٹیوں بعنی نومییل تک ہے۔ اور طائف کے داستے ہیں بطن عرفہ تک بعنی سات میں نک ہے اور جرہ میں طریق وشائز تک بینی دس سے اور جرہ میں طریق عشائز تک بینی دس سے اور جرہ میں طریق عشائز تک بینی دس میں نک ہے۔

اس تام علاقے کو انٹرسیحانئہ نے اس کی عظمیت کی بنار پر حزم قراد دیا ہے اور اس کو تام خم برول سے ممتناز فرما دیا ہے۔ جینا کچرادشا دسہے۔ دَ إِذْ قَالَ إِ بُوَا هِ بُهُمُ دَتِ الْجُعَلُ هٰ لَا اَ بَکَا اَ إِمِنَّا قَالُ نُهُ تُنَ اُهُ لَهُ مِنَ الثَّمَ اَتِ - (البقریه: ۱۲۱)

" اور برکہ ابرام بیم نے و ماکی ، اسے میرے دب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باسٹ ندوں میں سے جو الند اور اسٹرت کو مائیں انہیں مرسم کے مبلول کا رزق د ہے ہے

بلداین سے مراد کم کرمرہ ہے۔ بیونکہ بے وادی زراعت سے بالکل خالی ہی،
اس لیے مفرت ابرام یم سفے الشرسی ان سے یہاں کے باسٹ ندوں کے بیامن
اور فرانی کی دعا فرمائی۔ بیر دعامقبول ہوئی اود الشرفے اس مجکہ کو ایسی محترم مجگہ اور
ایسا پرامن مقام بنا دیا کہ ہر طرف سے لوگ بیہاں انے سے اور تقریم اور ہر مجگہ
کے میں بیہاں دمتیا ہے ہوئے۔

اس بارسے بیں اختلات ہے کہ کم کم مرادراس کے گردوبیش کا علاقہ حفرت ابراہیم کی دھا کے بیسے کہ ایک بایا گیا یا بہلے ہی سے حم محاد ایک دائے برہے کہ آب کی دھا رسے بہلے ہی سے حم مخا اور مباہر ما کموں اور بڑھا کی کرنے والوں اور از لول اور نہیں کے دھنس مبانے کے واقعات سے محفوظ مخا اور مفرت ابرائیم کی دھا دسے خشک سالی اور تحمط سے بی مامون ہوگیا۔ اور میہاں کے باشندوں کو ہر کی دھا دسے خشک سالی اور تحمط سے بی مامون ہوگیا۔ اور میہاں کے باشندوں کو ہر مجل میسرآنے سے کردسول الشرمی اللہ علیہ دیا اور قربایا۔

" النے لوگو الشرسیان نے زمین واسمان کی خلیق کے ساتھ ہی مکر کررم کو حوم بنا دیا تھا اور تا قیامت پرحم ہی دہے گا، بوشنی اللہ پراود آخرت کے ون پر ایمان رکھتا ہواس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بہالے کے اورخت کا فے میرے بعد یہ بگر کہ دہ بہال کی کانون بہائے یا درخت کا فے میرے بعد یہ بگر کسی کے لیے حلال بہنا کہ بیاس ہے میرے لیے بھی کچھ دیر کے لیے لی لیے ملال بڑا کہ خدا میران کے باسٹندوں پر نا دامن ہؤا، گراب بھر برحرم ملال بڑا کہ خدا میں سے بغر دار جولوگ میہاں موجود ہوں، وہ دو مروں کو کمی مطلع کرویں، اگر کوئی شمنص میہ کھے کہ درسول الشملی الشملید کی کم نے اس کے میں متال کردیا تھا۔ اور تمہارے لیے ملال نہیں کیا گا

مقدل کی ہے ملال کردیا تھا۔ اور تمہارے لیے ملال نہیں کیا گ

معنرت ابراہیم کی دعا کی بناد پر کھر کو ہوم بنایا جی طرح دسول الشرمل الشرطیر وسلم کی دعا کی بناد پر مدینہ کو ہوم بنایا، اس امر کی تائید معنرت ابوسر رہائی کی اس دوایت سے ہوتی سے کہ دسول الشرملی الشرطیر وسلم سنے ادشاد فرمایا کر معندت ابراہیم الشر سے بندے اوراس کا دسول ہوں، انہوں نے کھر کر مراس کے دسول ہے، بیک ہی الشرکا بندہ اور اس کا دسول ہوں، انہوں نے کھر کر مرکز مراد دیا بیک دونوں ہے داد ہوں سے درمیان مدینہ کو حرم قرار دینا ہوں، نہود درخت کا الما جائے، نرنسکار کمیا جائے ادر نہ قنال کیا جائے البتہ ادنے سے جائے کہ الما است البتہ ادنے سے بہانے کی ابیا زیت سے کہ البارت سے کا البارت سے کہ البارت سے کا کہ البارت سے کہ البارت سے کا کہ البارت سے کہ البارت سے کا کہ البارت سے کر البارت سے کہ کر البارت سے کر

مرم کے احکام

حرم کے خاص احکام پانچے ہیں۔

ا۔ کوئی ہیرونی شخص جے یا عمرہ کا اس باندھ بغیرداخل نہ ہو۔ بعنی حرا سے باہرے انے والا شخص اس می باندھ کر اسکتا ہے۔ امام ابر منیفہ م کے نزدیک گرکسی انے والا شخص اس می میں باندھ کر اسکتا ہے۔ وہ بغیراس ام ہی حرم بیں کسی آنے والے نے جا عمرے کا ادادہ نہیں کیا ہے تو وہ بغیراس ام ہی حرم بیں داخل ہو سکتا ہے۔ بیکن نبی کر کیم کی الشرطیہ وسلم کا فتح کمر کے وقت بغیر احرام کے داخل ہو نا اور آب کا بے فرما نا کہ میرے لیے تھوڑی دیر کے بیے سم مطال کیا گیا ہے داخل ہو نا اور آب کا بے فرما نا کہ میرے لیے تھوڑی دیر کے بیے سم مطال کیا گیا ہے اور امرام کی مالت میں حرم میں آنا فازم ہے لیکن جو لوگ کثرت سے آمد ورنت رکھیں ہیں ہوئی اسے اور آگران بیمی اس می بابندی رکھی جائے تو وہ سم سنتی کی بابندی رکھی جائے تو وہ سم سنتی بی برما میں اور دوسرے لوگوں میں فرق روا رکھا ہے۔ دران میں اور دوسرے لوگوں میں فرق روا رکھا ہے۔

اگرکوئی شخص بالاحام موم میں واض موتو و گنه گار موگا اوداس برکوئی تعنیایا قربانی الام منه بی تعنیایا قربانی الام منهی سے تعنیا میں تواشکال بیرسے کراگر بیشخص با ہر سیا کر اور اسوام سے ساتھ واض موتوبیا میں اور اس بیے تعنیا مہیں مو

سکتی اور قربانی اس سے لازم نہیں آئے گی کہ قربانی درامل جے کی کسی کو تاہی کی تلافی کے بیے ہوتی ہے نہ کرامس جے کے سیے۔

دوسراتکم برسے کہ باسٹندگان میم سے عباک منہ کی مجائے۔ رسول اللہ ملی اللہ مسلم سے اس کو حرام قراد دیا ہے اوراگر سم کے باشند سے اہل سی مسلمانوں سے بغا وت کر دیں تو بھی بعین نقہاد کے نزدیک ان سے بنگ بائز نہیں ہے۔ البندان پراس طرح محاصرہ ننگ کیا جائے کہ وہ بغا دت سے رجوع کرکے اہل مت میں داخل ہو جائیں۔ گرامی فقہاد کی دائے سے کہ اگر منباک کے بغیر مجارئ کا د نہ ہوتوان سے جنگ کی جاسکتی ہے کیونکہ اہل بغا و ت سے جنگ کرنا حقوق اللہ میں سے سے بنگ کی جاسکتی ہے کیونکہ اہل بغا و ت سے جنگ مرم میں کرنا حقوق اللہ میں سے سے بی کو دائیگاں جانے دینا جائز نہیں ہے۔ بھی سرم میں معقوق اللہ کی حفاظت دوسر سے مقامات سے دیا جائز نہیں ہے۔ بھی سے میں معقوق اللہ کی حفاظت دوسر سے مقامات سے دیا جائز نہیں ہے۔

عبال تكسىم بين مدود كابرار كاتعلق ب توامام شافي كى رائے یرے کرحم کے اندر مدود ماری کی جائیں گی خوا ہ ارتکاب بوم مرم میں مرد ا ہویانہ سروًا برو، ( در امام ابرمنیفت کی داستے ہے سے کہ اگر اد تکاب برم حرم کی مدو د کے اندر بڑا ہوتومدمیاری کی مبائے گی درنداگرمجرم نے ٹوم سے باہراد ٹکاپ بجرم کرنے کے بعد خرم میں پناہ لے لی موتواس پر خرم میں مدمیاری نہ کی مبائے بلکہ اسے حرم سے نکلنے پرمجبور کیا جلئے اور حرم سے نکلفے کے بعداس پرمزاماری کی جائے۔ تبسراتكم بر بي كريم كى مدددك اندرما نورون كاشكار بنواه برما تورحم بى كے بوں يا با سرسے آگئے بوں ، مخرم اور فير مخرم دو قون برموام ہے۔ اگر كوئى شخص مدود حرم میں کسی ما نور کو بکرانے تواس پراس کا حصور نالازم ہے، اگراس کے بانفرسے مبانور کی مبان مبان مباتی رہے تو تمرم کی طرح اس کا تا دان ا داکرے اور اسی طرح سمم سکے اندر کھڑا ہوکرمرم سسے باہر سے مبا نورکا شسکارکرسے توکہی تا دان دے گا ،کیونکرشکاری موم سے اندرہے اوراسی طرح اگرموم سے باہر کھڑا ہو کوئرم سے اندر کے مبا نور کا نسکاد کرسے تو کمبی تا وان لازم آئے گاکیونکرٹر کا دوم کے اندرسے۔ اگر مدد در ترم سے با ہرشکارکر کے حرم میں ہے آئے توامام شانعی کے نزد کیا اسے کھا سات نوائی کے نزد کیا اسے کھا سات ہے۔ اسے کھا سات ہے۔ اسے کھا سات اللہ من کے اندر مو ذمی مبانوروں ورندوں اور حشرات اللہ من کو مار دینا جمنوع مدد دیتم م کے اندر مو ذمی مبانوروں ورندوں اور حشرات اللہ من کو مار دینا جمنوع

نہیں ہے۔

بچرہ کا کا گان ان مائے درخوں کا کا گان ان منوع نہیں ہے ، مبیباکہ پالتومانوں انسانوں کے دکھائے ہوئے درخوں کا کا گان انمنوع نہیں ہے ، مبیباکہ پالتومانوں کا کا ڈنا ممنوع نہیں ہے ، مبیباکہ پالتومانوں کو ذبح کرنا ممنوع نہیں ہے ۔ بہرحال جن تینوں کا کا گان اممنوع ہیں ہے دوخت کا کا گان اممنوع ہے ان ۔ کے قطع کر نے پرتا واق لازم آئے گا اکر جھورٹر دوخت سے کا گائے میں گری کا نے گا اور جھورٹر دوخت سے کا گھٹے ہے کا گائے مائر نہیں ہوتی لیکن پر بجری کی قربانی ویا ہوتی ان کا گھٹے سے کوئی قربانی مائر نہیں ہوتی لیکن تربی کی قربانی لازم آئے گا ورجھورٹر ویوٹ کے کا شربہ ہیں ہوتی لیکن تربی کی قربانی مائر نہیں ہوتی لیکن تربی کی قربانی لازم آئے گئے ۔ آنمائے گئے ۔

(التوبه: ۲۸)

" مشركين تا باك بي، لمنذااس سال ك بعد يسجد مرام ك قرمب من مشركين تا باك بي، لمنذااس سال ك بعد ميسجد مرام ك قرمب

اس آیت سے کیئی معلیم ہمزنا ہے کہ شرکین کا حرم ہیں واخلیم نوع ہے لہٰذا اگر کوئی منسرک بلا امیازت واضلیم ہوجائے گر گر اسے منراوی مباسئے گر گر اس مزاجی تنہیں کیا جاتا اور اگروہ با بازت واخل موتو اسے کوئی منرانہیں دی مبائے گی مرانہیں دینے والا صرور جواب وہ ہوگا، بلکیمنا سب ہمرتو دی مبائے گی البند ایبازت دینے والا صرور جواب وہ ہوگا، بلکیمنا سب ہمرتو

اسے مزاہمی دی ماسئے ، اور مشرک کو حفاظت کے ساتھ مدود ہوم سے نکال دیا ماسے اور اگر کو فی مسائلہ مدود ہوم سے نکال دیا ماسے اور اگر کو فی مشرک اس ارا دسے سے داخل مجونا ماسے کہ وہ اسلام تعمول کر اسے گا تواسے میں درکا ماسے اور دہ میں اسلام لائے اور کی داخل میں۔
میو۔

اگرکوئی مشرک مدود مرم ہیں مرمائے تو اسے مرم کی مدود میں وفئ نہیں کیا جائے گا، اوراگرکسی ومبرسے دنن کر دیا گیا تہ بعدیں نکال کرمدو دمرم سے باہر دنن کر دیا جائے ، اوراگر لاش فراب ہوگئی ہوتو ہے منفق نرکیا جائے اوراس کواسی طرح دستے دیا جائے میں طرح دُورِجا ہلیت سے مدفون مرد سے رہنے دیئے گئے ہتھے۔

سرم کے ملادہ وگرمساہدمیں داننل موکر اگر غیرسلم سحد کی ہے ادبی سکے مرکمیب نربوں تو داخلے کی امبا ذمت ہے میکن امام مالکت کے نز دیک مورت میں میں میں میں داخلے کی امبا ذمت سے ۔ میں سجدمی دلفلے کی امبا ذمت مہیں ہے ۔

تسرزمين حجاز

اسمی نے بیان کیا ہے کہ حماز کو حماز اس لیے کہا جاتا ہے کہ رہنے اورتہا کے درسیان وانع ہے ۔ کلبی کہتے ہیں کہ اس علاقے کا نام حماز اس میے ہے کہ بہر کہا اور ہما کہ درسیان وانع ہے ۔ کلبی کہتے ہیں کہ اس علاقہ کا نام حماز اس میے ہے کہ بہر بہاڈ دن میں رکا ہو ا ۔ ہے ہوم سے علاوہ باتی علاقوں سے اس کو میار انتہا زی نعم میں اس ما میں ہیں ۔

ا-کوئی مشرک، ذمی یا معاہد حجاز کو وطئ نہیں بناسکنا، بیکن الم ابوشیفہ م کے نزد کیب مبائز ہے۔ گرمبیدالٹنر بن عنبہ بن سعود ، معشریت، عاکشہ شہر سے دوابہت کرتے ہیں کہ دسول الشمالی النشر ملیہ دیلم نے دصیت فرمائی کتی کہ دیجڑ ہے نما کے عرب ہیں دونہ مہب جمع نہوں سے

اود حفرست عمر منے نے ذمیوں کو حجاز سے نکال دیا بھا، ادر تا ہر دں ادر صناعی کرنے والوں کے لیے تین دوز قیام کی قرمت مغرد فرما ئی بھی، اس قرمن سے زیاده النهین تفهرنے کی اجازت نهیں تقی، آئی کے بعد اسی قانون بچل موتادہ اس اس بیے میمی قانون بوگا کر سرزین حجازمی غیرسلم مین روزسے زیادہ تبیام سر کرے درنہ وہ سزا کامستوحب ہوگا، البننہ وہ ایک میگر پڑئین روز فیام کر کے وسری میگر ٹین روز فیام کر مکتا ہے۔

ا عیرسلموں کے مردے مجازی دفن کرنا درست نہیں ہے اور اگر کردی تو دوسری بگر منتقل کردئیے مائیں سے اگر مسا فت زیا دہ موادراس کے لے بانے میں لاش کے خراب ہوجانے کا اندلینہ موتود فن کرسکتے ہیں۔

م برزمین حجاز میں مریز منور وردونوں بخفر بی وا دیوں کے المدر کا حصب المرا اور درخمت کا طنام مندرع ہے ۔ امام الجرمنیفررح کے نز دیک مدینہ منورہ دوسر بے شہروں کی طرح ہے مگر صفرت الوہریرہ رہز کی جو مدینہ منورہ دوسر بے شہروں کی طرح ہے مگر صفرت الوہری ورفز کی جو مدینہ منورہ محفوظ سم مسید میں امر کی دلیل ہے کہ مدینہ منورہ محفوظ سم سب ادراگر کوئی شخص حم مدینہ میں شکار کر سے یا درخمت کائے تو بعض فقہار کے نز دیک اس کے کیٹر سے میں ای سے جائیں ، اور بعض کے نز دیک اس کو تعزیری سنرا دی جائے۔

تخفط ادرجرادی صرف کر سے اور جمہور نقب ارکی دائے یہ ہے کہ بیادا منی محفظ اور ان کی منفعت مخصوص سے اور ان کی آمدنی کومصالح عامری صرف کیاجانا جا سہے۔

آمی، کے مدارة ات کے سواته م علاقہ مختری، ہے اور اس پرخواج ہیں لیا جائے کا مرکبی کی ملبت بن گئی تنہیں لیا جائے کا مرکبی کرکھی فریمندی تو تعلیمت کتیں ہوئے کے اور ان دونوں ہی ممورتوں ہیں اور ان اور ان دونوں ہی ممورتوں ہی مخترلازم ہم تا ہے۔

## صدقات دسالت

د الاسنى جورسول المنسلى الشرطبيرة لم كريصيري ادرات كى مكيت بين أين، درج فرل الطربي-

سب سربہای زمین ہوائے کا مکیت میں آئی وہ مخیر بن ہے وی کی دصیت کے ذریعے آئی گئی ۔ یہ برونضیر کا ایک جید عالم نفا ،غرو ہ امد کے ہوتھے پرایان لایا ، اس کے پاس سان زمینیں تنہیں ہجن کے نام یہ ہیں ،۔ بعیث ۔ صافیہ ۔ دلال ، حسن ۔ بیش ۔ مسافیہ میں اس کے باس سان زمینیں تنہیں ہوں ۔ کے نام میں شہر کا اسلام لانے کے بعد ان زمینوں کی کہا ، کے نام ومسین کردی اورج گ امار میں شہر ہوگیا۔

د دسری مریز سنوده کی وه زمین بو بمونشیرسے ماصل به کی بیرسب سے بہا اللہ نئے نشا جوالتہ سبحان کو دہاں سے باوطن اللہ نئے نشا جوالتہ سبحان کردیا ، آپ نے نشا جوالتہ سبحان کردیا ، انہیں نتل کردیا ، انہیں نتل کردیا ، انہیں نتل کردیا ، انہیں نتل کردیا ، انہیں نتا کہ وہ عسالا وہ سمختیا دوں سے بچھی سامان او توں پر سے مباسکیں سے مبا کیں ۔ پینا نجے رہے لوگ توہم اورشنام مبا ۔ بہے ۔

غرمن بنون خبر سنے سے بعدان کی زمین آمیں ہے پاس آگئی، صرف یا میں اسے میں اسے بیاں آگئی، صرف یا میں ان عمیرا ور ابوسعدین وم ب کا تمام مال وجائد دیں ان ہی ۔ سے پاس رہیں کیونکر پنے و نوں فتح کمہ سے تبل مسلمان ہو گئے ہے۔

ان زمیوں کے علاوہ باتی مال آپ نے مہاہری میں تقسیم فرا دیا اورانصالہ میں سے سہل بن منیعت اور ابو دجانہ سماک بن خرشہ کو کبی مصر دیا ، چونکران دونوں مصر است نے آپ کے سامنے علسی کا مال بیان کیا تھا اس لیے آپ نے ان کو سب معنی معتبہ دیا ۔ باتی زمینیں آپ کے صدقات قراد دی گئیں ، آپ ان کی آمدنی حسب میں متعان خراد دی گئیں ، آپ ان کی آمدنی حسب مشارخرچ فرمانے اور اسی میں سے از داج مطہرات کو دیتے ۔ بعداز ان بحضرت عمام نے اور اسی میں سے از داج مطہرات کو دیتے ۔ بعداز ان بحضرت عمام نے دوراسی میں سے از داج مطہرات کو دیتے ۔ بعداز ان بحضرت عمام نے دوراسی میں سے از داج مطہرات کو دیتے ۔ بعداز ان بحضرت عمام ن اور صفرت علی ناکوان ادامنی کا متولی بنا دیا تاکہ وہ انہ بی ان کے مصارف بین خرچ کو سکیں ۔

تمسری، چینی اور پانچوی نرین در اصل تیبر کتین ظعے ہیں بحیبر میں کل اکھ قلع نہے۔ ناعم بقروس ،شق ، النطاطر ، الکتیبر ، الوطیح ، السلالم ، اور معب بن معاذ کا قلعہ نبی کریم نے اوّلاً قلعہ ناعم کو فتح فرایا ، محمد بن سلمہ کا بھائی محمود اسی وقت مقنول بھوا کھنا ، اس کے بعد قموص فتح بوئوا ، بدا بن ابی تقیق کا قلعہ مقا اور اس کی سبایا ہیں سے آپ نے معفیہ بزت یہ بن اضطب کو ختن فرایا۔ پیلے صفرت کی سبایا ہیں سے آپ نے معفیہ بزت یہ بن اضطب کو ختن فرایا۔ پیلے صفرت معفیہ کن اب بن ربیع بن ابی تقیق کے باس تھیں آپ نے انہیں اُزاد کو کے خود نکاح فرایا اور ان کی آزاد کی کو مبر قرار دیا۔ اور اس سے بیدا قلعہ مقا اور اس میں موسی ، بریدا والد فرایا ۔ بیز جیہ بریدا والد فرایا ۔ بیز جیہ بریدا والد فرایا ۔ بیز جیہ برک علاقے کا سب سے بڑا قلعہ تنا اور اس میں موسی ، بریدا والد فرایا ۔ بریم برک علاقے کا سب سے بڑا قلعہ تنا اور اس میں موسی ، بریدا والد فرایا ۔ بریم برک علاقے اور سالم خیبر کی آخری فتو مات ہیں جو مسلے اور در سلالم خیبر کی آخری فتو مات ہیں جو مسلے سے فتح ہوئے کیو کہ سے فتح ہوئے کیو کہ سے فتح ہوئے کے درکھا بہاں تک کہ بہاں کے لوگوں نے در خواست کی کہ بہیں محفاظات بہاں سے جانے دیں ،آپ نے اس کو تول فرایا ۔

ان آگھوں قلعوں میں سے تمین فلعے وطبیح کتیبہ اورسلالم آپ نے اپنے ہاس رکھے کتیبہ کو آپ نے تنہیت کے حکس کے طور پرلیا اور وطبیح اورسلالم الٹرتعالی نے ملی حیث ربانے کی بنار پر آپ کوبطور فئے عطا فرمائے۔ بہر حال بیمنوں قلع آپ کوش اور فئے کے طور پر ملے اور ہے آپ کے مدفات
میں داخل ہوئے اور باتی پانچ قلعے اور ان کے ساتھ وادی خیبر وادی سربر اور وادی
ما صرکو فنیمن پانے والوں میں اٹھارہ عصے کرنے تقسیم کیا گیا کی اہل صدیعہ بین کوشقہ
دیا بیانا تھا نواہ وہ خیبر کی جنگ میں شرکی ہوئے یانہیں ہوئے ایک ہزار جارسو
تقے -ادر جو جنگ نیبر میں شرکی ہمیں ہوئے تقے وہ جا ہر ہن عبداللہ تقے ،ان کو ہمی
شرکا نے تیبر کے برا برحصہ دیا گیا - ان صعبہ پانے والوں میں دوسوسوار تھے جنہیں جیسو
مقتے دئیے گئے ، برکل ایک ہزارا کھ موصفے گویا ایک سو پر ایک عمد دیا گیا ادراس
طرح کل المفارہ عصے ہوئے ۔

باغ ندكِ

تجیٹی زمین باغ فدک کا نصف معصد تضا۔ اس زمین کا وا قصر بیر ہو اس کا گھیے کے بعد اہل فدک آپ کی نعیم سن میں حاصر ہوئے کے بعد اہل فدک آپ کی نعیم سن میں حاصر ہوئے اور تحییسہ بن سعود کی سفارش ہواس کی میوں کے بعد اہل کی کہ فدک کی نصفت زمین اور اس کی میوری آپ کی مہوں گئی اور نصفت زمین اور اس کی میوری آپ کی مہوں گئی اور نصفت زمین اور اس کی میوں آپ کی مہوں گئی اور نصفت زمین اور اس میں اور اس میں اور آپ نے اس ہر ال سے مسلم فربالی ۔

معنرت عرض این عهد نما لا قدند کاندن کا دخی سائط براد در مهان کے سواسے کردی اور ان کو مجی ہے دخل کر دیا۔ اس فیمن کا نبین مالک بن تیہان ، سہل بن عشمدا در زیدبن ثابت ستھے۔

اس کے بعد آدمعا فدک تو برستور آپ سے معد فات کا معتدر ہا اور باتی آدما (موصفرت کا معتدر ہا اور باتی آدما (موصفرت محرف نے مربور اس کے بیے وقعت ہوگیا، مگر بعد بی سارا فدک ہی مام سلمانوں کا و تعت ہوگیا ۔ وا دی قری

ساتوی نمین وادی قری کانگست ہے۔ اس وادی کا ایک تہائی بنو فدر ہ کی ملکست میں منا ور باتی دو نگست میں منے میں منے میں دوں سے آپ نے نصف ملکست میں منے میں میں منے میں منے

دوسرائيبود يون كاتميسرا بنومدره كا

معنرت مُرُّ نے میہودیوں کو مبلا وطن کردیا اور قمیت سگاکر جونو سے ہزار دینار مونی کھی ان کے حوالے کی اور بنو عذرہ کو بیبیش کش کی کہ نصف قیمت تم اداکر و توادمی زمین کمہیں بل جائے گی مینا کچرا نہوں نے بینیت الیس ہزار دینا را داکر کے بیزنصد ف نمین سے لی۔ زمین سے لی۔

باتی نصعت زمین میں ایک ٹلمٹ صدقات رسول کا اور ایک مُدس (حیثا محصّه) عام مسلمانوں کام وگیا اور بعد میں اس پورسے نصعت کا مصروب ایک ہی قرار یا یا ۔

بازار مهروز

آگفوی زمین مدیندمنوره کے باز ارکا ایک معتبہ سے میں کا نام کہرُوُد کھا اور س کومرد ان نے معنبرت عثمان سے بطور جاگیر لے لیا تھا ہم سے لوگ مسرت عثمان سے بطور جاگیر سے لیا تھا ہم سے لوگ مسرت عثمان سے ناراض ہو گئے گرم وسکتا ہے کہ معنبرت عثمان نے مروان کو بیم کہ مکیت کے طور پر نہ دی ہو بلکہ کفالت کے مطور پر دی ہو ، اس طرح ایک جوازی صورت بن ما بن جاتی سیے ۔

دىگراموال رسالت

رسول الله ملی الله ملیہ وسلم کی ان آکھوں زمینوں کے بار سے بین تمام اہل ہر اور داویان مفازی نے بیان کیا ہے۔ عبب کہ آپ کے دگر اموال کے بار سے بی وراقدی نے بیان کیا ہے کہ آپ کو اپنے والد عبد الله کی میراث بین سے برکتر نامی ایک بیشی باندی پانچ اونوٹ اور کچیہ کمبریاں ملی نفیں اور ایک روابیت سے مطابق آپ کا فلام شقران اور اس کا بھیا مسالح ، جو بدر میں شرکی ہے ہمی اسی مصریبی سے ہے۔ اور آپ کو والدہ ماجدہ مصریت آمندی مبانب سے ایک مصریب سے میں مائن تر کے میں ملائقا ہو مسکا ن مائن میں مائی ولا وت مسکان تر کے میں ملائقا ہو مسئون تا مدر وہیں آپ کی ولا وت مسکان تر کے میں ملائقا ہو مسئون ان کا وہ مسکا ن ملائقا ہو مسئون

اورمروه کے درمیان سوق عطادین کی بشت پر داقع کتا۔ اس کا مکان کے اللہ معندت خدیجہ کی میراث بیں سے آپ کو کھے سامان ملا کتا۔ اور مکہم بن مزام نے معندت خدیجہ کی میراث بیں سے آپ کو کھے سامان ملا کتا۔ اور مکہم بن مزام نے معندت خدیجہ کے لیے بازاد عکاظر سے معندت زید بن مار ندم کو جا اس و در بہم میں خرید القا۔ (ور دسول الشملی الشرائی ہوسکم نے معندت ندید کو معندت خدیجہ میں خرید القا۔ اور اس کا الم ایکن سے نہاں کے دیا، اور بید نہوت ام ایکن سے نہاں کے دیا، اور بید نہوت ام ایکن کے مطبق سے اسامتہ بن زید برد الم الم ایکن سے نہاں کے مطبق سے اسامتہ بن زید برد الم الموں کے۔

رسول النمسلی المنرطبہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد عقیل بن ابی طالب نے آئ کے دونوں مکان فروخت کردیئے، حبب حجۃ الوداع کے موقعے پر آپ مکم مرتبشر بعین لائے تولوگوں نے دریا فنت کیا کہ درسالت مآب کون سے مکان پی متیام فرمائیں گے ، آپ نے فرمایا ، عقیل نے ہما داکوئی گھر حمبوڈ ا ہے ؟

مبرسال ان مکا نوں کی فرونعنگی سے بعد آب نے ان مکا نوں کو فتے مکہ کے بعد آب نے ان مکا نوں کو فتے مکہ کے بعد کا بنے تصرف میں نہیں لیا کیونکہ جس وقت عقیل نے مکان فرونوت کے متح اس وقت مکہ دارالحرب تھا ، لہذا یہ مکان تلعث شدہ مال کے مکم میں موکرآپ کے مد زنات سے خارج موگئے۔

سجهان تک (مدینه منوره مین) احبات المومنین کے مکانات کا تعلق ہے تو اگر وہ آپ نے از واج کی ملکیت میں دیے دیئے تھے تو وہ آپ کے معدقات سے نمارج ہیں اور اگر آپ نے دیا کہ سے مارج ہیں اور اگر آپ نے دیا کہ سے مارج ہیں اور اگر آپ نے دیا کہ سے میں داخل ہیں گرم ہر مال یہ مکان بعد میں مسجد نبو تی ہیں شائل کر دیے گئے تھے اور ان میں سے کوئی باتی نہیں دیا کھا۔

آئی کا زرہ ایک میہودی کے پاس ہمیں مساع بوکے بد سے رہائتی " اگر میشہود تبرار نامی زرہ سے تورو ابن ہے کہ میں مساع بوکی شہا دت کے و نت ان کے مہم بریقی۔ اور عبیداللہ بن زیاد نے لئے کا کتی اور حب مختار نے عبید اللہ میں نیا دیا ہو میں میں زیاد نے میں کا در اس سے خالد بن عبداللہ المبر بن زیاد کوئی اور اس سے خالد بن عبداللہ المبر بسرہ نے مائک کی اور اس نے دینے سے انکار کیا تو اسے سوکوڈ سے ما رسے اس برعبداللہ بن مروان نے عبداللہ کوئی ماکہ عباد جیسے آدمی کو مار نانہ بی میں میں ہور اس سے عبداللہ کوئی ما اس کے عبداللہ کوئی ما اس کے عبداللہ کوئی ما اس کے عبداللہ کی میں میں میں میں میں کہ کے باس گئی۔

ردائے مبارک کے بارے بیں ابان بن تعلب نے بیان کیا ہے کہ درمول ہے۔ ملی انٹرعلیہ وہم نے کعیب بن زہیر کو مرحمت فرما کی تقی اور ان سے حضرت معاویہ نے تو بدی تنی اور بعد میں خلفاء لسے اور صفتے رہے۔

مب کر مروق الشرعلی الله علی الله الله کو بطور المان کے مرحمت فرائی تفی اور ان سے مروان بن محمد کے مقرائی الله علی الله الله بن ابی او فی تے لے کر مروان کے باس ہمیج دی ، بیر جا در اس کے نفر النے ہیں دہی اور اس کے فتل کے بعد ایک ردایت کے مطابق ابوالعباس سفاح نے بین سودینا دہیں خرید ہی۔

ہیں سے ترکیمی عصائے مبارک بھی تفاجو صدفہ قرار دیاگیا اور موائے مبارک بھی تفاجو صدفہ قرار دیاگیا اور موائے مبارک اور عصا دونوں خلافت کاشعاد فرار دیئے گئے۔ اور نمائم (مہر) مبارک کو صفرت اور عضارت عمر اور صفرت عمال اور صفرت عمال کے جاتھ سے کوئی ہیں گرگئی اور نہ بلی ۔

مرزمین سوا دی۔ اسکام سرّم ا در حجاز کی سرزمین سے علاوہ ددسرے علاقوں کی زمینوں کی سپاریس ہیں جوہم سیلے سال کے سیکے ہیں ۔

پہائے ہم کی زمین و مسی<u>ص</u>س سے با<del>ٹسندے</del>سلمان ہوگئے ہوں بردہ بی شری ہے ۔ دوسری سم کی زمین و وسی سسلان آباد کمریں، برمی عشری ہے۔ تميسرى تممكی زمین وه صب پرسلمان بزود نوست فلبه مامسل کرلیں رہم بی عشری ہے۔ بچوکنی قسم ہے ہے کہ اس زین کے باسٹ مندوں سے مسلح ہوہائے، یرف ہوتی ہے اور اس پرخراج مقرر موناہے۔اس پر تقی سب کی میر دومور تیں ہیں کہ یا تو صلح اس منرط برمبوکه زمین امسل باست ندگان کی ملکیبت بنہیں رہیے گی ا در و ہ اس کو فرونست نہیں کرسکیں گے۔ نواس مورست میں خراج (انتفاع کی) اجرست سے طور پر مہو گا مبوان باسٹ ندگان سے اسلام لانے سے میں سا قطنہاں موگا۔ اور بہنراج اس زمین کے سلمان اور ذمی باست مدوں دونوں سے نیا باتا ہے۔ دوسری موت یہ سے کرمسلے میں برنشرط ہوکرامس باسٹ ندوں کی مکیست با ٹی رسیے گی تواس مودت میں وہ اس زمین کو فروخست کرسکتے ہیں اور خراج کی حیثیبت ہمزیہ کی سی موگی کہ ان باسشندوں کے اسلام قبول کرنے سے سا قط بہومائے گا، اور پر کہ ذمیوں سے لیا مائے گاہمسلمانوں سیے بہیں لیا ماسے گا۔

اب ہم سرزمین سواد کے اسکام بیان کرتے ہی کیونکداس سرزین کے بادے میں فقہار کرام کی آرارا معول کا درمبر رکھتی ہیں اور ان بچد دیگر نظائر کو قباس کیا جاسکتا

میهان بیرسواد سے مراد سوراد کر برای سے میں کو مسلمانوں نے مشرت مرائے عہدیں فتح کیا تھا، اس زمین کو باغوں اور پیدا وار کی کثرت کی بناء پر سواد کہا میا آتا تھا۔
کیونکہ عرب مبررنگ کو بھی سے بال (سَوَاد) کہ دیا کرتے تھے جنا نے ہمب ہا ہو رس کے اپنے بنجر ملا تھے سے نکلی کراس فلد فراوائی سے مبزہ دیکھا توانہوں نے اس ملاتے کوسواد کا نام دیا (بین مجمت زیادہ مرمبرزمین)۔ اس بار سے بین فعنل بن عباس بن عشبہ بن الی لہب (مواکی سیاہ رنگ دی کھا) کا شعر ہے۔
دانا الد خدی من بعد دف نی د اخت والے لدی من نسل العن دانا الد خدی من بعد دف نی د اخت والے لدی من نسل العن من نسل ا

وتوجه الركون مجيم بهماننا بابتائية قيس منراسياه انگ عرب مون "

عربی می جواق کے معنی استوار بعنی برابر بونے کے میں سجونکہ عرا ان کی سرزمین ، برابر دیم وار مقی اس لیے اہل عرب نے اسے عراق کا نام دیا۔ شاعرکہ تا ہے۔

سُعِتْم إلى المحق لهم وساقوا ، سیاق من لیس له علی زنوجه "تم نے انہیں می کی مانب مِلایا تو وہ ان لوگوں کی طرح می پڑھے میں بموادی ہو ہے اسواد کا رقبہ

سوادعراق كاطول موسل مديدسه أبادان كك اور يوالى مذيب قاديم سے مُلوان نک ہے بینی طول ۱۶۰ فرسے ادر میوڑائی ۸۰ فرسنے ہے ادر عراق لمبائی ميسوادى لمبائى مسكسى قدركم اورميورا ئى ميسوادكى بورائى سمع برابر سب کیونکہ عراق دملہ کی مشرتی سمت میں مُلُث سے لے کر اور مغربی سمت میں تربی سے سے کر آخری علاقے ہونم و آبادان تک میدلا ہؤا ہے لہٰذااس کی لمبائی ه ۱۲ فرسخ بعنی سوا دکی لمبائی سے ۵ س فرسخ کم ہے اور یجر ان سواد کی طرح ٨٠ فرسخ ب - فدامته بن عبفركا بيان بهدكداس كاكل رقبه دس بزاد فرسخ ہے۔فرسخ کی لمبائی ذراع مرسلہسے بارہ ہزاد ذراع اور ذراع مساحت بین ذراع باشميرس نوبزار ذراع ہے يمسيرے فاعدے سے اتى يى مرب دینے سے ایک رُبع فرسنے باہمیں ہزار بانے سوجرسی کا ہوتا ہے ادراس کودش بزاد فرسخ میں منرب دی مائے تو بائمیں کروڈ کھاس لا کھرم رسب موناسیے۔ اس می مبلول ، شور زمینوں ، قلعوں ، گیڈنڈلیوں ، راستوں ، تہروں ، شہروں بنبرو، ین مکیپوں، ڈاکنانوں برکیوں رہزر گاموں رفواروں منیستانوں اور اینٹ ك مبدول وغيره كارقبه تقريبًا سات مرور كياس لاكع حربب بكال كريناده كرور ا برسب باتی رم تاہے۔ اس سے تعدمت نکال دیا ما سے تونعدت رقبہ کا شنت کا مجیناسہ اس سے سا تقربی کل دقبر کی تعبور، انگور اور دوسرے درختوں کی بیدا و استریب مندامہ کی اس بیانش کے ساتھ سواد کا بقیم طتہ

یعنی پینتیس فرسخ اور طایا جائے تو تفریم ایک رہے کی زیادتی ہوتی ہے۔ اور بید مجبوعہ سواد کی زمین سے زراعت اور باغات کے قابل رقبہ نکلتا ہے بہرطال زراعت کی پوری پوری مقدار معلوم کرنا دشوار ہے کہ ارشی اور سمادی آفات سے زراعت تب ہوجو ای ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسری قباذ کے عہد میں سواد کا رقبہ بندرہ کروٹر سرب کھا اور کل آمدنی اٹھا کیس کروٹر سرلا کھ در ہم سواد کا رقبہ بندرہ کروٹر سرب کھا اور کل آمدنی اٹھا کیس کروٹر سرلا کھ در ہم ربوزن سبعی کھی کیونکہ وہ فی جریب ایک در ہم اور ایک قفیز بھیست ہی ربم بورن شقال لیا کرتا کھا۔

معنرت مرزی عبران کے عہدی قابل کاشت رقبرتمین کروڈ بیس لاکھ سے مین کروڈ سات لاکھ جریب تک تھا۔ سواد کی فتح اور اس کا حکم

سوادی فتح اور اس سلے علم کے بارسے میں فقہائے کرام کی مختلف آلیں۔ اہل عراق کی رائے بریسے کرسواد بزور توب فتے ہؤائھا،لیکن مصنریت عمر مزنے غنیست یانے والوں میلفسیم بہیں کیا اور اسل باشندوں بی خراج ما مرکرے ان كووبي رسينے ويا۔ اور إلام شافعي كى رائے برسے كدبزور توت فتح برو (اور اہل عنیمت بین سیم کیاگیا، کیر صفرت عمر وزے کہنے برسب دمت برد (رمو گئے ا در کھیدلوگوں کو معاومنہ دے کر را منی کرنا پڑا بہر مان مسلمانوں سے وابس لے <u>لینے کے</u> بعد مصرت عمر<u>ض نے خوا</u>ج مغرد کردیا، گرمسلک شافعیؓ کے فقہا، کا اس <del>با</del>ر میں اختلات ہے۔ مینا کیرابوسعیداصطخری کامسلگ یہ ہے کہاس زمین کو مصرت عمر انت مام سلانون کا وقعت قرادد اے دیا تفااور امل بات ندول کواس شرط يردسن دياكه وه بطودا بربت زمين كاسالا مزخراج اواكرنف دبي اوراس كى ترت كاتعين نهين فرمايا - وقت سع سيزين كيي خيبر عوالى اور منبون فيركى زمين مبيي زمينون میں شامل بڑکی کدان کی آمرنی سے مصالح عامر میں صرف بہوتی ہے۔ اور حس نراب مائے کہ وہ میلے لیامان کاسے اور نرسی لشکر سے معارف سے سے منصوص کی بائے بلکہ یہ عام مسلمانوں کا حق ہے۔ اس بیدان کی آمدنی کولشکر کے انوابات اس جیا زیوں کے استعکام ، حبعہ کی مسلمد، پل ، نہروں کی کعدائی اور قاضی گوا ہوں ، فقبائ فرار ، اما موں اور مؤذنوں برصروت کیا جائے۔ اسی وصبہ سے اس کی فروضت جمنوع ہے۔ مرون زمین کی منعمت اور انتقال قبضہ کا معا وصرابیا بنا ہے نرکہ ملکیت کا۔ البنداس زمین پرموجود مرکانوں اور درختوں کی فروضت درست ہے۔

ایک رائے یہ ہے کر صفرت مرز نے معنمان علی رہ اور صفرت معاذبی باز کے شورے سے سواد کی زمین کوموقعت قرار دیا گفا۔

ادر الوالعباس بن سریج اورمسلک منا فرم کے بعض فقہار کی داستے یہ ہے کہ مدرت عمر العباس بن سریج اورمسلک منا فعی کے بعض فقہار کی دار کر کے اس سے کہ مدرت عمر الدی کر سے کا درن کا دوں کو سالا مزمراج سے عوض فروخت کر دیا تھا۔ گویا خراج قبہت کے درجے میں تھا۔

عمودی صلحت کے بیش نظریہ معورت مائز ہے جب اکر امارہ بیں اسے مائز کہا گیا ہے اور ایسے مائز کے اور اس مائز کہا گیا ہے اور اس مائز کہا گیا ہے اور اس کے کہ سواد کی زمین فریخت کرنامائز ہے ، اوراس سے مکیت بھی نابت ہو جائے گی ۔ سے مکیت بھی نابت ہو جائے گی ۔ سواد کے خراج کی مقالمہ

سوادع ان کے خراج کی مقداد کے باد نے بین عمرو ہی میون کا بیان یہ ہے کہ میں بین عمرو ہی میں کر کی تو آب ہے کہ میں بین میں میں دادی مامس کر کی تو آب ہے نے دسمبری ایک میا نب عثمان ہی منبیا ہے دسم میں کہ ہمیا ہے دسم میں کہ ہمیا ہے دسم کی بیا کش کے مطابق سواد کی ذمین ہیں کروڈ معررکہ کی مطابق سواد کی ذمین ہیں کروڈ معررکہ گیا میں اور آبک تفیز خواج مقررکہ گیا ہا ہے اور کہ بیا نہ ہے جسے شاہر قان میں کہتے تھے اور کہا ہی ایک ہی ایک میں کہتے تھے اور کہا ہی ایک اور ایک میں کہتے تھے اور کہا ہی ایک ہی کہا کہ رہے وہی مہر لگا ہم احم ایک بیما نہ ہے جسے شاہر قان میں کہتے تھے اور کہا ہی ایک ہی کہتے تھے اور کہا ہی بیما نہ ہے۔

قتادہ الومخلد سے روایت کرنے ہی کہ عثمان بن منبیت نے انگور پہنی جرب

دس دریم کمجور برنی برمیب اکا دریم سکنے پرنی برمیب جدد ریم ، تراشیا ، برنی برب پانچ دریم ، کیبول پرنی بوریب بیار دریم اور جو برنی بریب دد دریم خراج مقرر کمیا مخارکیبوں اور خراج سکے بارسے میں اس روایت اور ایک اور روایت بیں انتظامت محادث مخالف مخالف مغالب کی بناء پرکیا گیا ہو۔

مندنیراورمنان بن منیعت کا ذِرَاع (گز) ایک بائد ایک منی کھرلے گو تھے۔ کے ساتھ کڑا۔

ایرانی دُدرِ حکومت می سموا د کامحصول مغاسمه (پیدا دارگی تعبیم) کواصول پرلیاماتا کتا، قبا ذین فیرو رسنے بیاکش کرا کے خراج مقرر کیا اور اس سے اسے بندره كرورٌ وريم بوزن منعال آمدنی بوئى - اورمُقَاسَم كے طریقے كو تھے واردینے کے بارسے میں میر واقعرمیان کیاما ناسے کرایک روز قبا ذشکار کے لیے نکلا اور ایک گھنے دیشت میں شکار دیکھنے سے بیر شیلے پر چڑھا، نواس نے دبکھاکہ ایک ورست کھجورا در انار کے بڑے زرنینر باغ بی مٹی کھو درسی ہے اس کے ساتھ ایک بجیرہے مجوانا رکھانا میا ہتا ہے اور ماں اسے روک رہی ہے۔ یہ دیکھے کر اسے میہنٹ تعجیب مہوًا اوراس نے اس عورت کو ملوایا اوراس سے پرچیا که وه بچرکو کعبانے سے کیول منع کردسی تھی ، اس نے سواب دیا اس میں یونکه با دشاه کامیم حق بها درانمی نک معتسل لینے نہیں آیا ہے اور با دشاه کا محقد نکلف سے مہلے مماستعال کرتے ہوئے ڈریتے ہیں۔ برس کرفنا ذہبت متا تربودا وراسف بيأتش كالمكم ديا تاكراً مدنى تواسى قدرما مل بوجر ميل ہونی منی گرلوگ اپنی ملکیت اپنی منرُورت سے وقت استعمال کرسکیں ۔

ایرانی دُورسکے آخر تک میں طرافیہ کاررہا بعضرت عمر منے میاں عطریقے کو برقرادر کھا اور آئی سے زملے میں اس ملاقے کا محصول بارہ کروڑ درہم کھا ۔ میں دائی بنا در آئی سکے زملے میں اس ملاقے کا محصول بارہ کروڑ درہم کھا ۔ میں دائی بنا دسنے ملکم وجبر سے نبیرہ کروڑ بچاس لاکھ درہم وصول کیا ۔ اور حجاج سنے کا نی برباوی سکے با دجودگیارہ کروڑ اسی لاکھ وصول کیا بحصرت عمر بن عبدالعزیّر

کے عہدیں عدل دانصاف کے ساتھ بارہ کر دار درہم دھول ہوئے۔ اب ہمبرہ نوجی مصارف کے علاوہ دس کر دار وصول کرتا تھا۔ پوسف بن عمر حمیے کرواڑ ناساً کر دار سالانہ وصول کرتا تھا ، اس میں سے وہ عراق میں متعینہ شامی فوج کو ایک کر دار حجد لاکھ دیتا تھا ، اس میں سے وہ عراق میں متعینہ شامی فوج کو ایک کر دار حجد لاکھ دیتا تھا ، ڈاک سے خرج میں میالیس لاکھ مسرون کرتا دامتوں پر میں لاکھ خرج کرتا اور کھی جم کے دار در مرم غیر معمولی مصارف سے لیتے ذانے میں کے دم تا ہا اور کھی ایک کرواڑ در مرم غیر معمولی مصارف سے لیتے ذانے میں کے دم تا اور کھی ایک کرواڑ در مرم غیر معمولی مصارف سے لیتے ذانے میں کے دم تا ایک ایک کرواڑ در مرم غیر معمولی مصارف سے لیتے ذانے میں کے دم تا اور کھی ایک کرواڑ در مرم غیر معمولی مصارف سے لیتے ذانے میں کے دم تا اور کھی ایک کرواڑ در مرم غیر معمولی مصارف سے لیتے ذانے میں کے دم تا ایک کرواڑ در مرم خیر میں کے دم تا ایک کی در تا در اس کے درم تا ایک کرواڑ در مرم خیر میں کے دم تا ایک کرواڑ در مرم خیر میں کا کھی کرواڑ در میں کے دم تا ایک کرواڑ در مرم خیر میں کی درم تا ایک کے دم تا اور کھی ایک کرواڑ در مرم خیر میں درم خیر کرواڑ در میں کرواڑ در میں کی درم تا در کرواڑ در میں کرواڑ در میں میں کرواڑ در کرواڑ در میا کرواڑ در میں کرواڑ در کرواڑ در میں کرواڑ در میں کرواڑ در میں کرواڑ در کرواڑ در میں کرواڑ در کرواڑ در کرواڑ در میں کرواڑ در کروا

مبدالرحمان بن عبفر من سلیمان کہتے ہیں کہ اس علانے کی پوری آمدنی ایک ارب ہے اگر رمایا کی آمدنی کم ہوتو مسرکار کی ٹرموجائے گی اور مسرکار کی کم ہوتو رعایا کی آمدنی میں اصنا فہ ہوجائے گا۔

معصول کا بہ طریقہ کا فی عرصے تک ہمادی رہا اورمنصورعباسی کے عہد بنی حبب غلّوں کا نرخ گرگیا ،سوا دکی آمد نی کم ہوگئی اورمحصول بورا وصول ہونا بند مہوگیا تومنصورنے بچرتقسیم کے طریقے کو جادی کر دیا ۔

ابرعبیدالشرف مهدی کوید دائے دی کداگرزمین مبئی دنہری پانی سے
سیراب ہوتونعسف غلنقسیم کرکے لے اور در پرس سے میراب ہوتو تہائی ،
اور ڈول سے میراب ہوتو چھنائی ۔ اس سے زیادہ ان برکی ما تدنہ ہیں ہے اور
کھمور ، انگور اور دوسرے در خوں کا محصول بیائش کرکے وصول کیا جائے ۔
ادراس خواج کی مقدادیں بازاد کے قریب یا دور ہونے کو محوظ رکھا بائے ۔ اگر فلے کی بیدا دار دوخواج کی مقدادیں بازاد کے برا برمونو پورا خواج لیا بائے اور اگراس سے
مرم ہوتو خواج حجور دیا بھائے۔

اوپریم نے سرزمین سواد میں خراج کے بارے میں جو معمول رہا ہے۔ اس کو بیان کیا ہے میں جو محمول رہا ہے۔ اس کو بیان کیا ہے میں کی اصل کی میری ہے کہ وہی خراج لیا جا سئے جو بہلے مقرر ہو دیکا ہے۔ اقد سیم کا طرافقہ اگر کسی منرورت کے تحت اورا کمہ وقت کے اجتہا دکی روشنی میں باری می وہ منرورت باتی ہے باری می وہ منرورت باتی ہے باری می وہ منرورت باتی ہے

ادر حب وہ صرورت ختم ہوجائے تو پہلے کی طرح مقررہ اصول کے مطابی علی ہوگا۔ کیونکہ امام کو بیحتی منہیں سے کہ رہ پہلے اجتہاد کو کالعدم کر دیسے۔

عُمَال (کادکنوں) کوعُشرادر نواج کے مال کا منامی بنا دین باطل ہے اور ازردئے مشروی کی کہ جوجھوں مشروی کی کہ اس نہیں ہے کہ وکو کہ مامل کی سیڈیست ایمن کی سی ہے کہ وجھوں دہ وصول کرسے گا وہ جمع کرائے گا اور دہی کچھ وصول کرسے گا جو قانو ناً لازم ہوگا۔ ادر عامل دکیل کی طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنا فرض بورا کرسنے کے بعد مزنونقصان کا منامن موتا ہے اور دن بی رسمنے دائی دیم کا مالک ہوتا ہے ۔ غرض عامل کو منامن قراد دین اس منصب کے اور دانانت کے خلافت ہے اس میے یاطل سے۔

بیان کیاگیا ہے کہ صفرت عبداللہ بن عبائی کے پاس ابکشے میں آیا اور اس نے بہ بیش کش کی کرایک لاکھ لے کراسے المیر کا عامل مفرد کر دیں بیصفرت عبداللہ نے اسے بطور سرزنش ا در تعزیر سوکوڑے مگوائے اور بندھواکر لٹکوا دیا۔

" قرآن کریم کی تلادت کرے معرفت ماصل کروراس سے بیان کردہ اسکام بیٹل کرو تاکرتم قرآن واسلے بنو، یا درکھوکسی کواس کاست کردہ اسکام بیٹل کر و تاکرتم قرآن واسلے بنو، یا درکھوکسی کواس کاس اللہ کی نا فرمانی کر سے بہت سے گا۔ اگر انسان سن کہے تو شراس کی دری دور ہوتی ہے۔ اللہ بیجان نے مجھے دور ہوتی ہے۔ اللہ بیجان نے مجھے موافق الرمیز فرایا ہے۔ اس میں تین با قرن کی وصرسے کامیا ہی ہے، آنا کی یارملاکی، قوت کامنعال دراللہ بیجائے درائی کو ور بیجائے اور ہالل کے فولی کی یارملاکی، قوت کامنعال دراللہ بیجائے درائی کی تو بیجائے اور ہالل سے بہتائے میں اور اللہ بیجائے کی یارملاک ہوتی تھائے اور ہالل سے بہتائے کہ اور ایک می فطام والے بیجائے کہ درائی ترکی تھائے اور ہالل سے بہتائے گائی تھائے کہ در تاہوں اور اگر ضرورت ہوتے بقد درماج سے بہتائی اگر تھے میں درائے میں اور اگر ضرورت ہوتے بقد درماج سے بہتائی اگر تھے میں درائے مائے اور با کہ ان کھی تا ہوں بیسے کوئی تو نی پی لیت اسے یہ دور موردت کے ساتھ اتنا کھاتا ہموں بیسے کوئی تو نی پی لیت اسے یہ دور موردت کے ساتھ اتنا کھاتا ہموں بیسے کوئی تو نی پی لیت اسے یہ دوردت کے ساتھ اتنا کھاتا ہموں بیسے کوئی تو نی پی لیت اسے یہ دوردت کے ساتھ اتنا کھاتا ہموں بیسے کوئی تو نی پی لیت اسے یہ دوردت کے ساتھ اتنا کھاتا ہموں بیسے کوئی تو نی پی لیت اسے یہ دوردت کے ساتھ اتنا کھاتا ہموں بیسے کوئی تو نیا ہمیں بیا تھیں۔

باب\_۵

## افتاره اراضي كوابادكرنا

اگرکو کی شخص المم کی اجازت سے یا بلا اجازت افتادہ غیر آباد زمین کو آباد کر الے تو دہ زمین کا مالک ہوجا ناہے۔ اس لیے کہ فرمان ہوت ہے۔

"موشخص کسی مردہ زمین کو آباد کر لیے تو دہ اس کی ہوگئی یک اس سی علوم ہوا کہ ملکیت سے لیے ا ذن الم منروری نہیں ہے۔ مگر المام ابوسنی نئر فرمائے ہیں کہ امام کی اجازت کے بغیر آباد کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے ابوسنی کا ارشاد ہے۔

دو مشخص کا دہی کا مررست ہے ہوامام کی مرمنی سے ہوئے امام شافعی کے نزدیک ارمن مواست (مردہ بنجرزمین) سے مراد وہ ذمین ہے ہوندا کا دہرا ورنرکسی آبا دزمین سے مستصل مہو، اگر میرانسانی آبا دی سے قرمیب ہی کیوں نرہو۔

امام الدمنیفی کے نزدیک ارض موات دہ ہے بعد آباد زمین سے دورم واور جہاں یا نی نرمین نے تاہو۔ جہاں یا نی نرمین نے تاہمو۔

امام ابودیسمت کی دائے بہہ کہ ادخی موات وہ ہے کہ اگراس کے اس کنِ رہے پرکھڑے ہوکر مجرا کا دزئین کی ما نب ہے بچادا مائے تو آبا دزمین بہوجود شخص ذشک سیکے -

گریاندکوره دونون بالاقوال کے لحاظ سے انسانی آبادی سے تصل زمین کن موات نہیں ہے۔

آباد کرنے والا تعنص اس زمین کے قریب رہندا ہویا دور دونوں مساوی میں جبکہ امام ملاکئے ہندی ترب رہنے والا تخص زیادہ معقدار سے

زمین کوآبا د کرنے کی بغیت

زمین کو آباد کرنے کی کیفیت کا تعین رواج اور عرف سے ہوگا، کیونکہ فرمانِ نبوت مطلق ہے اس بنے اگر کوئی برائے رہائش آباد کرے تواس کے لیے بیار دبوادی اور حیبت ہمونی میا میں بیتی ایسی عمو لی تعمیر میں انسانی رہائش مکن ہم سکے۔ اور اگر درخت کے گاکر ہاکا خست کر سے آباد کر سے تواس کی درج ذیل تین شرائط ہیں۔

ا- نمن کے جادوں طرف مدیندی کے بیمٹی سے ڈول بنادینا۔

۳- زمین اگرخشک بوتو پانی مپنچا دینا اور زیر آب بهوتو پانی کوروک بینا۔ ۳- زمین میں بل میلاکر مموار کردینا۔

ان بین امور کی تکمیل کے بعد بے زمین آباد متعبور مہوگی اور آباد کنند واس کا ماک موبائے گا۔ مسلک شافعی کے بعن نظمار کا بیر کہنا کہ زراحت کرنے یا در ترمت نہیں ہے اس لیے کہ زراعت کراعت کرناء در ترمت نہیں ہے اس لیے کہ زراعت کرناء ایسا ہے بیسے مکان بناکر اس میں رہائش اختیار کرنا، بونکہ مکان بناکر اس میں رہائش اختیار کرنا، بونکہ مکان بناکر اس میں رہائش اختیار کرنا، بونکہ مکان بناکر ذہین کے اس مکان میں رہنا شرط نہیں ہے سواسی طرح فابل کا شت بناکر زمین کو آباد کرنے کے لیے اس مکان میں رہنا شرط نہیں ہے۔

اگرکوئی شخص مرده زمین کو آباد کرے کسی اور کو کا فند کاری سے لیے دے دے والا ترف والازمین کا مالک ہوگا اور اس میں بل جوت کر قابل کا شمت بنانے والا اس کی بیدا دار کا مالک ہوگا اور اس کی ظلسے زمین کے آباد کرنے والے کا ذمین کو فرد خوت کر نامجا کر سے اور کا شمت کرنے والے کے ابنی زرخیزی کو فرد خوت کرنے فرد خوت کرنے بارے میں اختلا من ہے ۔ امام ابومنی قدرہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین کو ہوتا (اثارت میں اس کا کا شعب کا در کا شعب اور امام مالک کے نزدیک ہم صورت میں میں ان کا در کا شعب کا در این اس فرخیزی کی در ہرسے زمین میں شرک ہوگیا ہے۔ اور امام مالک کے فرد خوت نہیں کر سکت ، البت اور امام شافعی فروخ میں کہ در کا شعب کا در اس فرخیزی کی در ہرسے زمین میں شرک ہوگیا ہے۔ اور امام شافعی فروخ میں کر سکت ، البت اور امام شافعی فروخ میں کر در میں میں فروخ میں کہ در اسک یا در امام نا در اعت یا در خوت کر نا جا ہے تو کر سکت ، البت اگراس کی ذراعت یا در خوت و فروخ میت کر نا جا ہے تو کر سکت اسے۔

اگرکوئی شخص مردہ زمین کے گرد باڑھ نگادے تو وہ اس کو آباد کرنے کا صفدار ہوگا اور اگر کوئی بہل کر کے اسے آباد کر ڈالے تو دہ مقدار ہوگا۔

اگرکوئی شخص دہین کو آباد کیے بغیرصرون بار مولگاکر فرونرت کرنا بھا ہے تو بظاہر امام شافعی ہے نزدیک درست نہیں ہے لیکن ان سے سلک کے کنرفقہا کے نزدیک درست سے ،کیونکر جب باڑھ دکھاکراس کاحق بن گیا تواس حق کی فروخت میں درست ہوگئی ۔اب اگر بعد ال فردخرت کسی نے مشتری پر غلبہ باکرخودہی آباد کر لی تومسلک شافعی کے نقہاد ہیں سے ابن ائی ہر ہیرہ کی دائے برہے کا اقرامیت کے بعد کی ادائیگی مشتری پر لازم آئے گی اس بے کر زمین اس کے قبضے ہیں آمبانے کے بعد منائع ہوئی ہے ادرسسلک شافعی کے اس بیے کر زمین اس کے قبضے ہیں آمبانے کے بعد منائع ہوئی ہے ادرسسلک شافعی کے اس بیع سے جواز کے قائل دو سریے فقہاء کہتے ہیں کہ مشتری سے روٹر سے فقہاء کہتے ہیں کہ مشتری سے روٹر سے فقہاء کہتے ہیں کہ مشتری سے روٹر ہونا سے گئے گی کیونکہ در اصل ابھی تک اس کی قبضاء کی تا تھا ہو مبائے گی کیونکہ در اصل ابھی تک اس کا قبضتہ کمل نہیں ہوئا ہے ۔

اوراگرمردہ زین کے گردیاڑھ لگا کریا فی پہنچادیا طرکا شت تردع نہیں کی تو پانی کا اور جس مردہ زمین سے بانی گزر کر آیا ہے اس بٹی کا مالک ہوجائے گا۔ اور اس کے علاوہ زمین کا مالک تو نہیں ہوگا طرح قدار صنر ور ہوگا۔ اس بیے جس صفت تر زمین سے بانی گزر رہا ہے اسے فروخست کرسکتا ہے اور باقی باڑھ لگی ہوئی ذمین کی فروخست کی وہی دو صورتیں ہیں جواویر مذکور ہو سکی جیں۔

ارمن موات کو آباد کرنے کے بعد اس پر عشر عائد ہوگا، نرکہ نراج ، فواہ عشر کے پانی سے سیراب ہو یا خراج سے پانی سے ۔ امام ابوسنی نہ اور امام ابو یوسمٹ فرماتے ہیں کرعشری پانی سے سیراب ہوتوعشر عائد ہوگا اور اگر خراجی پانی سے سیراب ہوتوعشر عائد ہوگا اور اگر خراجی پانی سے سیراب برقر نزداج مائد ہوگا ۔ امام محد بن من رہ کی رائے یہ سے کہ اگر عجمیوں کی کھودی ہوئی مہر سے میراب کیا جائے تو خراج عائم ہوگا اور قدرتی مہروں مثلاً دجلہ اور فرات سے سے میراب کیا جائے تو خراج عائم ہوگا۔

عراق کی افتادہ ارامنی

نقہائے عراق کا اس امر برانفاق ہے کہ اگر کو کی شخص بھرہ کی مردہ ذمین کو زندہ کرنے تو وہ عشری زمین ہوگی بمحد بن الحسن کی دائے کے مطابق اس لیے کہ بسرہ کا دھلہ قدرتی نہروں میں سے ہے اور دوسری ہنریں بعد میں سلمانوں کی بنوائی ہوئی ہیں اور امام ابو حنیفہ کے مسئل کے فقہار کے مابین اختلا من ہے۔ بعض فقہار اس کی وجہ بربیان کرتے ہیں کہ خواج کا پانی دھلہ بسرہ اور اس کے سیاس اگر خشک ہوجا تا ہے اور اس بھرے کی اوا منی مدسے سیراب ہوتی ہیں ہو و مبلہ اور فرات ہیں ہمند دمیں ہوتا ہے۔ مگر یہ وجہ درست نہیں ہو و مبلہ اور فرات ہی ہو ہو او اس میں میں بات کہ مدسے سیراب ہوتی ہیں اس لیے کہ مدسے صرف شیری پانی بڑ صنا ہے بینہیں کہ مندر کا پانی اس میں میں بات ہے یا اس سے دمین سیراب کو ہے اس میں کر میں اور فرات کو میراب کو ہے اس میں کی سیراب کو ہے۔ مگر ذمین کی سیراب و قرات کو میراب کو ہے۔ مگر ذمین کی سیرابی دھلہ اور فرات کو میراب کو ہے۔ مگر ذمین کی سیرابی دھلہ اور فرات کے پانی سے ہوتی ہے۔

اور سلک منفی کے بعض نقہ ارجیبے ملحہ بن آدم برکہتے ہیں کہ اس کی وجہ بہت کہ دہدا ور فرات کا بانی وا دیوں میں رک کراس کے عکم سے کل جاتا ہے یہاں تک کراس سے استحال جاتا ہے یہاں تک کراس سے استحال بھی جہ کر آتا ہے اس کے بعد دجائہ بھیرہ میں بہر کر آتا ہے اس سے بیانی خراجی نہریں بہر کر آتا ہے اس سے بیانی خراجی نہریں ہیں ۔ مگر می وجہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ وا دیاں اسلام سے بہلے کی ہیں، اس سے زین کا درست نہیں ہے کیونکہ وا دیاں اسلام سے بہلے کی ہیں، اس سے زین کا مقبار نہیں کیا گیا ۔

مئورنین سنے اس کا معید یہ بیان کیا ہے کہ بہلے دملہ کا پانی اس دملہ بی پی کر بہلے دملہ کا پانی اس دملہ بی پی کر بہنے تا کھنا اور میں میں میں میں میں کہ بینے تا کھنا اور میں میں کہ بہنے تا کھنا اور میں میں کہ بہنے تا کھنا اور میں میں کہ بہنے کہ بہنے کہ کہ بہنے کہ کہ بہنے کہ کہ بہنے کہ کہ بیاں اور آبادیاں کھیں ۔ قباذین فیروز کے زمانے میں کسکرے قریب دریا کا کمنارہ ٹوٹ گیا اور پانی بھر مدا یا حب سے کا فی عمارتیں تباہ ہوگئیں اور بیا اس کا میٹا نوش رواں می مران ہوا تو اس نے پانی کے اخراج کا میکم دیا، اور انعام مقرر کیا،

ادراس کی کوشنشوں سے زمین کا کافی حصر مجرسے آبا دموگیا۔

سلامی تک یم مورت باتی رمی سال دسول المتصلی التولی المتعلیه ولم من عبد الله بن منزافه کوکسری برویز کے باس قاصد بنا کر بمیر بالتھا ، اس سال دمبله اور فرات بیں شدید طغیانی آئی اور مگر میگرسے کنارے ٹوٹ کر با نی تهم نکا ، برویز نے بند بندھوائے اور ایک ہی دن میں متر سقا مات سے دریا کے کناروں پر بند بانہ سے گئے ، اور کافی خرچ کیا گیا مگر دریا کو قابو میں نہ لایا جاسکا ۔ اسی عرصے میں عراق ہو مسلمانوں کے حلوں کا آغاز موگیا اور اہل ایران سنگوں میں مصروف ہوگئے اور ان دریا وُں کی طغیانی رو کنے کی بھر کوئی کومشنس نہ موئی نتیجہ ہر سے کہ وریا ، کا با فی باہر دریا وُں کی طغیانی رو کئے کی بھر کوئی کومشنس نہ موئی نتیجہ ہر سے کہ وریا ، کا با فی باہر مہر نہالا اور ایک بہر میں میں میں میں میں میں کئی ۔

سطرت معاً وبر کے مقرد کردہ والی عبداللہ بن دراج نے بہت ساعلاقہ بانی سے برا مدکر لیا حس کی امرنی بچاس لاکھ درہم ہوئی، اس سے بعد ولید بن عبدالملک کے عہد بین حسان مبلی نے کمجھوا در زیر آب علاقہ برا مدکیبا اور بعد از ان ہشام کے عہد میں مزید علاقہ آباد کیا گیا۔

اب ہمارے زمانے میں خشک علاقہ حبیبل کے رفیہ سے بھی کیجد زائد ہو گما ہے۔

ندگورہ بالاتفسیل کو متر نظر کھتے ہوئے فقہائے استاف کی بیان کردہ درم درا مسل اس اجاع معالبہ شکے غدر کے طور بر ہے کہ بجہرہ اور تمام آباد کردہ ارامنی عشری ہیں ۔ مگرعشری ہونے کی وحبر بہہیں ہے بلکہ ہے کارزین کا آباد کرنا ہے۔ امام شافی کے نزدبک آباد کردہ زمین کا سریم (متعلقہ میبران) انت اہونا بہا ہیں حب سے بغیر کام نہ بیل سکے مثلاً راست نہ ہمی ، اور بانی آنے کی بگہ — امام ابوسنیفہ کی رائے بہ ہے کہ زراعتی زمین کا سریم دہ ہے جواس سے لنے فاصلے ہر ہوکہ اس کا بانی اس نک نہ بہنچ سکے ۔ اور امام ابوبوسوئے فرملنے ہیں کہ اس زمین کا سریم ہمان کی آدائی بہت کے اور امام ابوبوسوئے فرملنے ہیں کہ اس زمین کا

ان اقوال کا نمشایہ ہے کہ دوعمارتیں با دد مکان ایک دوسرے سے ورست مزمول بمصنرت عمرائے دورمین صحابہ کرام نے بصرہ آباد کرنے کے لیے دیب خطوط کمینیجے نو سر قبیلے کا ایاب میل محلہ تجویز کیا ادر ہڑی مٹرک سب برا ونمٹ بھی باندھے مبا سکتے منصے سامٹھ ہاتھ ہوڑی رکھی۔ اس کےعلادہ اور داسنول کاعرض بمبین ببین یا تفدا در کویچدل کاعرض سیانت یا تفدر کمها ا در مرمحله کے دسطیں ایک بڑا بچوک تبرسنان کے لیے ا در ا دنٹ باندھنے کے بیے جھوڑ ویا - ادرمکانات آبس ممتمل دیھے گئے اور ظاہر سے کہ بیسب کی اتفاق الے سے ہوًا کفا، لہذا اس کے خلاف کرنا ہائز نہیں ہے۔

تصربت ابوسريرة سسه روايب بسكر تبول التنسلي الشوليه فلم نفرما ياكه منتب لوگوں می<u>ں استے کے بالے میں نزاع ہوت</u>وسات ہاند منقرد کرو<u>"</u>

يانى كى تىرىسى بىنىرى يانى كىنوكى كا بانى ادر مىتىر كا بانى -نهرون کې نين سين -

میا قسم - قدرتی برسے دریا ، جوانسا توں کے بنائے ہوئے مہیں ہوتے ادر من سے زراعت کی اور پینے کی تمام صرورتیں پوری ہوجاتی ہیں اور ان کے ناکانی ہونے کا احتمال نہیں ہوتا، سیسے دریائے دہلہ اور فران ۔ اس فسم کے دریا بیں سے شخص اپنی تعمیتی کو بانی دیے سکتایا تالاب میں جمح کرسکتا ہے اوراس میں کوئی

مابعسن نہیں ہے۔

د دسرې نسم محصوتي فدرني نهرې ان کې دومورنين برسکتي مي ايک وه سمن میں بغیر بند باند مصے اُننی کٹرت سے یا نی ہوکہ تمام باسٹ ندوں کے لیے کا فی ہو۔ اس پانی سے بھی ہر ایک اپنی زمین میراب کرنے کا مجا ذہبے ۔ اگر کھے لوگ اس میں سيخبرنكالنا چابي اوراس مين دومسرول كيه اليام منريت كاميبلونه موتونه ركبي بكال سکتے ہیں۔ دوسری برکرنہر کا پانی بندلگا کرروسکنے سے اور بہوتا ہوتواس کا حکم سے

کرسب سے پہلے والا تخص اس بانی سے اپنی زمین سیراب کھ طاس کے بعد والا، اورسے آخریں سے بعد والا اپنی زمین سیراب کرے۔

مصرت عبادہ بن مسامت سے روایت ہے کہ ربول التّرملی التّرعلیہ وسکم نے کھے ورول کوسیلاب سے مراب کرنے بارے میں یرفیعلہ فرمایا تھا کہ پہلے والا پہلے مرب کرے بعد اس کے بعد والا بیہاں تک کہ اخریس با نی میں سے نیجی زمین دالے کے ہاں بہنے مبائے۔

محدین اسحاق سے روایت بے کہ رسول الٹرسلی الٹرملیہ وسلم نے وادئی مہروند کے بار مے بیں برفیصلہ فرمایا کفاکہ اس کا پانی ٹخنوں نکب روک سے آگے و اسے کو مبانے دیا مبائے۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ آپ نے بطحان سے سیلاب میں بھی بہی فیصلہ فرما با مقا یگرظا ہر سے کہ بغربی میں کہ ہے اور ہرمقام کے لیے نہیں ہے بلکہ بانی روکئے کا حکم ضرورت کے احتباد سے مختلف مہوسکتا ہے ادراس فرق کی بانچ معورتمیں ہیں ۔ ا رنبین کا اختلات لینی ایک زمین کم بانی سے سیراب ہوتی ہوا در دوسری کو زیادہ یانی درکارم و۔

ہد بیداواد مختلف ہو، کیونکہ کھیتوں کوسیراب کرنے کے لیے یا نی کی مقدار ادر کھجوروں کو دئیے جانے والے یا نی کی مقدار میں فرق ہوتا نہے۔

۳-گرمی (ورسردی کا فرق ،کیونکه موسم کے لماظ ستے کعبی با نی کی صنرورست بیں فرق ہومیا تا ہے۔

٧٠ بيج والني مع يبل اوربعدمي ملى بانى دئيم الني مقدار من تلفت موتى

۵ - بانی کہیں دائمی موتا ہے سے ذخیرہ کرنے کی صنرورت نہیں موتا ہے۔ وقتی ہرتا ہے جیے ذخیرہ کرنا بڑتا ہے۔

ان بانجول امن مریش نظر معلوم بوراکه آب کا فیصله می اور در ایمی نها بیکه

عرصت اور صرورت کے لماظ سے تھا۔

اگر کونی شخص اپنی زمین کومیراب کرسے ادر یا نی مبرکر نشیبی زمین غرق ہوسائے نوشخص اس کا تا وان مہب اداکرسے گا، کبونکراس کا تصرف اپنی ملکیت میں جا کر تصرف تھا ، اور اگرغرق شدہ زمین میں جھلیاں مومائیں تو دو سرے کوشکار کائی سے کہ اس کی زمین میں بیرا مہوئی میں ہم میلے کونہ میں سے ۔

تمسری سے وہ نہری جن کو آباد کا دائی زمینوں کی سبر ابی کے لیے بنائیں تو السی نہر کھود نے والوں کی ملکیت ہے ۔ بیسے گزرنے والی گئی کہ اس کا کو کی فاضی ملک نہیں ہوتا بھی سب ہوتے ہیں۔ اگرائی نہر بھیرہ میں ہوا دراس ہیں ہمند کے پڑھا ؤ کا بابی تو تو تام باسٹندوں سے لیے نزاع کی یا یا نی کورو کئے کی صنرورت نہ ہوگی۔ بانی ہڑھا کو کی وہرسے خود ہی بگند مہو میا سے گئی کا بھر سیرا بی سے بعد اتا دسے زمانے ہیں روک دیا میا سے اور اگرائیسی نہر بھیرہ سے مادر دوسرے لوگ نہ تواس سے ہیں روک دیا ہے اور اگرائیسی نہر بھیرہ سے ، اور دوسرے لوگ نہ تواس سے ہیزرنہ ہوتو نہر کھو دنے والوں کی ملکیت ہے ، اور دوسرے لوگ نہ تواس سے میراب کرسکتے ہیں اور دنہ صفتہ داروں ہیں کو کی شخفی موں میراب کرسکتے ہیں اور دنہ صفتہ داروں ہیں کو کی شخفی موں بھی دوسرے کی دمنا ممندی سے بھیرا ہے طور پر سیراب کرنے ، پانی بلند کرنے یا پن بھی دکھوں کے مین سب کی مرضی سے بھیرکرسی کو دروازہ کھو لنے یا ہم بھی ہیں سب کا مرضی سے ۔ بغیرکسی کو دروازہ کھو لنے یا ہم بھی ہیں اس سے ۔

اس نهر سے میرانی کی تمین مورنیں ہیں۔

کی میانب سے مبائے ۔

سر اتفاق رائے سے یا بیمائش کے ذریعے برشمنص اپنی اپنی زمین کی مانب گول کھودلے ناکہ ہرآئی شریک اسپنے اسپنے میں کےمطابن یانی ہے سکے۔اس صورت میں تمام تشریک برابر سے حفدار میوں معے اور کوئی شخص کسی سے حصے کو کم و بين كرف كا عباد نهبين موكا - اور سان من سيكسي كوييت الم كا في سع سيل راسنے کومؤن کر دیسے میں طرح گی میں مؤخر درد انسے کومقدم کرنا درست نہیں ہے ا در نراسے بین ہے کہ وہ یانی سے مؤخرداستے کومفدم کردسے اگر میر مؤخردروالیہ کومقدم کرنامیائز سے کہ پزیکہ اس میں البیرا کرنے والشخص کسی فالے اپنے حق سے سنت بردا ہوتا ہے مرب کریا نی سے داسنے کومقدم کرنے میں مت سے زائدلینا لازم آتا ہے۔ امام شافعی کے نردیک منہر کاس مے رواج کے مطابق ہوگا اور میں صورت تنات زكاريز مي موكى امًام الوصليفة مع نزد بك منهر كالريم وهسه عب برخهر كمثى والكريم واورامام الويوسفي معزويك قنات كاحريم وإلى كس مع بهال تک اس کا یا نی منرکھیلے ملکہ جمع رسمے اور میر راسئے زیادہ ورسنت سے۔ كنؤين

كنۇال بىنلەنے كىنىن مودىيں بى -

ا۔ یہ کہ دائمگیروں کے بلے اس کا پانی مشترک ملکیت کے درجے میں ہواگر میں اس کا بنا نے والا ایک ہی فرد ہو صفرت عثمان نے بیئر دومہ کو و تعن کر دیا تھا اور لوگوں کی طرح آپ بھی اس سے پانی لیستے تھے۔ اگر پانی کا فی مقداد میں ہو تومیا نور و لوگوں کو بالا یا ماسکتا ہے اور ناکا فی موتوانسا نوں اور کو بالا یا ماسکتا ہے اور ناکا فی موتوانسا نوں اور مانور دور کا ذیا دہ من ہے ، اور اگر اس مقداد سے بھی کم ہو توصر دے انسا نوں کے لیے خاص کر دیا ماسے۔

 کوئھی بلائیں اور اگر کم مقدادیں ہو توصرف پیاسوں کو بلائیں اور حبب وہاں سے میلے میائیں اور اگر کم مقدادیں ہوتوصرف پیاسوں کو بلائیں سے میلے میائیں توکنواں عام داہ گیروں سے لیے ہومیائے۔ اور حبب دوبارہ والبل ئیں تو ان کا اور دوسروں کا حق برایر ہوگا۔

سولی کنوال عرف اپنی صرورت سے میلے کھود اجائے جب نک اس میں سے پانی برا کد مزہوات کے میں اس میں سے پانی برا کہ در بانی نکلنے پر حونکہ زمین کا احداد آبادی ہو مجا آبادی ہو مجا آبادی ہو مجا آباد کے بعد کنوئیں کا ادر اس سے حرمیم کا مالک ہو مواسلے کے ایک سے مرکم کا مالک ہو مواسلے کا ۔

(مام شافعی کے نزدیک سریم (میاروں طرف کی مدود) کانعین رواج بر موقوت ہے ۔ (مام الوحنیفہ کے نزدیک جوکنو ال کھیت کو میراب کر ناہواس کا حریم بچاس ہا تھ ہے ۔ (مام الویوسف کے نزدیک منز ہا تھ ہے اوراگر رستی اس سے زیادہ ہو تواسی قدر ہے اور جس کنوئیں سے اونٹوں کو پانی پلایا مبائے س کا حریم میالیس ہا تھ ہے۔

یدمندارین نقل سے تابت بی کیوکر اگرنس موجود ہو تواس پڑل لازم ہوتا ہے اور اگرنمی منہ و تو میں اور سی سے برابر دیم فرار کا تعبین ہوگا یہ رسال دسی کے برابر دیم فرار دینا مناسب اور دواج کے مطابق سعلی ہوتا ہے ۔ اور کنواں کھو دنے والے کو حب کنوئیں پراور اس سے حریم پر ملکیت ماصل ہوجائے تو دہ یا فی کا زیا دہ محد بر میں براور اس سے حریم پر ملکیت ماصل ہوجائے تو دہ یا فی کا زیا دہ محد اربوجا نا ہے۔

کھود سنے والاکنوئیں سے سبرائی کرنے ادراس کا اماطر بنانے سے قبل اس کا مالک ہوتا ہے یا بہیں تواس بارے بین فقہائے شا فعیہ کے ما بین اختلاف ہے کیجہ فقہائے سے کیمالک ہوجا ناہے ۔ اس لحاظر سے وہ اس کنوئیں کو یا نی نکا لئے سے قبل فروخست کرسکتنا ہے اوراگرکوئی دو مراشخوں سکتا ہے ۔ اور کی اجازت سے بغیرا بنی زمین میراب کرے تواس سے معاوم نہ لے سکتا ہے ۔ اور کی دو گرفقہاد کی دائے یہ ہے کہ یانی سے نکا لئے سے بہلے کنواں کھو د نے الاکنوئیں

کا مالک بہیں ہوتا، لہٰذااگر کوئی بغیرامبادت ابنی زمین سراب کرے تواس پڑس کی قبیت لازم بہیں ہے کیونکہ پائی اصلاً مباح ہے ۔ البتہ یہ ہے کہ کھود نے والا ابنی کم میتی کومیراب کرکے اسے اور وں کے تصرف سے بجائے نے ودست ہے۔
کمیتی کومیراب کرکے اسے اور وں کے تصرف سے بجائے نے ودست ہے۔
کمود نے والے کوکنوئی کی ملکیت اور پائی کا استفاق لی جانے کے بعد لیے والے ہے کہ وہ اس سے اپنی زراعت اور باغات کومیراب کرسے اور اہنے مویشی کو بلائے ۔ اگر پائی اس کی صفرور سن سے نریا وہ ہوتر ہم بی کسی اور کو د بنا اس کے ذعر بہیں ہے ، البتہ مؤخف بیاس سے بالک ہور ہا ہواسے دینا صفروری ہے۔
معفرت می سے روایت ہے کہی بیاستے غیس نے کچھ لوگوں سے آگر بائی انہوں نے دیا اور وہ بیاس کی شدت سے مرکبی توصفرت عمر سے اگر بائی مانٹکا انہوں نے نہ دیا اور وہ بیاس کی شدت سے مرکبی توصفرت عمر سے اور کیا ۔ لوگوں سے تونی بہا ومول کیا ۔

" بخوشخص (الدكعاس بجلف ك بيع زائد بانى دوك كا التُدرُوزِ

قیامت اس سے اپنی رحمت روک کے گا"

ذائد بانی کوٹرچ کرنے کی جارشر لیں ہیں۔

ایک بیرکه کنوئیس براگر بانی مطلوب بهو دوسری مگر بانی بینها نا اس برلانیم سیسے ب

د دسرے بیر کرکنواں براگاہ کے قربیب مہوور نہ یانی دسیااس سے ذھے

تمیسرے برکہ موسی کو دوسری میگر پانی بینے کو نرطے۔ اگر دوسری کسی سیاح میگر بانی موجود ہونواس پرلانم نہیں سے اور اگر دوسری میگر بھی بانی کسی کی ملکیت میں ہونو دونوں پرلانم سے کرندائد بانی بیا سے مبانداروں کو بائیس کی ملکیت میں ہونو دونوں پرلانم سے کرندائد بانی بیا سے مبانداروں کو بائیس اگر ایک میکر کا زائد بانی سب مبانداروں کے بیے کافی ہوجائے تو دوسرے کافرن سا قط ہے۔

یو تفیے برکہ اس بانی پر مبانوروں کی آمدور فت سے اس کی کھیبنی یا مبانوروں کو نقصان نرمینی بنا مودر نرمسورت صررح روا ہوں کو جائز نرموگا کہ اس کے بانی سے اینے مولیٹنی میراب کریں۔

عرض ان چارٹرائط کی موجود گی کے بعد مالک پرصرورت سے زائد یا نی
بانالاذم ہے اوراس کی قبیت لینا جائز نہیں ہے ۔ اگرکسی خص نے کنوُ ان
کھودا باکنوُ ان مع حریم اس کی ملکیت میں آگیا کی کسی ورشخص نے اس کے
کنوئیں کے حریم برکنوال کھود (ادر کیا ہے کنوئیں کا باتی دو سرے کنوئیں کی طرف
بالا گیا ، یا بالکی خشک ہوگیا تو دو سراکنواں بر قرار رکھا بھائے گا بیہی کم اس مورت
میں سے حبب کنوئیں کو پاک کرنے کے لیے کھو د (اور اس کی درم سے پہلے
کنوئیں کا باتی منفیر بوگیا ۔ اور امام مالک کے نزدیک اس صورت بین وسرے
کو بیکرا دیا بھائے گا۔
کو بیکرا دیا بھائے گا۔

سیشموں کی بین سیں ہیں۔

ا۔ قدرتی ۔ بینی جنہیں انسانوں نے نہ بنایا ہو، ان کا دہی تکم ہے ہو قدرتی خبردن کا ہے۔ بینی جنہیں انسانوں سے بانی سے زمین آباد کرسے اسے بقد بضرق قدرتی خبردن کا ہے۔ بینی من کے بانی سے زمین آباد کر سے اسے بقد بینر و بانی کی کمی کی بنا پر نزاع بیدا ہو تو ان ارامنی کی رعابی کا بین کا بی بیا ہوت کا دی بین بہل کرنے کی بیا سے آباد کی جا بی ہول ، اور اس آباد کا دی بین بہل کرنے والے مقدم ہوں گے ، اگر کمی واقع ہوگی تھا سے آخر والے منا ٹر ہوں گے والے منا ٹر ہوں گے

ادراگرسب نے ایک ساتھ آباد کی ہوں توبائی تعبیم کہیں یا بادی مقرد کرلیں۔

ہے۔ وہ شیمے جن کو انسانوں نے بنایا ہو، بیربنا نے دالے کی ملک ہمونگے
اور ان کا تربیم ہی ان کی ملک ہموگا ، جس کی مقداد کا تعین مسلک شافعی کے مطابق
رواج سے ہوتا ہے۔ امام ابو منبغہ کی دائے بیرہے کہ شیمے والے کا تربیم بانچ سو
باند ہے ادر وہ جہاں جا ہے اپنا جشمہ لے جائے ہم شیمہ کی ذمین ادراس کا حربہ اس کی ملکیت ہے۔

باب\_۱۹\_

## مراكا برل دريفاه عاسك قاما

جمی (مجرا گاہ) اس قطعہ ذمین کوکہتے ہیں جس میں گھاس بیارہ بیدا ہوا دراس کا بیارہ میانوردہ میں رسول اللہ کا بیارہ مبانوردں کو جرانا مباح ہو۔ روابیت ہے کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ طلبہ دسلم بقیع کی بیاڑی بر پڑھے اور میدان کی مبانب اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ بری جمی ہے ۔

یمیدان ایک میل بچرا اور چرمی لمبایقا بس کوآپ نے مہا برادرانسار مسلمانوں کے گھوڑوں کی جراکاہ قرار دے دیا تھا۔

آپ کے بعد اگرامام وقت تمام افتادہ مردہ زمین کوچراگاہ قراد دہدے
تو درست نہیں ہے اور نما می لوگوں اور مالداروں کے سیے جملی بنا نامجی بوائنر
نہیں ہے البتہ مجلمسلما توں اور فقراء ادرمساکین کے بیے جملی بنانے کے بارے
میں دوا توال ہیں۔ ایک تول یہ ہے کہ جملی بنانام طلقا نامیائز ہے اور بیصرون
رسول الشمنی الشرملیہ سلم کی مصوصیت ہے کیونکر صعب بن جثامہ سے مردی ہے
کہ رسول الشرملی الشرملیہ وہلم نے جس وقت بقیع کے میدان کوچلی قرار دیا ، آپ
کررسول الشرملی الشرملیہ وہلم نے جس وقت بقیع کے میدان کوچلی قرار دیا ، آپ
نے فرمایا کھا۔

" در دوسرا قول برہے کہ آپ کے بعد میں گانا ہائز ہے کیونکہ اس اور دوسرا قول برہے کہ آپ کے بعد میں جی بنا نا جائز ہے کیونکہ اس جی کے بنا سے بین سلمانوں کی مسلمت ہی ترنظر کھی جو بہر مال آپ کے جائشین کھی ترنظر دکھیں گئے ۔ بینانچر مضرب ابو کم معدیق بنائے معدرت ابو کم معدیق بنائے معام برائل مقدر کے ایسے مائی اور اس پر اپنے مولی ابوسلامہ کو مائل بنایا، اسی طرح معنرت معشرت میں جی منظر و کی اور اس نے مولی بنی کو والی بنایا دد اسے ہوا بیت

فرمائی " استنهی، نوگوں پرکوئی نربا دتی مذکرنا ادر مظلوم کی بر دعاسے بجناکہ اس کی بد دعامقبول ہوتی ہے اور اس بیں او منٹ ادر بجری ادر بجیروں سے چوا ہوں کو اُنے دینا، ابن عفان اور ابن عوف سے مونیی کو مزسیر نے دینا کہ اگران سے مونیی بلاک ہونے دینا کہ اگران سے مونی بلاک ہونے کے وہ کھیتوں اور کھیوروں کی طرفت دخ کرلیں گے در دو تر کر اور دو تر کر اور کے موالدونین آب اونٹ ادر کھیر کری سے جروا سے مجھر سے شکایت کریں گے کہ امیرالمونین آب نے کیا کہا ہم کہا گرین کی بالشن کی بالشن کی بالشن کھر اسے فی مبیل الشرمال نراینا توان کی بالشن کھر زمین کھی جی نربنا تا گرین اُن سے فی مبیل الشرمال نراینا توان کی بالشن کھر زمین کھی جی نربنا تا گ

اورای کا یہ فرمان کہ جمہی صرف اللہ کے ادراس کے درول کے لیے سے کامفہوم برسپے کہ کہ اسی طرح بنائی جلے خص طرح اللہ کے درول ان جاہدت نقل مساکین اور مام سلمانوں کی صروریا سن کے لیے بنائی تقی۔ نہ کہ زمانہ جاہدت کی طرح حب کہ لوگ زوراور قوست سے اپنے لیے مفصوص کر لیتے تھے جیسے کلیب کی طرح حب کہ لوگ زوراور قوست سے اپنے لیے مفصوص کر لیتے تھے جیسے کلیب بن وائل کے بارے بی مروی ہے کہ وہ سی جگہ کئے کو با ندھ دیتا اور حبال تک اور میں مروی ہے کہ وہ اس کو اپنے لیے ضعوص جملی قرار ہے دیتا۔ اور اس کے بھو نکنے کی آ وال باتی وہ اس کو اپنے لیے ضعوص جملی قرار ہے دیتا۔ اور اس کے بھو نکنے کی آ وال باتی وہ اس کو اپنے سے ضعوص جملی قرار ہے دیتا ۔ اور اس کے بھو نکنے کی تاور اس کی بناد پر اسے فتی کر دیا گیا گئیا گئیا۔ اور اس کے سے اشعان عباس یہ مرد اس سے یہ اسٹھاری ۔

کماکان بیغیماکلیب بظلمہ به مظلمہ من طاح دھو تنیلہا علی متی طاح دھو تنیلہا علی وائل اذبیّد ک الکلب نلقاً به واذبی نات الکلب نلقاً به واذبی نات الکلب نلقاً به واذبی نات المحلولها (ترجه) جس مل کلیب اپنی شان اور قوت کے فرسے میں زیاد تی سے می بنا لیاکر تا تھاکہ کتے کو حمور ڈریا کہ جہان تک اس کے مجو تکنے کی آواز مبائے وہ میری حمی ہے اور دو مرال کا کواس میں مذا نے دیتا تواسی ومبرسے وہ مارا گیا ہے

كي في المراح الماد عداس ككسى اورطرح آباد كادى منوع قراد ويدى

مبائے قواس نین پرجمیٰ کامکم مائد موما ناہے۔ اگرجمیٰ سب کے لیے ہوتوامیر دغرب اورسلما نوں اور فرمیوں ، ہرایک کوئی سے کہ وہ وہاں اپنے مباؤد کھیے۔ اور اگراس پراگاہ کومسلما نوں سے میلے خاص کردیا تو ذمیوں کومیاں لینے مباؤد الدراگراس پراگاہ کومسلمان فقراد اورمساکین سے لیے مافد منصوص کردی مانعت ہوگا ۔ اور اگر ہراگاہ صرف مسلمان فقراد اورمساکین سے لیے منصوص کردی مبائد تو امیرسلمانوں اور ذمیوں کو وہاں اپنے مبا نور چرانے کی امبازت نہ ہوگا ۔ گرامیروں سے لیے یا ذمیوں سے لیے کوئی چرا گاہ مخصوص کر دیا بائز ہمیں ہے ۔ البتہ اگر تحصیص ہر کی جائے کہ فلاں ہراگاہ صرف مجاہدیں کے گھوڑوں اور درست ہے ۔

بہرصال ایک مرتبہ چرا گاہ عام یا خاص بنا دی مبائے تواس کا بیم پھریت یا خصوص بھی کو دسیع کر کے بھر خصوص بنت کا مکم باتی رہے گا۔ بہ ہوس کتا ہے کہسی مخصوص جمیٰ کو دسیع کر کے بھر عام کر دیا بائے تاکہ پہلے جن لوگوں کے بلے خاص کئی ان کی بن تلفی نہو۔

اگرکوئی عام براگاہ سب سے لیے ناکافی ہومائے تواسے امراء کے لیے مضوص کرنا مائز نہیں سبے ادر فقراء کے لیے خاص کردینے کے بارے بی جواز اور مدم مجازے دوقول ہیں۔

کسی قطعرُ زمین کوچمی قراد دسیے جائے ہے بعد کوئی شخص اس میں سے کچھ سے کو آباد کر سے جس کے اللہ سے کو آباد کر سے جس کو آباد کر سے جس کو آباد کر سے کو اللہ میں اللہ ملی سے اور آباد کر سے والد کا میں اللہ کا میں میں کو منزا دی جو گی برائی ہوتو ہو کہ کو منزا دی جا سے کا میں سے کا میں میں ہوجو دہو کہ کو کہ درسول اللہ میلی اللہ میں میں میں میں میں میں میا انٹر ملیہ دیکم سے تعادمتی کے می مودت میں جائز نہیں ہے۔

ادراگریمی امام وقت کی مقرد کرده بهوتد کی جراس آباد کادی کو باقی رکھنے کے بارسے بین دراتوال بی ۔ ایک یہ کہ اس کو باقی نہیں رکھا مبائے گا، کیونکہ اس کو باقی نہیں رکھا مبائے گا، کیونکہ اس می کا کاری کو برقرا می کا مکم مجمع طور پرنا فذشدہ ہے اور دومسرا قول یہ ہے کہ اس آباد کاری کو برقرا دکھا جائے گا، کیونکہ یہ اوشا دِنبوت دامنے ہے کہ می بیشخص ہے کارزمن کو آباد کر

لے وہ اسی کی ہوگئی ہے

جراگاه بی مبانور مرائے کا کوئی معاوضہ لدینا میائز مہیں ہے کیونکہ فرمان نبوت ہے کہ بین اسٹ یا میں تمام مسلمان مشرکیب ہیں۔ پانی، آگ۔ بیارہ۔ رفاہ عامہ کے مقامات

رفاہ عامہ کے مظامات سے دہ کھی جگہیں مرادہی جن کو بازار مگا نے باراستوں یا جوک یا شہروں کی فرودگاہ یا سفری منزلوں سے لیے مقرد کیا جائے۔ ان مقامات کی تین تعییں ہیں۔

پہلی تسم سے بور کی افادیت کا تعلق جنگل ادر بیرونی میداؤں سے ہو۔
دوسری تم ۔ بولوگوں کے مکانوں ادر زمینوں سے تعلق بور۔
تمبیری تم ۔ بوشارع عام ادر راستوں سے تعلق بور۔
تبیری م ۔ بوشارع عام ادر راستوں سے تعلق بور۔
پہلی سے میں سفری منزلیں اور پانی پرائے نے کے لیے کھلے میدان دائن ہی ادر ان کی کھی دوسیوں ہیں،

ا-جومقامات قافلوں کے گزرنے ادرمسافروں کے آرام کرسنے کے
لیے ہیں، فافلوں کی صفرورت اور دکور ہونے کی بناء پر سلطان کوان ہیں کوئی تسریٰ
نہیں کر ناچانہ ہے صرف ان کی گرانی اور پانی کی حفاظیت کرے اور لوگوں کو وہاں
مظہرنے ویے ہوقا فلر پہلے آکر اترب روائی تک وہی وہاں شہرنے کا صفالہ
سے ۔ بعد ہیں آنے والے کامق اس کے بعد ہوگا جینا نجرارشا ونہوت ہے
کردوینی اس کا بڑاؤ ہے جو پہلے دہاں پہنچ جائے ہے آگرمتعدد قافلے ایک ساتھ
کسی مقام پراتریں اور ان میں معہر نے کے بارے میں نزاع ہو تومکورت قت
اس کا مناسب بند ولبست کرے میں مکم خانہ بدوش لوگوں کا ہے ہوگھاس چائے
ادریانی پر شہرتے ہیں کہ ان سے کوئی تعرف نرکیا میا ہے۔

ہد دہ منفام بہاں لوگستقل وطن کے طور پر آکر کھہری نواس بارے بس ماکم وقت کورے دیکھینا میا ہیے کہ بیرسسا فروں سے لیے تکلیفٹ کا باعث تو

تہیں بنے گا اگرالیہ اہوتومناسب طریقہ انتنیاد کرکے ان کو تھہرنے سے باسکل منع کر دے یا ان کولیں مبانے کی امیا زست دیدسے ۔ بیٹیے حصنریت عمرہ انے کوفہ اوربھرہ کو آبا دکرنے کے وقت کیا کھا کہ ددنوں شہروں ہیں مصلحت سے مطابی لوگوں کولیں مبلنے کی امیا ذہت ہے دی کتی ۔

اگر لوگ بلاامها زست آباد مهومهائیس توانههی ندر و کابهائے کیونکر آباد مهومها نا مجی مرده زمین کے اصیاء کی طرح سے البنند بیرے کرمصلحت کے مطابق بندند کردیا مبائے اور میرانتظام کردیا مبائے کہ وہ صرورت کے مطابق ذمین کوآبادی میں لائیں۔

کثیر بن عبدالمنزسے روابت ہے کہم سنے کہ جم سنے کشیری معنوت عمر اور معیبت بیں عمر سے کا سخر کم اور معیبت بیں عمر سے کا سغر کم اور استے بی تالاب والوں نے آپ سے کمہ اور مدینہ کے درمیان مکانات بنانے کی امها دت مہا ہی ۔ آپ نے ان کو اس شرط پر امبازت دی کہ مسافروں کا پانی اور مساسئے کا حق ذیا دہ سمجھا مبائے گا۔

دوسری سم سے دہ میدان اورزین ہے میں کا تعلق لوگوں کے مکانوں اور زمین ہے میں کا تعلق لوگوں کے مکانوں اور زمین ہے ماکلوں کا کوئی نقصان ہوتوان رمینوں سے ہو۔ ان کا حکم ہر ہے کہ اگر گھروں کے مالکوں کا کوئی نقصان کو برداشت کر نے ہوئے ابیازت دے دیں، کے مالک نودہی اس نقصان کو برداشت کر نے ہوئے ابیازت دے دیں، اور اگر گھرکے مالکوں کا کوئی نقصان نزبوا وروہ ابیازت بھی نز دیں، نوان حکبوں سے فائدہ اٹھا نے کے بارسے میں دوا کواری ، ایک بیرکہ فائدہ اٹھا نابائز ہے فائدہ اٹھا نے کہ بارسے میں دوا کواری ، کیونکہ حرکم کی منفحت کے بالیے ہے خواہ گھروں کے مالک اجازت نزدی، کیونکہ حرکم کی منفحت کے بالیے میں حکم یہ ہے کہ جب اصلی سے قائدہ اٹھا جگیس تو دوسری رائے ہیں ہے کہ بعب اصلی سے بایونکہ برجگہ بیں ان کی ملکیت کی تابع کر بغیر ابیازت مستفید ہونا درست نہیں سے ، کیونکہ برجگہ بیں ان کی ملکیت کی تابع کر بغیر ابیازت مستفید ہونا درست نہیں سے ، کیونکہ برجگہ بیں ان کی ملکیت کی تابع

جامع مسجداور دیگرمسیدوں کے حریم سے استغادہ کرنا اگراہل سجد کے سیا نقسان کا باعث ہوتو ممنوع ہے اورسلطان کو سے امہازت و بینے کامی نہیں ہے اور اگرنمازیوں کے رہے صفرت کا کوئی پہلونہ ہو تومبائز ہے اس مورت میں سلطان کی امازت کے صفرودی مجدنے اور نہونے کے دونوں اقوال موجود ہیں۔

تمیسری شم شارع عام اور دلستے اور ان سیم تعلق میدان ہیں ، درا صل ان کا استظام کومن دقت کے ذہبے در رہم میں کومن ہی کی ذہبے داری ہے کرلوگوں کو نعدی اور ایڈارسانی سے روکے راگر کوئی نزاع یا فساد ہوتو لسے در کہ باجائے ۔

ان مقامات پراگر کوئی بیٹھا ہوتو اس کو اٹھا نا جا کر نہیں ہے ادرکسی کومندم یا مؤخر کرنا کھی درمن نہیں ہے بگر جو کیلے آیا اس کامن پہلے ہے میاسول پر

بیت المال ادرم گیروں بین جس طرح سلطان کوا ختیار ہے، اس میں کھی ہے لیکن ددنوں صور توں میں لوگوں سے اجرت، یا معا د صندلدین درمدت نہیں ہے، بہرال اگرلوگوں کی مرضی برجھ وڑ دیا ہائے تو بہنے آنے والاستعق ہوگا، امام مالک فرماتے ہیں کہ اگرکسی خص کی برگرم شہور ہوجائے تو نسیا دسے بجینے کے لیے بیہی صروری ہے کہ اسی کو حقدا تسلیم کر لیا جائے، ہر حزید کریہ تکم بر بنائے مصلحت ہے لیکن اس سے بنگم بوجائے گا۔
سے بنگم بواز سے شکل کر ملکیت کی صدد دیں داخل ہوجائے گا۔
مساجد میں علمی مشاغل

ناابل لوگون کومساجدیم بیندگریمشاغل علمیه، درس و تدریس اور فتا دلی بی مصروفت بهونے کی اجازت ندوی جاسئے بککہ اہل علما دکواس کام کی ابیا زت دی مبائے الیسانہ بوکہ غلط افراد طلبہ کو گمراہ کردیں - رسول الشرصلی الشیطیہ دلیم کا اوشا د مدی

" تم میں جھن نتوی دینے کی زیادہ جرآن کرتا ہے وہ زیادہ جہنم کے کیٹروں کی سیار ہوگا ؟

بہرسال سلطان کو اختیاد ہے کہ جس عالم کو جائے سی تدریسی کا کی اجازت در الیکن اگر کوئی سمجرسلطانی انتظام کے تحت نم جوادر اس میں کوئی عالم تدرسی یا افتار کا کام کرنا جاہے توسلطان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے جیسے اس ک مساجدیں امامت کے لیے سلطانی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔

اور اگرمسبوسلطه نی استظام کے تحمت ہوتوع وف درداج کا اعتبار ہوگا ، اگراس کام کے لیے امباذ ست لی جاتی ہوتو کھراجا زیت ماصل کر ناجا ہیں در نہہیں ۔

اگرکسی سبوری ایک عالم درس وافتار کر دیا ہوتوا مام مالک کے نزدیک دہی معقدار سے ادر جمہود نظر مارکا مسلک یہ سے کہ اس کا مداد معروف دواج پر سے ۔ کوئی مسبوکسی کا قانونی (منزعی ہی متی منہ ہیں ہے۔ کوئی مسبوکسی کا قانونی (منزعی ہی متی منہ ہیں ہے۔ کہ کی مسبوکسی کا قانونی (منزعی ہی متی منہ ہیں ہے۔ کہ کی معید وہ وہ اس سے ارتفاد جاتا ہے تو اس

كامِنْ بَهِى زائل بومانا بها وركبر ميها آن والاحقداد بوگا-جينانجه قرمان اللي بها -سَوَاءَ فِي الْعَاكِمَ فِيهِ وَالْبَادُ - (الحج: ٢٥)

« سمِس منعای با مشندون ادربا هر معاتب فی الون سخطوق برابر بین "

ساسدیں فقہار، علیا و اور قادیوں کے ملتوں کو قطع کرے مہانا درست نہیں سے کیونکہ یہ سے مردی سے کہ۔ سے کیونکہ یہ سے مردی سے کہ۔

روجمی صرف نین چیزدل کا سے ۔ کنوئیس کی منڈیر کے میاد دل ما بنب کا مصد گھوڈ سے کی اپنی دسی کے دائر سے بین مرکت کرنے کا بنب کا مصد گھوڈ سے کی اپنی دسی کے دائر سے بیاں وہ شور سے کی جگہ اور مہاں کی جگہ اور مہاں کی جگہ اور مہاں کے بیٹے بروٹ نے بیول ؟ اور گفتگو کے لیے بیٹے بروٹ نے بیول ؟

مختلف مسلک کے ملما دیس مناظرہ کی مما نعست نہمیں ہے البند اگراس سے منہ مرہبی منا فرت اور فرقد واربیت پیدا ہو تو مما نعست کی جاسکتی ہے۔ (وراگرمسئلہ احتہا دی نرہو (ملکہ قرآن وسنت سے نابت شرہ کوئی امرہو) اور کوئی اس پراپنی راسے پراڑھا سئے تو است سندہ کو است سندہ کو اور اگروہ لوگوں کو گمراہ کرے تو سلطان اسے سرزنش کرے، اس کی برحمت کا ازالہ کرسے اور شرعی دلائل سے سلطان اسے سرزنش کرے، اس کی برحمت کا ازالہ کرسے اور شرعی دلائل سے

اس کی بات کی نردبد کرے کیونکہ بعتوں کی مانب متومبر ہونے والے می معاشرے بی موجد موستے ہیں ۔ بی موجد موستے ہیں اور اس طرح وہ گراہی اختیار کر لینے ہیں۔

اگرکوئی شخص در تقیقت نیک و تنقی نرم و تنگی نرم و تنگی نام و ایسا بن جائے آنواسے مزرد کا جائے ، لیکن اگر کوئی جائل ملم بست مجتلا نے تواسے بازر کھا بائے ۔ کیبوئکہ اگر داعی الین سکی کی دعوت در ہے جاس میں نہیں ہے تو دہ صلح ہے لیکن اگر داعی الیے علم کی مبانب بلا ہے جس سے وہ در تفیقت واقعت نہیں ہے تو دہ گراہ ہے۔ الیے علم کی مبانب بلا ہے جس سے وہ در تفیقت واقعت نہیں ہے تو دہ گراہ ہے۔



## جاكيرول كليحكا

حین سرزین پرسلطان کاسکم نا نذا دراس کاتصریت میاری مو وه اس مین کچید زمین کسی کونطح کرے درمالگیر مبلکے دے سکتا ہے۔ ادرائیسی زمین کو مجاگیر سے طور پر نہیں دے سکتا جس کا کوئی مستحق موجود ہو۔
پر نہیں دے سکتا جس کا کوئی مالک ہو یا جس کا کوئی مستحق موجود ہو۔
پر میرمال اقطاع کی دوسیس ہیں۔
(قطاع تملیک اور اقطاع استغلال ۔
(قطاع تملیک (مملوکہ مباگیری تین سے کی زمینوں میں ہوسکتی ہے۔
استوات (غیر آباد ذمین) ہے۔ عامِر درآبا درمین) سا۔ معاون رحین نہیں ہیں کوئی کان موجود ہوں۔

 اینا گھوڑا دوڑا یا تھا، ادر کھرمزید اپنا کوڑا کھی آگے کھینک دبا تھا، ادراکٹ نے فرما با تھا کہ جہاں تک ان کاکوٹرا کمپنچا ہے دھاں تک ان کوزمین دسے دی ماستے ؟

ارض موات کی دوسری قسم بر ہے کہ پہلے زمین آباد رسی ہے اور بعد میں بنجرا ور ہے کارموگئی ہو۔ اس کی بھی دوسیں ہیں۔ ایک باشکل قدیم ارض مواست بنجرا ور ہے کارموگئی ہو۔ اس کی بھی دوسیں ہیں۔ ایک باشکل قدیم ارض مواست بعنی عادد تمود کی زمین ہو اس کی زمین کومباگیر کے طور پر دینا مائز ہے ، حین انجر فرمان نبوت ہے کہ

ستریم بے آباد ندمینی "اللّٰری اور اس کے رسول کی ہیں اور اس سے رسول کی ہیں اور اس سے رسول کی ہیں اور اس سے مہاری ہیں ا

دوسری مسلمانوں کی دہ زینیں ہو تہا سلمانوں کی ملکیت دہی ہوں اور کھر اور کھر اور ہر اور ہربا دہوگئی ہوں ان ذمینوں کے مباکیر کے طور پر دینے سے با دسے ہیں نقہائے کرام کی تین آ داد ہیں ۔ بہنائخ رائم شافعی کا مسلک یہ ہے کہ اس زین کو آباد کرنے سے اس کی ملکیت ساصل نہیں ہوگی ، خواہ اصل مالک ہوں ، یان ہوں ۔ امام مالک کی دائے یہ ہے کہ خواہ اصل مالک معلق ہوں یا نہوں ونوں مور نوں بین آباد کرنے سے ملکیت قائم ہو مبائے گی ۔ اور امام ابو منیفری فرلے نے ہیں کہ اگر اصل مالک معلیم ہوں آباد کرنے سے آباد کرنے والے کی میں کہ اور امام ابو منیفری فرلے کے بین کہ اگر اصل مالک معلیم ہوں توجہ وزین آباد کرنے سے آباد کرنے سے اس کی ملکیت نہیں سنے گی اور اگر اصل مالک کا علم مذہونو آباد کرنے سے اس کی ملکیت بہن میں ان اس کا علم مذہونو آباد کرنے سے اس کی ملکیت نہیں سنے گی اور اگر اصل مالک کا علم مذہونو آباد کرنے سے اس کی ملکیت نہیں سنے گی اور اگر اصل مالک کا علم مذہونو آباد کرنے سے اس کی ملکیت نہیں سنے گی اور اگر اصل مالک کا علم مذہونو آباد کرنے سے اس کی ملکیت نہیں ۔

گوبالهم البرمنیفرے نردیک علادہ جاگیر کے اور زبین صرف آباد کرلینے سے کسی کی ملک نہیں بن جائے گی البند آگر مالک غیرمعلوم ہوں تو آباد کرنے سے آباد کنندہ کی ملکست بن جائے گی البند آگر مالک غیرمعلوم ہوں تو آباد کرنے سے آباد کنندہ کی ملکست بن جائے گی ۔ اور مالکوں سے حکم ہونے کی صورت میں ملطان کو البی زمین کو مبلور جا گیرو مینا درست نہیں سے اورامی مالک ہی اس زمین کوآباد کرنے یا فروخت کرنے سے سے تا فرامی مالکوں کا علم نر ہوتو بطور مباکر بربا

کھی دہمسن سیسے ۔

مبرسال اگرسلطان کسی کوساگیردے توده دوسرون کی برسبت اس زمین کا زیادہ حفدار مہومیائے گا اور اس کی ملکسیت زمین کو آبا دکرنے کے بعد ہوگی، اگرآباد مذكباتوحقداد توموگا مگر مالک مذموگا، اس آباد كارى مين تأخير اگرکسي ظايري عذر کی بناد پر ہونو خبب نک پر عذر موجو دسے زمین اسی کے نبیضے میں رہے گی اوراگر عذر نربو توامام ابوسنیفتر می راستھے سے مطابی تین سال مکاس سے کو ٹی تعرضِ شرکیا میائے، البیننہ اس م*تدین سے گزرنے سے* بع*د میا گبر کا سکم*املل ہوجائے گا ۔اس کی لیبل برسے کہ مضرب عمر اسے ساگیروں کی مدت بین ال مقرد فرمائی کتی ۔ امام شانعتی کا مسلک یہ سے کہ تمدت مفرزنہیں کی سائے گى صرف آبادى كى قارت كالاغلىيار بوگا، أگرانناع صرگزرگىيانس مين زيم آساني سے آباد ہوسکنی کنی تواس کوکہا جائے گا کہ اسے آبا دکرو ورنہ تنہا رہے نیفنے سے لے لی سائے گی ۔ اور مبہاں تک کہ مضرب عمرہ کے مدت مفرد کرنے کا معاملر بعة وه درامس ايك فخصوص وانع سيمتعلن بي اور موسكتاب اس وفیت ان سے بیش نظر کوئی نما ص مصلحت ہو۔

اگر بنجر وغیراً با دہاگیر میرکوئی شخص فلیہ کر کے اسے خود آباد کر لے تو
اس کے سکم کے بارسے ہیں فقہاء کے بین مسالک ہیں ۔ امام شافعی رج کے
نز دیک آبادکنندہ زیادہ ستی ہے ۔ امام الجسنیفر ہی دائے ہر ہے کہ اگر بین
سال سے اندر آباد کر لے توجاگیر والے کی ملکیت ہے ورمنہ آبا و کفندہ مالک
ہوجائے گا اور امام مالک کی دائے ہے ہے کہ اگر آباد کفندہ کو بیا میم ہو کہ ٹیم یہ فلائن فعلی کی جاگیر ہے اس کی ملکیت ہوگی جس کو بطور مباگیر وی گئی ہے ور اگر اسے بیام منہ ہو کہ بیزین کسی خص کی جاگیر ہے تو جا گیر والا یا تو آباد کا دی سے
انراجات دے کہ اس سے زمین سے لے ، یا اس سے غیر آباد ہونے کے قت
انراجات دے کہ اسے دید ہے۔

أبادزمبنين

آباد زمینوں کی دوسیں ہیں، ایک زبین دہ حبس کا مالک معلیم ہوتواس ہیں سلطان کو کوئی تصرف کرنے کا حق نہیں ہے۔ البتہ بہرکہ دارالاسلام کی زمنیوں ہومائیں ہے۔ البتہ بہرکہ دارالاسلام کی زمنیوں ہومائی کہ موائیں ہے۔ ادر دارالیمرب کئیں بہرط نتے بطور جاگیر دسے سکتا ہے ، مبیباکہ میم ادی نے دمول اللہ صلی اللہ علیہ دیم سے بر در نواست کی تھی کہ شام کے شمے مجھے عنا بیت فرما دیجئے ا ور آپ نے دے دے دیے سے ایک ایک میں ایک سے ایک ایک میں ایک ہے۔ اور الوثعلبہ شنی نے روی مکومت کے ایک ایک آپ سے زمین ما نگی تھی، آپ نے صحابی شیع نے دائی ہو بی ماحب ایک ہو میا ہو بی ماحب ہو یہ ماحب کیا کہ ہو بیا ہی ، انہوں نے عرض کی نسب ہیرا یہ علاقے آپ کے لیے منرور فیج کیا کہ ہو بیا ہی ، انہوں نے عرض کی نسب ہیرا یہ علاقے آپ کے لیے منرور فیج کیا کہ ہو بیا ہی ۔ اور اور کو تحریری اجازت نامہ دسے دیا ۔

اسی طرح اگرکوئی شخص امام سے الیسی شئے ماسکے جونی الوقت دادالحرب میں ہو،
یان کی فیدی عورتمیں اور بچتے ہمبتہ میا ہے تاکہ دہ بعد فتح ان کا حفدار قرار دیا مبائے تو یہ جائز ہے اور بیط بہر مون کہ مجہول ہے مگر سون مکہ عام امور سے اس کا تعلق ہے اس کے سے ۔

امام شعبی سے مروی ہے کہ حریم بن اوس بن مار شرطانی نے دسول السّر ملی للّہ علیہ سلم سے ورخواست کی کہ اگراد شر تعالیٰ کے حکم سے آپ جیرہ فتے فر الیں ، توبرت نفیلہ مجھے دیے دیں ۔ حب نمالہ شرائے نے جیرہ سے مسلم کا ادادہ فر مایا تو حریم نے ان سے کہا کہ رسول الشّر ملی الشّر علیہ وسلم نے بنت نفیلہ مجھے دیے دی تھی آ ب اسے مسلم مستشنیٰ کر دیں اور ان کے سامنے بطورگواہ بشیر بن سعدا ورخی دہ با مراس طرح وہ حریم بیش کہا ہے مستشنیٰ کر دیں اور ان کے سامنے بطورگواہ بشیر بن سعدا ورخی دہ بی کہا ہم کو مل گئی۔ اب وہ جوالی نہیں رہی تھی ، بوڑھی ہو بی کھی تو انہوں نے ایک سنراد دریم میں فردخت کر دی کہا ہم بیت ارزاں دے دی ، انہوں نے کہا ، مجھے دریم میں فردخت کر دی کہا ہم بی دیا دہ تعداد ہوتی ہے۔

غرض اگرکسی کو فتے سنے بل کوئی جاگیر مطاکر دی مبائے یا کوئی شنے بیش دی مبائے سے مارے مسلح سنے مارج ہوگا اورجی کو وقت ہو تو کیجر تو ظاہر ہوگا اورجی کو عطائی گئی تھی اسے مل مبائے گی اور فتیج بزور قوت ہو تو کیجر تو ظاہر سے کہ جس کو جاگیر دی گئی سے وہ اپنی اس زمین کا سنحق ہے اور بیزمین غائمین کو مہری سے کہ جس کو جاگیر دی گئی سے والوں کو اگر فتی سے پہلے ملم ہو کہ فلاں زمین فلا شخص کو جائم ہو کہ فلاں زمین فلا شخص کو جائم ہو کہ فلاں زمین ملا لینہ ہیں ہر کو جائم ہو کہ فلاں زمین والوں کو اگر فتی سے اس زمین کا سعا و منہ دیا جائے ۔ امام او مند فتی فرمائے ہیں کہ اگر فنمی سے اس زمین کا سعا و منہ دیا جائے ۔ امام او مند فتی فرمائے ہیں کہ اگر فنمی سے اس زمین کا سعا و منہ دیا جائے ۔ امام او مند فتی فرمائے ہیں کہ اگر فنمی سے ۔ اس زمین کا سعا و منہ دیا جائے ۔ امام او مند فرمائے ہیں کہ اگر فنمی سے ۔

آبا در مین کی دوسری قسم بر ہے کہ اس کا مالک متعین اور سعلوم نہ ہو، اس کی تین بیں ایک برکسی ملک کی فتح کے بعد اس کو امام بہت المال کے لیفتی نب کرنے ، یا اہل جمس کے استمقاق میں سے یا غلیمت پانے والوں کی د منامندی سے کیونکہ مصنوب عمر منامندی سے کیونکہ مصنوب عمر منامندی سے کرلی تی۔ اس کی آمدنی نو سے لاکھ تھی جو مام مصالح میں صرف ہوتی تنی آپ نے اس نمین میں سے کوئی فوسے لاکھ تھی جو مام مصالح میں صرف ہوتی تنی آپ نے اس نمین میں سے کوئی فوسے لاکھ تھی جو مام مصالح میں صرف ہوتی تنی آپ نے اس معین سے کوئی فوسے لاکھ تھی ہو ہا میں مصنوب عنان نے اس مسلست کے بیش نظر کہ اس نمین کے مباکلیم میں دیا ، لیکن صفریت عنمان فرمول کیا مباسے گا ، گو بالیک کے طور پر در محال کی اس کو مباکلیم طرح سے زمین کو کرائے پر دبینا تھا ہماگیر سے طور پر نم تھا بہر مال اس اقدام سے مردی پر مردی کی کہ اس کہ وظر ہموگئی اور حضریت عنمان اسی زمین سے عطیبات ورانعامات ورانعامات ورانعامات ورنتے تھے۔

مصنرت عثمان سے بعد کہی یہ زمین خلفاء سے پاس رسی تا اُنکہ جاتم کے سال سے میں میں تا اُنکہ جاتم کے سال میں میں میں ابن اشعیث کے نتنے میں حسابات سے ترمبٹر جل گئے اور جوزمین باک سے قریب کفی اس بے قب بر قبینہ کر لیا۔

اسم کی زمن کو بطور ماگیر دینا درست نهیں ہے کیونکر (منرکاری استظام واختبارى بناديراس كاتعلق مبيت المال سي بوكب ادربير مام مسلما نون كا دائمي تقت بن كئي اس ليداب اس كي آمرني وقعت مصتحفين مي صروت بموني ميا سبيد اس زمین کے انتظام میں سلطان کوب انتہار ہے کہ وہ اس کی آمدنی براہ واست ببيت المال مين جمع كردسه ، حب ساكر حمنرت عمر انتيار كيا بالعنرت عثمان كيطرح باخبر كاشتكارو ل محتوا لي كديمه ان سيمتعين مراج ليا مبانا رميد ودبينواج موزين كى اجرت كطور يرما مل بواس كومعسالح عامين مرون کیا مباستے اور آگرایل خمس کا حتی مونوان پرصرون کیا مبلسنے - اور اگریہ . خراج معیلوں اور زراعت کی تنسیم کے طور پر ہوتو کمجوروں میں مائز ہے ،کیونکر رسول المترصلى الترمليه ولمهسن المرنحيبرس نعست كمعودون برمعا طرفوايا تفا زراعست بین اس کا جواز فترا سے کرام سے اس اختلامت پرمو قومت سے کہ مُخَا بُرُت مِا مُزَسِدٍ مِا نہیں ہے ، جن کے نرد میب منا بُرکت (مبائی) ما مُزہبے ان کے نزد کی اس طرح خواج مجی درست سے ادرجن کے نزد کی مخابرت مائزنہیں ہے ان سے نزدیک ہے فراج کمی ماکز نہیں سے ۔اور ایک داستے ان فقهاء کی بهمی سیے کوٹراج میں مخابرت مبائز ہے کیونکہ مناص معا ملات کی برسبت البيعام معاملات بين عن كاتعلق عمومى مصالح سعيموذ بإرة وس ہرتی ہے چشرزداعیت پرلیامائے گامپلوں پرنہیں کی کھرزداعیت مزادمین کا کھیت ہوتی ہے ادر کھیل مام سلمانوں کے لیے ہیں رجوان کے مصالح کے مطابق صرف كير مان عابسي -

آباد نواجی زمین کامالک بناکر مباگیر دینا دا قطاع تملیک) درست نهمین ہے کیؤکر دراصل اس خراجی زمین کی دومور تیں ہول گا ایک برکرامس زمین و قعن ہواور اس کا نواج اجرت ہو، تواس مورت میں توافط اعتملیک درست نہمیں ہے اس کا نواج اجرت ہو، تواس مورت میں توافط اعتملیک درست نہمیں ہے کمکرای زیر کی فرین سے اور دوسری مور

ہے۔ کہ زمین ملکیت ہوا ور اس کا خماج ہزیہ کے طور پر ہوتوجین زمین کے مالک متعین ہوں اس کو بھی ہاگیری دینا درست نہیں ہے اور اس کے خراج ہیں سے وظائفت مقرر ہونے۔ کے متعلق ہم انطاع استغلال میں ذکر کریں گے۔ جس زمین کے مالک مرکے ہوں اور عصبات یا ذوی الفر دمن ہیں سے کوئی وارث موجود منہ ہوتو اس زمین کو عام مسلما لوں کی میراث بناکراس کی آمدنی ہیں داخل کر دی جائے۔ امام الومنی فرہ فرمات ہیں کہ جس زمین کاکوئی وارث منہ ہواس کی میراث صرف فقرار میں میت کی جانب سے بطور مد قرخ پی کردی ہائے ، امام شافئی کے تر دیک اس زمین کی آمدنی کا مصرف مصالح عام کردی ہائے ، امام شافئی کے تر دیک اس زمین کی آمدنی کا مصرف مصالح عام ہیں۔ کیونکم یہ آمدنی ہیں سے نکل کر عام میں۔ کیونکم یہ آمدنی ہیں۔ کیونکم یہ آمدنی ہیں۔ کیونکم یہ آمدنی ہیت المال میں داخل ہوگر خاص ملکیت سے نکل کر عام مکیت ہیں۔

جوزمین بربت المال کی ما نسستقل ہوسائے اس سے بارسے ہیں مسلکہ سٹا فعی مے فقہار کے مابین اسٹالات سے ایک رائے بیرسے کہ بہ زمر مجھ منتقلی سي بهيت المال كا ونفت بن مباناسيد، اس سير كهاس كامصروت نما ص نهيي ملكه عام ہوگیا ہے ، اس لحاظ سے الیسی زمین کو فروشت کرنا یا ہم ہر کرنا یا جاگیر میں دے دینامائز بنیس ہے۔ اور دوسری دلئے برے کرحب کے امماس زین کووقت سر فرارد ہے میر وقعت ترہوگی اوراس لحاظ سے اگراس کی فردخت بریت المال کے . کیے مفید مروز فروشن کی میاسکتی ہے اور اس کی قبیت کوسسالے عامر، اور اہل في اورائل صد فات برخرج كياملك كا، اود ايك قول بري كرما كيردينا تعبى مائز ہے ،كيونكر حب بيع كرنا اوراس فيميت كومنر ورثمند لوگون ينسيم كرنا درست ہے بومباگیری دینا کھی جائز ہے اوراس طرح زمین کا مالک بنادینا ایا ہے <u> جیسے قیمیت کا مالک بنا دینا ۔ اور دوسرا نول یہ سے کہ اس زمین کوبطور سا گیر دینا</u> درست بنہیں ہے کیونکہ بیج میں معاد صنہ اور بدل ہوتا ہے اور مباگیر میں کوئی بدل تہمیں ہے اور ومول شدہ فیمیٹ کا حکم عطیبر کے حکم سے فطعًا مختلف بونا ہے ، اگر میر

دونوں میں بی فرق بہت معولی ساسہے۔ اقطاع استخلال

انطاع استغلال كي وسيس م شراه رسراج \_ ربعني كسي زمين كاعمشر بإخراج وظيفر کے طور برکسی کو دے دینا) عِشری زین کواس طور پر دے دینا بالک درست نہیں سے اس کے کو عشر تو در اصل زکوۃ کی ایک صورت ہے میں سے میں مصارف ہیں جہاں اس کی آمدنی خریج ہمدنی جا ہیے حبب کہ بیرین ممکن ہے کہ حبث مخص کو زمین ی ایدنی کاعنشردیا مار باسی ده اس کاستختی نر بود اور اگردینے وقت واستحتی میں مرتوبہ درامل دہ مُشرب ہے جوعُشرا داکرنے والے یراس کے تعقین کے حق مثل جب سے، مگر بینحن کا فرف نہیں ہے، کیونکر قبضے سے پہلے سنعن مالک نہیں ہے اور ذکڑۃ <u>قبضے میں اسنے سے</u> بعد ملک بنتی ہے۔اس لیے اگرصاصب عُنٹر استنحق کو نہ دے تربیتے اس کا قانونی مطالبہ نہیں کرسکتا، بلک عُشروسول کرنے والے مال ہی کامن ہے کہ وہ اس عشر کا مطالبہ کرے یسی زمین کا خراج کسی کولطور وظیفہ دے دینے کی تین مورتیں ہیں ۔ ایک صورت برکر میں کوید فطیفہ دیا ما رہا ہے ہ ابل صد قات بی سے ہے اوراس کو خواجی آمدنی مائز منہیں ہے اس لیے کہ خراج توفئے سے اور اہل صدقات اس مے ستحق نہیں ہیں ہے اہل نفے میدفد سے شخص نہیں ہونے ۔مگرامام ابومنیفر مے نر دیک خواجی آمدنی اہل صدفہ کو دینی جائز ہے کیوکھ ان کے نزد کیپ فئے اہل مد فہ کے لیے جائز ہے۔

ددسری صورت بہ ہے کہ جس کو بہنماجی آمدنی دی مبارہی ہے وہ ان اہل مصالح میں سے ہوجن کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی ، نواس کے سیے میں خواج کی کسی آمدنی کوستنفل قرار دے دینا درست نہیں ہے۔ البتدکسی وقت بطور انعام دی مباسکتی

مه انطاع استفلال كامفهوم برب كركسى كوزي اس طور بردينا كرزمين اس كالمكيت نرمو المهدن اس كالمكيت نرمو المبتدة بداين كالمتنافق المبتدة بداين كالمتنافق المتنافق المتناف

ہے۔ کیونکہ براہل فئے کا فرض نہیں ہے طکہ فل سے اور جو کی اسے دیا مانا ہے وہ عام معمالے کی مدسے دیاجا نا ہے۔ اور بالفرض اگراس کو خراج کی کوئی آمد نی دی مبائے تو وہ موالے اور سبب کے حکم میں ہوگی . اور اس کی دو مشرطیں جوں گی ، ایک بیر کہ مال کی مقدار سندیں اور اسس کی اور اسس کی است اور واجب استنباحت کا سبب موجود ہو، دومری بیرکہ مالک فراج نا بت اور واجب ہو مبائے تاکہ اس پر تسبیب اور سوالے میں میر بہرسال ان وونوں شرائط کی مراب نے تاکہ اس پر تسبیب اور سوالے میں میں میں مارہ ہے۔ دومرے میں مارہ ہے۔

تميسري مورت برب كريبنواجي آمدني لينے والا ابل فئے ميں سے برو يعنى نومي مودمن كوخصوم يست يرسا نفريه آلمه ني دينا ما ئزيد كرز كالمهي مقرده تنخواه اس مسليس دى مباتى ب كرملك وتوم سے تحفظ كى خاطرابنى مانیں قربان کرتے ہیں۔ اس مورت میں فراج کو دیکھا مائے گاکہ وہ یاتو بخزیه موگایا اجرت و اگر بخزیر سبے میرتو و ه دائمی نهیں مونا ملکه خراج دینے والے کے اسلام لانے سیختم ہومائے گا، اس بیے اس بی ایک ہے ال كا وطيفه دياما سكتاب كرسال كع بعد يزريكا استحقاق قابل اعتماد تهاي بے غرمن جزیہ کے استحقاق کے بعد (یک سال سے لیے اس خواج کو وظیفہ کے طور پر وسے دینا درست سے پلین اگر ب وظیفہ جزیر سے استحقاق سيقبل بي اس خماج كوايك سال سے بيے بطور وظيفهم قرد كم دیا۔ تواس کے حواز کی دو وجہیں میں ربینی اگریہ کہا مبائے کہ حزیہ کے سال كاتعين ادائيگ كے يے بوتا ہے تومائز ہے ادر اگر بيركها مائے كر يزيرك سال کا تعین جزیر کے دہوب کے لیے ہو تاہے تو نامائز ہے۔

بخراج آگرزمین کی ایوت کے طور پرلیا جاتا ہو تو اس خراج کو دومال نک وظیفہ کی مورت میں دینامیمے ہے ،کیونکہ بہ خراج دائمی ہے۔ بہرمال اس وظیفہ کے ابرام کی بھی تین سیس ہیں۔ ایک مرکز میں میال کے لیے ماری کیا جائے جیسے مثلاً دس سال کے لیے تواس کی دو شرطیں ہیں ایک ہر وظیفہ دینے والے کو وظیفر پانے ولے کی شخواہ کا علم ہواور دوسری ہر کہ وظیفہ لینے والے اور وسینے والے کی شخواہ کا علم ہواور دوسری ہر کہ وظیفہ شینے والے اور وسینے دالے دونوں کوخواج کی مقدار معلوم ہو، اگران ونوں شرائطہیں سے کوئی ایک شرطہی پوری نہوتو ہر وظیفہ دینا درست نہیں ہے۔ بعداذال برہمی مَدنظر سے کرخواج مُنقاسمت (شائی) پرلیامیا تا ہے ایمائش پر یجن فقہاء کے نزدیک مقدار معلوم متصور کرے اس میں سے وظیفہ مقرد کرنا جائز ہے ان کے نزدیک مقدار معلوم متصور کرے اس میں سے وظیفہ مقرد کرنا جائز ہے اور درس کے نزدیک مقدار میں مائز نہیں ہے کہ خواج کی مقدادی متبین نہیں

اگر فراج بیائش بربوتواس کی دوموری بی - ایک بر کر بریا دار کفرق سے
خواج کی مقداری کو کی فرق مزبوتا بواور اس کی مقدار مبرسال منعین بوتو وظیفہ مقرد
کر نامیم سے اور دوسری مورت بر ہے کہ فراج کی مقدار مندامت بیداواد کے
لیاظ سیے مندلعت بوتو اگر دظیفر دونوں فواجوں کی زیا دہ مقدار کے برابر بوتومقر ر
کرنا درست ہے ،کیونکراس مورت میں اگر دظیفہ لینے والے کو کم طانودہ اس کی
کمی پر رامنی ہوسکتا ہے ،دیکی اگر دظیفہ کم مقدار کے برابر بوتومقرد کرنا درست
بنیں سے اس سے کہ جوزیا دتی اس دظیفہ کے علاوہ بوگی وہ اس کا استحق نہیں
بوگا۔

اقی ایک مورندی وظیفر می وظیفر لینے والے کی تین مود تیں ہوسکتی ہیں - ایک مود تر مود تیں ہوسکتی ہیں - ایک مود تر بر سے کہ وظیفراس برت تک تر ندہ دسیے تو وظیفراس کو المتا رہے گا اور دومسری مودت ہیں ہے کہ دہ اس قرت سے خا اور دومسری مودت ہیں ہے کہ دہ اس قرت سے ختم ہونے سے بہلے مربائے تو وظیفری نی تر با مائے گا ۔ اور اس کی اولا د اور بجوں کوشکری کرے بہا ہے ہے جا جا ہے ہے کہ دیا باسے گا اور جو کھیے دیا باسے گا اور جو کھیے دیا باسے گا وہ وظیفر جہیں بلکہ کھالت

کرفے ولئے کے نم ہونے کے سبب سے ہوگا۔ او تمیری صورت ہے ہے کہ بطیفہ کی مدت ختم ہونے سے بہلے معدور مورجائے اور اس کی تقییر زندگی ہیاری بیگنے کی مدت ختم ہونے سے بہلے معدور مورجائے اور اس کی تقییر زندگی ہیاری بیگنے تواس کے بارسے میں ایک وائے یہ ہے کہ مدت کے افتتام کک یہ وظیفہ مبادی رہے گا، اور یہ تول اس امر بہنی ہے کہ معذور مہونے سے اس کی تنخواہ سا قط ہو مبائے گی۔

دوسری سے سے کہ وظیفہ تا حیات ہوا درمرنے کے بعد کھی در تا ہے لیے مہاری رہے ۔ اس سے کہ اس کا مطلب بیہ وگا کہ بہت المال کا اللی رہے ۔ اس سے کا اللی بیہ وگا کہ بہت المال کا اللی بیراث ہے ۔ گر باطل ہونے ہے با وجود کھی اگر دہ وصول کر لے توعقہ فاسد کے طود پر اسے اس کی اجازت ہو مبائے گی اور خراج دینے والے خراج سے بُری الذمہ ہوجائیں گے ۔ اور بیرخراج اس کی نتخواہ کے حساب میں لگ جائے گا اور اگر خواج نتخواہ سے زیا وہ ہموتو زیا وہ رقم والیس لی مبائے گی اور اس سے با رہے یں اعلان کر دیا جائے گا تا کہ خراج دینے والے اور لینے دالا باز آ مبائیں لیکن اگر اس سے با وجود خراج دینے والوں نے اسے دسے دیا تو دہ بری الذمہ مزموں گے۔ با وجود خراج دینے والوں نے اسے دسے دیا تو دہ بری الذمہ مزموں گے۔ با وجود خراج دینے والوں نے اسے دسے دیا تو دہ بری الذمہ مزموں گے۔

"میسری سم برسه که تاحیات وظیفه مفرد کردیا جائے اس سے سواز کے بارے بی و و تول ہیں، ایک بر کہ اگر معذور مہونے سے شخواہ سا فطر نہیں ہوتی تو جا انر سے اور دو مرا قول برسے کہ اگر معذور ہونے ۔ سے شخواہ تم ہو جاتی ہے تو ناجائز سے ۔

اگرسلطان سال دوال میں دظیفر مباری کردسے تو اسکھے سال استفسوخ کر سکتا ہے اور اگرسال دوال سکتا ہے اور اگرسال دوال سکتا ہے اور اگرسال دوال ہی بند کرسے تو اگراس کے دخلیفہ کا دفعت خراج کے دفعت سے بہلے آگیا ہونو بند کرنا درست نہیں سبے ،کیونکہ خراج میں اس کاحق نا برت ہو بہا سے اوراگر خواج کا دقت وظیفہ کے دفعت سے کہلے آگیا تو بند کر دینا ما کر ہے کیونکہ موخر مراج کا دقت وظیفہ کے دفت سے کہلے آگیا تو بند کر دینا ما کر ہے کیونکہ موخر مراج کا دوست تو ہے گروال دم نہیں سے ۔

فوجیوں کے علادہ اگر دوسرے کا رکنوں کے وظائفٹ خراج سے دیے جائیں تواس کی ٹین مورثیں ہیں ۔

پہلی صورت ان لوگوں کی ہے ہو مارسی فرائض پر امور ہوں ہمیسے عمال مصالح اور محت اور ان لوگوں کو جو کھیے حمال مصالح اور محت بین خواج توان کا وظیفہ مقرد کرنا ہے تھے ہمیں ہے اور ان لوگوں کو جو کھیے دیا ہے گئا وہ سبب اور سوا ہے کے طور پر ہوگا اور اس و فت ہوگا جب و ہ ( فرائض کی انجام و ہی کے بعد ) تنخواہ کے متفداً دہو ہمائیں اور خراج کا وقت اسا ہے۔

دوسری صورت ان لوگوں کی ہے جنہاں دائمی فرائف سپر دہموں اور دہ اس کی تنخوا ، بطور سر دوری ہے ہائے ہوں جنہاں دائمی فرائفن کی انجام دہی کرنے دائے استے ہوں جنہے دینی فرائفن کی انجام دہی کرنے دائے اور یہ بلاتنخوا ، ہمی ہوسکتے ہیں ، جنہے مؤذ نہن اور ائمہ ان کی تخوا ہمی ہمی فراج ہم سے اور یہ باتنخوا ہمی ہموں گا ۔ سیب اور حوالے کے طور ہرادا ہوں گی اور یہ وظیفر نہیں ہموں گا ۔

تمیسری صورت یہ سے کہ فرائض دائمی ہوں اور تنخواہ بعلودا ہرست ہو، ان لوگوں کا رکنوں کا با قاعدہ تقرد کیا جا تا ہے جیسے قامنی ، مماسب اور دیگر کا مان لوگوں کی تنخوا ہیں خوا ہیں خوا ہی مربی سے ایک سال کے لیے جاری کی میاسکتی ہیں اور ایک سال سے زائد کی مدت کے بار ہے ہیں ایک قول یہ ہے کہ جائز ہے اور اسس کو افواج پر قیاس کیا گیا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ ناجائز ہے کیونکہ ان طافہ ہین کی معزولی اور تا ہے۔

اتطاع مُعَادِنُ

اقطاع معکادِن سے مرادکسی کوالیسی زمین دیسے دینا ہے ہیں جاتیں، تبہتی پھرادر دگراٹ یا بموجود ہوں۔ معادِن کی دقسی ہیں۔ ظاہر وادر باطِنهٔ (عیاں اور بیٹ بیدہ)۔ '

مُعَادِنُ ظاہرہ سے مراد وہ کا بیں ہیں، جن کی است یارظا ہرادر عیاں ہوں معیب سرمہ، نمک ، تارکول ہٹی کا تیل دغیرہ - ان کا حکم دہ ہے جو پانی کا ہے کہ ہر شمض ان سے ایک کا ہے اور انہیں کسی کو بطور مباگیر نہیں دیا میائے گا۔

چنا بخپر ثابن بن سعیدسے مردی ہے کہ

" اسمین بن حال نے رسول التہ ملی التہ ملیہ وسلم سے مارت کے نک کمک کا ن بطور مباگیر مائلی ، آپ نے عطا فرما دی ، اس برا فرع بن ما بن تمیں نے عرض کی ، میں زمانۂ جا ہمیت میں اس نمک کی کان سے گزدا ہوں ، یہ وہاں ایک ہے اس لیے بہڑ منص وہاں سے لے جانا ہے اور یا نکلی غذر کے بانی کی طرح ہے۔ یہ من کر آپ نے امین سے واپس کر دیتا ہوں آپ میری جانب سے معد قد ہے اور باتی معد قدر ہے اور باتی کے بانی کی طرح میں سے معد قد ہے اور باتی کے بانی کی طرح میں ہے اور باتی کے بانی کی طرح میں ہے ہے ہے۔

ا بو مبیدہ کہتے ہیں کہ ماءِ مِیْرُ سے مراد مباری پانی ہے جوٹن قطع نہ ہو بہے حیثے اور کنوئیں ۔ادر دوسرا قول ہے ہے کہ مار مِیْرُ سے مراد مجع مثرہ پانی ہے۔

بہرمال اقتیم کی کانوں کو جاگیری دینا درست بہیں ہے، اگرکسی نے دے ہے۔ اور شخص کوئی ہے تونا قابل اعتبار ہے اور سب لوگ مساوی العقوق رہیں گے۔ اور شخص کوئی ہے اس کا کسی اور کور دکنا تُعَدِّی (زیا دتی ہے، وہ خود جننی مقدار لیے سے گا آئی مقدار کا مالک ہوگا، اور اس کو بھیشہ لیتے دہے ہے۔ بازر کھا جاسے گا تاکہ ظاہری صورت کی ماس کی ملکیت اور اس کے حق کی نرینے۔

مُعَادِنِ بِاطِنُهُ سِيمِ او وه کا بی بی بن کی است با د پر شیده بهون جیسے تونے بپاندی ، بیتی اور لوسے و نوبرہ کی کا بیں ۔ نوا ہ ان بن سے بوشئے 'سکلے اسے بعدیں میا ت کرنے کی منر درت بویا نر ہو ۔

ان کانوں کوبطور مباگیر دینے کے بارسے میں ایک تول توبیہ کرنا مائز ہے اور معادی ظاہرہ کی طرح بیمی سب سمے سیے عام ہیں ۔ اور دوسرا قول برہے کان کواس طرح وسے دینا مبائز ہے کیونکہ عمبدالشری عمرو بن عودت المزنی سے دوایت ہے کہ "دسول النترسلى المنترطير وسلم سف بلال بن مادث كومعا دن قبطير كي بنسى اورغورى عنايت فراوي - جوكرة دس كى زراعت المحت خابل زمين تنى اورائعى اكسي سلمان كونهيں دى گئى تنى "
عبدالله بن وبهب نے كہا ہے كمنیسى اورغورى كامطلب بلندوليست ہے ۔
اور البوجيدہ نے كہا ہے كمنیسى سے مراد بلا دنجد اورغورى سے مراد بلادتها مربي ۔
سنماخ كان عربے ۔

فین علی ماء العدنیب و عینها ، کوکب الحصی جلسیها قده تغورا (ترجه) وه نبو عدیب مے پانی مے چے پر آئی میں مے دونوں لبندکن رے بچرسیے جو بڑکی طرح گبرے ہو گئے تھے ہے

اس بادے میں کرمیں کو زمین ملی ہے وہ اس کا زیادہ مقدادہ اور ہے کہ وہ کہ کہ دہ سے کہ افطاع دوسرے کو تصرف سے دوک سکتا ہے دوا قوال ہیں، ایک قول بیر ہے کہ افطاع تعلیک (مالک بنا کر میا گیر دینا) ہے اور میں کو بیر زمین سلے گی وہ اس کا مالک ہو مالک ہو میائے گا جس طرح کہ وہ دوسری شیاء مبائے گا دوراس کان کا بھی اسی طرح مالک ہو میائے گا جس طرح کہ وہ دوسری شیاء کا مالک ہوسکتا ہے اور وہ اپنی تر تدگی ہیں اسے فروخ ت کرسکن ہے اوراس سے مرف ہے بعد یہ اس کی میراث میں میں مقتقل ہوگی۔

یاب\_۱۸

## دبوان اوراس کیاحکا

سکورت کے سرمائے کی حفاظت اور نام امور کی نگرانی اور فوجیوں اور دگیر عہدے داروں کے استظامات کے لیے دیوان (دفاتر) قائم کیے ہاتے ہیں۔
لفظ دیوان کے استعال کی وروجہیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک وسر بہت کہ وہ سے کہ وہ سے کہ وہ سے کہ وہ سے کہ وہ ساب کرتے ہوئے دیکھاتواس نے اپنے مشیوں کو حساب کرتے ہوئے دیکھاتواس نے ان کو دِیُواندُ لیعنی مجنون کہا ، اس کے بعدان لوگوں کے بیشنے کی مبکہ دیوان کہلائی ہانے اس کے بعدان لوگوں کے بیشنے کی مبکہ دیوان کہلائی ہانے گئی اور صادک شرت استعال سے گرگئی۔

اور دوسری دمیر برسے کہ برلفظ دیوال ہے کہ بین شیاطین (اورس) می نکرساب کتاب کر نے دالے لوگ بڑے ہے اور کی بین بین بین بین بین اور تنظر بیوستے ہیں اس لیے ان کتاب کر دیواں کہا گیا (مجد استعمال سے دیوان بن گیا) اور بیدازاں ان لوگوں کی نشست کے دیوان کہا گیا ۔ کے مفامات، کو دیوائ کہا جانے سکا ۔

عہداسای میں سب سے پہلے معنرت عمراف نے باقاعدہ رخبطر قائم کے یہائیہ روایت ہے کہ معنرت ابوہ ریراہ کیرین کا مال نے کر آئے تو آئی نے اُن سے پوٹیا کہ کتنا مال لائے ہو، انہوں نے عرف کی پانچ لاکھ دریم، مصنرت عمراف ان ہے کو زیادہ محسوس کرنے ہوں انہوں نے فرما یا گذم سمجھ در سے ہو کہ کیا کہد دسے ہو صفرت ابوہ رہیہ وہ نے فرما یا میں تھیک کہدر ہا ہوں ، میرا مطلب سے ایک لاکھ کی تعداد بانچ مرتب ، آئی نے بوجیا کہ کہ یہ بال طیت ریا گئیرہ ) سبے وا انہوں نے فرما یا مصفح نہا ہوں ، میرا مطلب سے وا بہوں نے فرما یا مصفح نہا ہوں ، میرا مطلب سے وا بہوں نے فرما یا مصفح نہا ہوں ، میرا مطلب کر ایس پر حصفرت عمراف نے خطاب فرما یا اور حمد دشنا مے بود کہا ، لوگو ا ہما دے باس کر اور ان ہے ما می دون ن کو ایس اس اس کر اور ان ہے ما می دون ن کراوی اور ان اور ان ہوا میں تو اس کی آئی آئی آئی ہوں کی آئی ہے سامنے گئنتی کراویں ۔ اس پر صاصف یون میں کراوی اور آئی جابس تو اس کی آئی ہے سامنے گئنتی کراویں ۔ اس پر صاصف یون میں

سے کسی نے عرف کی - امیرالمؤمنین آپ بھی عجبیوں کی طرح ترمیشر قائم کردیجئے۔
ادر ایک روایت بر ہے کہ صفرت عمر شنے ایک بڑالشکر تیا دکر کے روان کی اور اہل شکر اور ان کے اہل خاندان کو مصارف بھی تقسیم فرما دیئے ۔ اس وقت آپ سے باس مرمزان موجو دکھا، اس نے عرض کی کہ اگر کوئی فوج سے نکل کر اپنے گھر بھی حجائے توسب برسالار کو کیسے معلوم ہوگا، آپ ان کے لیے دیوان بنائیں، اور کھراس نے دیوان بنائیں، اور کھراس نے دیوان بنائیں، اور کھراس نے دیوان بنائیں،

ردایت ہے کر مضرت عمر شنے مسلمانوں سے دسٹر کے قیام سے مارے می شوره فرایا - دور ای شوره مصرت عی شنے فرمایا کرسرمه ال ی آمرنی اسی قت صرف کردی مبائے مجاکر شردکھی میائے (کہ اس سے سما ب کا اور اس سے رکھنے کے انتظام کا مسئلہ پداہر) اس پرحضرت عثمان نے فرمایا کہ اب مال کی کثرت ہو گی ، اگر بالفرض کسی وقعت بیر بیند منر پہلے کہ س کو مصد ملاجه اور كس كونهي المسي تونعاصى وشوارى مركى يصرب نفالدين وليات في مشوره دیاکہ میں نے شام میں دیکھا ہے کہ وہاں کے بادشا ہوں نے دفاتر فائم كرد كھے ہيں ، اور فوج كى كھى و ہاں با قا مدة ظيم ہوتى ہے آپ كھى اگر د فاتر قائم كردي تومها سب بوگا يحضرت عمر سندان كى دائے كوب ندفرمايا، ا در قرُیش سے نوجوا نوں میں سے قبل بن ابی طالب ، مخرمتہ بن نونل اور جببر بن طعم کو یہ کام میرد کباکروہ لوگوں کے نام ان کے مراتب کے لحاظ سے لكمين الإنائيرانبوں نےسب سے بہلے بنوع شم سے نام كلمے ،اس سے بہا مصرت الوبكري<sup>خ</sup> ا در ان مح نما ندان كرنام لكم كيم ميم ميم اوران كريم اوران كريم اہل خاندان سے نام لکھے، گویا خلافت کی ترتمیب ملحوظ رکھی ۔ اور بیر رحبٹر مرتب كر كے مصرت عمر الكے ياس لے كئے ، آئی نے اسے د مكور فرمايا، يرتر تربيب درست نهبين بير بلكهاس كي ترتب رسول التُرصلي التُرعليه وسلم کی قراب کا خلے سے رکھو، بوجس قدر مقدم ہواس کو اسی مرتبریر لکھو۔

ا در مرخ کو اس مرتب بر مکسوس براسے الند نے دکھا ہے۔ اس برحصرت عباس نے آپ کاشکر براداکیا اور فرایا، النداعی کو اپنی رحمدت کا سلر دے۔

زيدبن اسلم سعدد اببت بهدكر نبويرى مصرمت عمرم كى مغدم ساميل سر موئے اورعرض کیا کہ آپ رسول النہ صلی اللہ المدار وہم اور مضرمت ابو بکریش کے ملیفہمں ، کاش آب اور کا تبین آپ کواسی مرتبر پرر کھتے حب پرالٹرنے آپٹے کورکھاہے۔ آپٹے نے فرمایا ، تو برتو بر، کیاتم بیر سیاہتے ہو کہ بعدیں میری برائی کی جائے اور میری سکریاں می تمہیں ال جائیں ، نہیں - بلکتمہیں بلایا جائے گا در تمبارے ناموں کا اندراج ہوگا شوا ہسب کے آخرس ہو-دو من الله المجد مستقبل ايك طرافقه قائم كرينكي بين، مين سنه ان كى مخالفت كى تومیری مخالفت کی مبائے گی ۔ اور ظا ہرسے پہیں ساری نفسیلت دنیا ہی ہیں نہیں مل جائے گی ( ملکہ آخرت میں کھی ملے گی ) اور آخرت، کا کھی معاملہ ریہ ہے كه و مان كمي جو ثواب ملے كا وہ رسول المدسلي الله مليه ولم كيطفيل مي سلے كا، آپ ہی کی وجبرسے ہماری عزت ہے اور آئے ہی کا ضاندان عرب کا سے مخترم خاندان ہے اور آپ کے بعدان کا درمرہ سے حجو آپ سے قریب بوں تہم بخدار وز قیامت اگرا بل عجم کے اعمال زیادہ ہوسئے ادرہما رسے اعمال کم ہوسئے توہماری بنسب ومول النوسى الشراليروسكم سے ان كا تعلق زيا وہ بوگا -كيونكر اگراعمال نه بهن نو نستەسى كوئى فائدەنهىين مېوسكتا -

ردایت ہے کہ صرت عمر فرمایا،
تو آپ نے بوجیا کہ کن لوگوں کے ناموں سے ابتداء کی مبائے ہمسرت عبدالرحمٰن بن
عو در بنے نے فرمایا کہ خود سے شردع کیجیے، اس برحضرت عمر فرنے فرمایا کہ محجے یا دہے
کہ آپ نے بنویا شم ادر بنوع بدالمطلب سے ابتداء فرمائی تھی۔

غرض مصرت عمر فين اس ترتب سے دحم شرمرتب کرایا اور قریش کے بعد

انصار کا تمبراً یا توحفرت عمر وانے فرمایا ، کر حضرت سعد بن معاذ اوسی سے شروع کرد اور ان کے بعد ان کے نام مکھو حجر ان سے زیادہ قرمیب ہوں -

زبری سعید بن مسیرف سے روایت کرتے ہیں کر ترسٹر کی تیادی کا یہ کام سنا جیمیں بواکھا۔

حب رسول الشمل الشرطيم كقرابت كولاظر كفت موسف لوگول كو وظائمت مقرد مبعقت اسلام اور قرابت رسول كو مدنظر كفت موسف لوگول كو وظائمت مقرد كيد كئے ، جب كرصفرت الو بجرات نے مینفت اسلام كو مدنظر نهیں رکھا بخا بلکہ سیجے مسادی وظائفت مقرد فرمائے تف بحصفرت علی البیت زمانہ خلافت میں ایسا مسادی وظائفت میں ایسا میں كیا (یعنی سبقت اسلام كو مدنظر نهیں رکھا) امام شافتی اور امام مالک نے اسی طرفیہ كوموزوں نوبال فرمایا ہے میرب كرمسرت عثمان نے سبقت اسلام كامول كو محضرت عمرین كی طرح انتہادكیا مقالے اور امام الومنیفی اور فقہ لئے عراق نے المام صول كو محضرت عمرین كی طرح انتہادكیا مقالے اور امام الومنیفی اور فقہ لئے عراق نے المام صول كو كوموزوں قرار دیا ہے۔

رداین سید کہ جب معنرت او بر نظام محائبہ کوام کو مسادی وظائف مجاری فرا سے مور اسے ، قو معنرت عمرون نے عرض کی کہ کیا آپ کے نز دیک و ہ خص جس نے دو ہجر جس کی ہیں (ہجرت بعشہ اور ہجرت مدینہ) اور وہ خص بوقت مکہ کے سال تلواد کھے ت سے (بعنی می اقتصی اور مسی می اور وہ خص بوقت مکہ کے سال تلواد کھے ت سے اسلام سے آیا ، و دنوں برابر ہیں ۔ اس بر صفرت الو مجرت فرما یا کہ اعمال کا اجرائیے والا تو التر ہے ، ونہا تو ایک دارسفر ہے ۔ معنرت عمر اور کے می معیت ہی جہاد وہ خص جس نے آپ کی معیت ہی جہاد وہ خوں برابر نہیں جہاد دونوں برابر نہیں جہاد دونوں برابر نہیں جہاد دونوں برابر نہیں جہاد دونوں برابر نہیں ہوسکتے ۔

بعدازاں حب معنرت عمر ونسنے وظائف کے دمبٹر مرتب کرائے تو آپ نے سابقین اسلام کے معنون عمر وسنے سے اپنے ہوں نے سابق مہا ہرین محالہ کے میں اسلام کے معنے نہائی مہائی مہائی

معفرت على بن إلى طالب بمعفرت عنان بن عفائ به معفرت طلحه بن عبيدالته في بعضرت المعفرت على بن الى طالب بعدالة والمحل بن عودت شال بن ال معفرات يحدالذ النب الديم بن عودت شال بن المحدوث الديم بن الديم بن المعلدين الديم بن المعلدين الديم بن المعالمة بن الديم بن المحدوث المعلدين المحدوث المعلدين المحدوث المعلدين المعالمة بن المحدوث الم

بوانفدادی محابر کرام جنگ بدر پس شرکی بوٹے سے ان کے لیے جار ہزار در ہم سالا ہزم مقرد کیا۔ اور امہات المومنین و کے وظا گفت بدری صحابہ اسے زیادہ مقرد فرمائے۔ امہات المومنین ہیں سے ہرالیک کا وظیفہ دس ہرار در ہم سالا ہزم مقرد فرمایا۔ وظا گفت کے تقرد مقالہ مگر مصرت عائشہ م کا بارہ ہزاد در ہم سالا ہزم قرد فرمایا۔ وظا گفت کے تقرد کے سلسلے میں محضرت ہو ہی امہات المادث اور صفیہ بنیت مجتبی کو بھی امہات المومنین ہی ہی مقرد کیے۔ نیچ مکر سے میں بنیک ایک دوامیت بر بھی ہے کہ ان دونوں سے جو جو ہزاد در ہم مقرد کیے۔ نیچ مکر سے میہا ہی ہے سلمان ہونے واسے باتی تمام صحابہ کے ہزاد در ہم مقرد کیے۔ نیچ مکر سے میہا ہول کرنے والوں سے ڈو و و ہزاد مقرد کیے۔ مہا ہرین اور انساد سے معارد گان سے وظا گفت بعد فیچ مسلمان ہونے والوں سے دولوں کے دولو

اس کے بعد دیگر معاللہ کیا در شام اور عراق کے لیے فی کس دو ہزاد سے بائخ لیاظہ سے مقرد کیے اور اہل کی اور شام اور عراق کے لیے فی کس دو ہزاد سے بائخ سواور تین مؤلک مقرد کیے ، العبۃ تین سوسے کم کسی کا فلیغرمقرر نہیں ہؤا۔ اور بیر کھی فرما باکہ اگر اس سے زیادہ مال آیا نوسب کے سیار مبار مرزر درہم مقرد کر دوں گا، یعنی ایک ہزاد کھوڑ ہے کے لیے ، ایک ہزاد ہنھیا دوں سے لیے ، ایک ہزاد سفر کے لیے اور ایک ہزاد اس سے اہل نا مذکے لیے ۔

بچرجب بیدا موناتو دود مع میوشنے مک اس کاکوئی وظیفر نرمونا، دود مع چشنے کے بعدسے ذرا بڑھے مونے مک سودرہم، اور اس سے بعدسے بالغ ہونے نک ایک ہزاد درہم مقرر کیے، بلوغ کے بعداس میں مزید اصافہ موساتا۔

ایک مرتبردات کے وقت آپ نے سناکہ کوئی تورت اپنے بچے کو دُو دھ جھوڑ نے پر جبور کر رہی ہے اور بچتر رد رہا ہے، آپ نے ماکر دریا فت کیا کہ بچت کیوں رد رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جمر دود حرم پوٹنے سے پہلے بچر کا کوئی وظیفہ نہیں کیوں رد رہا ہے ، اس سے جبر احجر ارہی ہوں ، آپ نے فرایا کہ فسوی جمر نے دیتے ، اس سے جبر احجر ارہی ہوں ، آپ نے فرایا کہ فسوی جمر نے کی باری کی تنہ کوئی ماں ابنی اولاد کا دود حرج رائے نے جبر کی جلدی نرکر ہے ۔ ہم عہد اسلام بیں بیدا ہونے والے ہر بچر کا وظیفہ مقرد کرتے ہیں ۔

ابل توالی (مدیندمنوره کی اونجائی پر بنی مہوئی آبادی) کا دوزینہ مقرد کھا، معنرت عرض نے ایک بَرِیْب علّم منگا کر بسوایا اور روٹی بکواکراس کا ٹرید بنوایا اور بہت افراد کو مسیح کا کھانا کھلایا ، اوراسی طرح شام کوہبی کھلایا اور دہ میر بموکر لسکھے ، اوراس تجرب سے کا بہتا ہے جہانی کہ برخص کو دو جرب ما موار فلر کا فی بَوَ اَسے یہنا نجر آئیٹ نے موالی کے برمرد دعورت اور ہر باندی کا دوجریب ماہانہ فلّہ تورکر دیا۔ اس سے بعدان لوگوں میں کو ٹی کسی کو بددما دیتا توکہتا کہ نعداتیری جریب موتو دن کہسے۔

پہلے بیان ہوم کا ہے کہ آ خازیں دھ بھروں میں ناموں کی ترتمیب نسب کے اختیاد سے اور وظا نُعت کی مقداد اسلام کے لیے خدمات اور مبعقت اسلام کے لیے خدمات اور مبعقت اسلام کے افاظ سے مقرر کا گئی گروب سابقین اسلام باتی ندر ہے تو بچروظا اُعت کی مقدادیں شجاعت اور حسن عمل کو مدنظر رکھا جانے دگا۔ وفا آرمحاصل

شام ادد عراق می محاصل کے بود فاتر مہلے سے موجود سقے ان کواسلامی عبد یں اسی طرح باقی رکھاگیا۔شام کا دفتر روٹی مکومت کی دمیرسے دوی زبان می اور عراق كادفتر فادسى مكومت كى وبرسه فارسى زبان مي تما ادرعبدالملك بن مردان کے دور مکومت کک اسی طرح باتی رہے ادراس نے سامیم میں شام کا دفتر عربی زبان می متعل کیا - مرائن ف اس کی ومبربیان کرتے ہوئے بروا تعنقل کیا ہے کہ ایک دفتر کا منٹی ردی تھا، اس کو دوات میں یانی ڈالنے کی مزورت ہوئی تواس نے یانی ڈالنے کی بجائے اس میں بیٹاب کرلیا۔ اس برعبدالملک نے اسے سرادی اور مليمان بن *معد کونکم ديا که دفتر کوعري زباق مي ختقل کر د يسليمان خےمطالب کيا، ک*ه اددن کاایک لاکداس بزاد تماج اس کام کے لیے تجھے دیجیتے عبدالملک نے اسے یرخواج امتعال کرنے کی اما ذمت ہی دی اوراسے عراق کا گودنریمی بنا دیا،اورلیمان تے ایک سال کے اندریہ تمام کام نمٹا دیا ، اور عبد الملک کے سامنے دحبٹر پیش کیے۔ عِداللك شف اسبِف دومي كاتب سرجون كوظ كردكمايا، است مبهت مدم بؤاا ود اس نے ہم قوم کا تیوں سے کہا، اب دوزی کمانے کا بے دروازہ بندہوسے کا ہے کوئی اور روز گاد تلاش کرو<u>۔</u>

اودعراق کے دفتر کوعر بی منتقل کرنے کی ومبر میرموئی کر عجاج کے کا تب کا

نام ذادان فروخ تقاادراس كے ساتھ اكب ادر شخص صالح بن عبدالرحملي عربي اور فارى سى كام كرتے تھے، ايك برتبرزاد آن نے عبدالرحلن كى ملاقات حماج سے كلئ ا در حجاج اس سے ل کرٹوش ہوا، ایک دوزمسالے نے زادان سے کہاکہ مجاج نے مجها پنامقرب بنالیا ہے ہوسکتا ہے کہ وہ مجھتم پر ترجیح دیدے ، زادان لولا یہ تهادا خيال فلط ب، ميري الميت الني مكر ب كبونكر حساب كاكام مير سيسوا كوئ تهين كرسكتا، مبالع بولااگرش ما بوق توسادا حساب عربي مي ختعل كريكتابون منائخ اس نے مجد مساب عربی کر کے اسے دکھلایا ، بعد اذاں حبد اومن الشعث كيذ مانيمي ذاوان فردخ قتل بوكميا اور حجاج في اس كام مكر مسالح كوم توركر ديا الد اس نے اپنا ذکورہ واقعر عجاج کوسنایا، برسن کر حجاج نے اس سے کہاکہ وہ لیک متعين مرت بي حساب عربي مي منتقل كردست ، حينا كنبراس نے عربي بي حساب متقل ردیا، ببب زادان کے بمیٹے مردان شاہ کو سے بات معلوم ہوئی تواس نے مهالے کو ایک اکر درہم کی پیش کش کی کرتم صلب فادسی میں دسنے وو اور حجاج سے کرد دکرتم اسے فرنی میں متفل نہیں کرسکے ، مگرمالے نے بیمین کش منظور نہیں کی اس پیروان نے اسے بدعا دیتے ہوئے کہا کہمی طمرح تو نے فارسی کی بڑ اکھاڑی ہے مداتيرى جراكها ومصاورموان كاكاتب عبدالحميدي كجي كماكرتا مقاكه مداملح کا بھلاکرے اس نے عرب کا تبوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ دفاتر محومت

دفاتر مکومت (مرکاری ترجیروں) کی میادتسیں ہیں ۔ ۱۔ نوجیوں کے نام ادران کی تنوابوں کے اندراج کا دفتر۔ ۲۔ معوبوں کی مدبندی اور متعلقہ حقوق کا دفتر۔ ۳۔ عمال کے تقرر ادران کی معزولی کا دفتر۔ مم۔ بہیت المال کی آمد دخرج کا دفتر۔ فیجیوں کے نامیوں ادران کی تنموابوں کے اندراج کی تین شرائط ہیں ، ایک برکدان میں الیبی صفات یائی جائمیں ، جن کی ومبرسے ان کا د مبرمی درج کرنا جائز ہو، دو مرس میں کرنا جائز ہو، دو مرس برکہ تربیت کے استحقاق کا سبب موجود ہوا و تعیسری برکہ وہ حالت میں کے لیا ظریسے تنخوا ہ مقرد کی مائے۔

دحبشرمی اندراج کے لیے پانچ معفات صروری ہیں۔ اسلوخ - اس لیے کہ نابالغ بیجے ذراری کے سکم میں دانسل ہیں اوران کے ناموں کا اندراج درست نہیں ہے۔

م- سرین (آزادی) - اس لیے کہ فلام اپنے مالک کا تا بع اور اسی کے دفلام اپنے مالک کا تا بع اور اسی کے دفلیم شائل ہوتا ہے ، گرامام ابوسنی فرج کے نزد کیب بیشرط لازم نہیں ہے بلکہ فلام کو دمیشرین درج کرنا اور اسے وظیفہ دینا درست ہے میصنرین ابو کررنا کی مجاری کی میں رائے انعیار کی اور اسی کواماً شافعی نے اینا مسلک بنایا ۔

سر۔ اسلام۔ تاکہ نوجی اینے عقید سے سے مطابی ملک و ملت کا دفاع کے اوراس کی وفا داری قابل اعتما دمود اس کما ظریسے ذمی کا نام درج نرکیا جائے ادرمسلمان مرتدم ومبائے تواس کا نام کماٹ دیا مبائے۔

ہے۔ابی آفان سے معنوظ ہو جو قتال سے مانع ہیں، ادراس لحاظ سے معذور، اندھے کا نام کلھنا جا نرنہیں ہے۔ سکین ہرسے اور گو بگے کا نام کلھنا جا نزنہیں ہے۔ سکین ہرسے اور گو بگے کا نام کلھنا ہوائر ہے ہرسوا دہو تو اس کا نام درج کیا ہا سکتا ہے۔ حائز ہے درخ کیا ہا سکتا ہوا در اس کے طریقوں سے دافعت ہو کمز در ادر جنگ کے طریقوں سے دافعت ہو کمز در ادر جنگ کے طریقوں سے نا دافعت شخص کا نام نر مکھاجاتے، اس لیے کہ اس ہیں جنگ کے طریقوں سے نا دافعت شخص کا نام نر مکھاجاتے، اس لیے کہ اس ہیں بلاک ہونے کا احتمال سے۔

ان پانچوں شرائط کی موجودگی میں فوجی کا نام درج تربشر کر لیاجائے درحاکم وقت جب منرودت محسوس کرسے اسے طلب کرسکتا ہے بیشہورا ورمعزز خص کا مگیرا وربیتہ کیمنے کی منرودت نہیں ہے لیکن عام لوگوں کا بہترا ورمکیبر مکھنا جا ہیے۔ اور عمر، قدادر رنگ کی کیفیت درج ہونی جا ہیں تاکہ ایک نام کے کئی اُسخاص کی موجودگی میں ان خصوصیات کی بناء براتمیاز کیا جا سکے اور تنخواہ کی تسیم کے وقت نام بہارا اسلے اور استی خص کو اس کے عَرَلْیت (جودهری) یا نقیب کے حوالے کر دیا جائے تاکہ دہی اس کی شناخت کا ذمے دار رہے۔ نامول کے اندراج کی ترتیب

ناموں کے اندراج میں ترتیب کی دوموریمی ہیں۔ ایک ما کا در دوسری خاص۔
عام سے مراد قبائل اور نسلوں کی ترتیب ہے کہ مرقبیلے اور نسل کو دوسروں سے
مدار کھا بھائے اور ایک خاندان کے لوگوں کو مبدا اور مختلف نسلوں سے لوگوں کو
یکھانہ کیا ہوائے کیونکر نسب کے لحاظ سے سب جماعتیں ممتناز رہیں گی اور نزاع پیا
نہیں ہوگا۔ اس لحاظ سے فوجیوں کی دوسیں ہوں گی یعرب اور عجم یعرب لوگوں کے
نام علیم و درج کے بھائیں اور ان کے قبیلوں کو رسول الشمیل الشرطیب دسلم سے قراب
کے لہا ظ سے بالترتیب مکھا جائے میں طرح سے شروے نے فرمایا تھا۔ مرتسب کو
اس کی اصل سے شروع کیا جائے در اس کے بعد اس کی شاخیں کھی جائیں۔

اہل عرب کی دوشاخیں ہیں ، عدنان اور قعطان ۔ ان میں ہیں عدنان کو مقدم اکھاجائے گا ، اس سیے کہ نبوت ان ہی میں آئی ، کھر عدنان کی دوشاخیں ہیں ، درجیر اور مضر ، ان میں کھی نبوت کی بنا پر مضر کو در سجیر پر ترجیح ہوگی ہمضریں قریش کھی ہیں اور غیر قریش کھی ، میہاں کھی نبوت کی بنا پر قریش کو غیر قریش پر ترجیح دی جائے گی اور قریش میں نبوت کی ومبر سے غیر بنی ہاشم میر ترجیح ہوگی گو بااس لحاظ سے ان نبوت کی ومبر سے غیر بنی ہاشم میر ترجیح ہوگی گو بااس لحاظ سے اس تمام ترتیب کا اصل اور قطب بنی ہاشم مورث کھی جوان سے قرمیب ہو ، میہان نک کہ خاندان مضر کی شاخیں اور اس سے بعد تمام عدنان کی شاخیں اکھی جائیں ۔

ابل عرب کے نسکے چھ مرحلے ہیں۔ شعب۔ قبیلہ - عماس تا - بطن۔ غَنِن - فصیلة - ان میں شعب مرسے پہلی شاخ کو کھتے ہیں ، جیسے مدنان اور تحطان ، اوران کو شعب اس کہتے ہیں کر بیہاں سے قبیلہ مختلف شاخوں میں تسیم ہوجا نا ہے ایس کے

ابل عجم کودو کھاظ سے جمعے کیا مجاسکتا ہے۔ بلی اظ اجناس، اور بلی اظ بلاد ( ملک )
بلی اظ اجناس جیسے ترک اور اہل مہند ۔ اور بلی اظ بلاد جیسے دِیم اور تجبل، کھر دیکم اور حجبل کے اور کمی علاقے ہیں ۔ اس تقسیم کے بعد اگرید لوگ سابقین اسلام ہوں توان کر ترتب ما با تاہم کی مجائے ور نہ ما کمی مجائے اور کمی مجائے اور کمی مجائے اور اس میں مساوی ہوں توجہوں نے اس کی اطاعت کی ہواس ہے قائم کی مجائے ۔ اس میں مساوی ہوں توجہوں نے اس کی اطاعت کی ہواس ہے قائم کی مجائے ۔ ماس میں مساوی ہوں توجہوں نے اس کی اطاعت کی ہواس ہے قائم کی مجائے۔

نامی ترتیب بیر ہے کہ افراد کے نام ترتیب کے ساتھ کھے جائیں اور اس میں سابقین اسلام کا اعتباد کیا جائے ، اس میں سسا وی ہوں قو دیندادی کا اعتباد کیا جائے اور اس میں میں ہرا ہرہوں تو مرکا اعتباد کیا جائے اور اس میں میں ہرا ہرہوں تو ماکم کو بہا ہیے کہ قرعہ اندازی کر کے ترتیب دیے یا اپنے اجتباد اور د اسے سے ترتیب فائم کرے۔
ترتیب فائم کرے۔
تنخوا ہمول کی مفدار

تنخواموں کی مقدار کفایت کے لحاظ سے موتی بیا ہیے تاکہ فوجی خدمات کی انجام دہی ہیں معاشی فکری ماکل نربوں ۔ مقدار کفایت دیعنی اتنامشا ہرہ بوشروتوں کو پرداکر سے میں کانی برجی تی امور معتربی، ایک برامر کہ معاصب تنخواہ کے پرکفالت نیج اور باندیاں کتنے ہیں، دوسرے یہ کہ اس سے پاس گھوڑ ہے اور موادیاں کتنی

ہیں۔ تیسرے ہرکہ اس کی مبائے تیام میں اشیار کی میتیں - ان مینوں امور سے ترنظر ادر کھانے ادر لباس کے انوام اس کے میش نظر سارے سال کا نفقہ مقرد کردیا ہے ۔ اس کے بعد سرسال اس کی مالت دیکھی مبائے اگر منر دریات زیا دہ ہو مبائیں تو تنخواہ میں امنا فرکیا جائے ادر کم ہو مبائیں تو کمی کی مبائے۔

بقدد کفایت تنخواہ مقرد کردینے ہے بعداس میں اضافہ کرنے کے بار سے
میں فقہا سئے کوام کے مابین انعتلاف ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اگریستے لمال
بیں مال زیادہ ہوجا نے تب بھی فدر کفایت سے زیادہ تنخواہ دینا درست نہیں
ہے اس لیے کہ بہت المال کا سرمایہ مشروری امور میں مسرف کرنے ہے بیے
ہے لیکن امام ابو مفیفہ ہے نزدیک اگر سرکا دی خزانے کی آمدنی بی اضافہ ہوجائے
تو تنخوا ہوں ہیں امنافر کرنا بھی درست سے۔

تغواہوں کی تعسیم کا ایک دفت مقرر ہونا ہا ہیں اور یہ او خات محاصل کی دمولی کے بحاضر کی خاصل کی دمولی کے بحاضر کی خاص کی دمولی سال میں دو مرتبہ ہوتی ہو تو کی تخاص کی دمولی سال میں دو مرتبہ ہوتی ہو تو تخواہی شماہی دی جائیں۔ اور اگر محاصل کا بانہ دمول ہوتے ہوں تو مائیں ۔ اور اگر محاصل ما بانہ دمول ہوتے ہوں تو ما بانہ دی جائے۔ یہ نہو کہ دو بہ موجود مواور ان کے یہ نہو کہ دو بہ موجود ہوا در ان کے افسان میں دو بہ موجود ہوا در تخواہ کا وقت آجائے کے باد جود تقسیم نہ ہوتو مستقیل کو قرض کی طرح اس سے مطالب کا حقد النہ میں کو شرطا لبر نہیں کر سکتے جیسے مدیوں اگر مقلس ہوتا و مولیا بی نہ ہور ہی ہوتو مطالب کا حقد النہ میں ہوتا ۔ اگر منہ و اس سے مطالب کا حقد النہ میں ہوتا ۔ اگر منہ و اس سے مطالب کا حقد النہ میں ہوتا ۔

اگرکسی ومبر سے ماکم افواج میں کمی کرنا جا ہے تو ماکز ہے البتہ با ومبرابساکرنا مائز بہیں ہے کیونکرسلمانوں کے وفاع کے بیے لشکر کا ہونا مغروری ہے اوراگر کوئی فوجی طازمت سے ملیحاہ ہونا ہا ہے اور اس کی صرورت نہ ہوتو وہ ملیحدہ ہوسکتا ہے دیکی اگر ایس کی منزودت ہوتو وہ طازمت ترک بہیں کرسکتے لیکن معدد دوفوجی طاز

سهبور سکتے ہیں۔

اگر فوجي کوکسي مقام پريمبي جامباسته اورتنخوا هيں اس کوسفرخرج الا دنس کمبي ديا مَا نَا بُوتُوا مِسِمُوقِع يُرْبُهِي دِيا مِاسِئ كَا ورنرديا مِاسِئ كا- (وراگركوئي فوجي مر مبلے باتنل موجائے تواس کی داحب شدہ تنخواہ اس کی میراث ہے ادر شرعی معسوں کے لما ظرسے ورثاء کو دی مبائے گی اور برگوباان ورثاء کا بمیت المال کے جے قرض ہے۔ مرتے کے بعد اس کے مجیں کے لیے نخواہ کے باری رکھنے کے بارسے میں فقہاء کے مابین اختلات ہے۔ ایک دائے بہ ہے کہ فوج کے سابين سے المبين تحير مرد يا مائے كراب اس كا اصل تحق موجود مهيں ہے البند اب انہیں عُشرا درمید فامنت سے املاد دی جائے گی ادر دوسری دائے ہے۔ ہے كتنخواه ادلادك سيسعباري ركمي مباسئة تأكران مين فوجي خدمات كي انجام دى كا شوق ہو۔ اور اگر کوئی فوجی معذم مرموم اے تو کھی ففنہا، کے دو قول ہیں، ایک بر کرنخواہ موتون ہوجائے گی کیونکرو ممل کے بدائے بین تھی اور اب عمل باتی نہیں رہاادر دوسرا قول برسبے کرماری رکھی جاستے گی تاکہ فوجی خدمات کا شوق مور موبائي مدنيدي اوراس كے تعلقات

دوسری مهی بهم مولوں کی مدبندی اور ملا قوں گفعیل میان کرے ہے۔ اور اس میان میں حمیر فصلیں ہیں۔ پہلی فصل ۔ علاقوں کی مدود اور ان کے مختلف اسکا کی تفصیلات ۔ اگر ملوں اور ایک معدود فور ان کے معدود فصل منظ کی خاتمیں ، تاکہ ایک اور ایک کی معدود فصل منبط کی خاتمیں ، تاکہ ایک دو مرب ہے کے ملاقے آبیں میں نہ لمیں اور اگر منلح کی ادامنی می مختلف الاقسام ہوں تو نواحی کی طرح انہیں کھی تفصیل سے درج کہا مبائے۔

دوساى فصل ملقے كافتح كاكيفيت كرندريد توت وطاقت نتح الوايا بذر بعملع اوربيكه اس يرخراج عائدكيا كيا باعشرادرس كراس كونواج سح المكاكمي اسی کی طرح بی یا مختلف بی ،کیونکه اس بی تین مورتی برسکتی بی کریا تو نام زیری عشری ہو یا تام خراجی ہو یا کھیوشنری اور کھی خراجی ہو۔ اگر تمام عشری ہو تو اس کی سیائش کی صرورت جهيں ہے كيونكم عُشر توسيدا وار يرمونا ہے بيمائش يرنهيں ہونا، جو زمين میلے آباد مرد کی مرد اسے عشر کے رحبط میں درج کرنا با مینے اوراسے خواج سے رج شرمی درج شرکیا جائے اورزمین کے مالکوں کوئی اس سے آگاہ کردیا جائے كيونكم عشر مالكول كے لحاظ سے مونا ہے زمین برنم بی مونا ۔ اس سے ساتھ ہى زمین کی آمدتی ادر آب یاشی کی کیفییت مجی درج کی مباستے رکیونکم مصول یا تی کی كيغيث كے لياظ سے مائد موتا ہے ۔ خراجی زمین كى بيائش ہونی جا ميے كيون ك خراج بلحاظ بیمائش ما مربونا ہے اور اگر خراج اجرت کے مکم میں موتوزمین کے مالکوں کے نام درج کرنے لازم نہیں ہیں اور حزیر سے حکم میں مونوان کے ناکراور اسلام یا کفری کیفییت بھی درج کرنا صروری ہے تاکداس سے حساب سے مماسل کم وبیش لیے مائیں ۔اوراگر کمچیے زمین عشری اور کمچیوخراجی ہوتو عُمَثری کو عُشرے ترمبر بین اور خراجی کو خراج رحبشرس درج کیامباسنے کیونکر سرایک کاسکم جدا ہے اوراسی لمانط سے معسول لیا جلنے گا۔

تیدی فصل نزاج کے اسکا اوراس کی مورت کربط ورسیم ہے یا بطور سندار معین کے سے جنائے اگر خراج کی بریا دار کی تسبم کے اقتبار سے ہو تو ارامتی کا رقبہ نکال کر ان کے سائف مقدار سفاسکنٹ (شائی) بینی تہائی یا نصف

دفیرہ کلمت اجا ہے ادر یمانوں کی مفداد ہی ذکر کمنی جا ہے تاکہ ان سے امتبار سے منقاسمت (شائی) کی جائے ۔ اور اگر فواج میں جاندی ہی جائے اور زراعتوں کے اختا است اور زراعتوں کے اختا است کے باوجود سب پر کیساں محصول ہوتو پیمائش کے دسم کے معمد ابن وصول بان کی جائے اور با ہی صورت صرف وصول شدہ دقم مکمنا منروری ہے ادر اگر مختلف دراعتوں پر فواج مختلف ہوتو دح بر سے بیمائش شکال کرتما مختلف دراعتوں پر فواج مختلف ہوتو دح بر سے بیمائش شکال کرتما مختلف دراعتوں پر فواج مختلف مقیار سے خواج ومول کرا ہا ہائے۔

چوتھی فصل ۔ ہر شہرے ذمیوں کا اندواج اور ان کا ہزیہ ۔ اگر ہزیہ تونگری اور افکاس کے لحاظ سے مختلف ہوتے ذمیوں کی تعداد کے ساتھ ان تونگری اور افکاس کا مال معلوم کے نام بھی تکھے جائیں، تاکہ ہرایک کی تونگری اور ان کے افکاس کا مال معلوم ہوسکے ۔ اور میر بھی درج کی جائے کہ ان میں کون بالغ ہے اور کون مرا اور کون مسلمان ہو اور کون مرا سے اس سے جزیبہ ساقط ہوگیا، استمام مسلمان ہوا در سلمان ہونے والے جزیبے کی امل مقداد متعین ہوگی۔ تعنیل سے ماص ہونے دائے جزیبے کی امل مقداد متعین ہوگی۔

بانچوں فصل عبی علاقے یہ کانی ہوں ان کی تمام اجناس کا تذکرہ کیا ہو احب محصول وصول کیا ہا سکے اور ان کی تعداد ان کی تعداد ذکر کی مبائے تاکہ کان پر دا عب محصول وصول کیا مباسکتی ہی ہونکہ مختلف ہونے کی دمبر سے ان کی بیجائش اور مقداد متعین نہیں کی مباسکتی ہی سلے ماصل شدہ آندنی کو تحریر کرنا جا ہے یہ لیکن دحبر شری کافرن سے تعلق احکام ان کی ننح کی تفسیل اور ان سے خواجی یا حضری ہونے کی تفسیل کرنے کی صور در سے کیو نکر نتج کے انعقلا عن اور اوامنی کے احکام سے ان کی آندنی میں کوئی فرق نہیں ہرتا بلکہ یہ آندنی عامل اور وصول کنندہ کے لیاظ سے مختلف ہوتی میں کہ کس کان سے دیا ہوائے کرام کا اختلاف رائے ہم میہا ہی ذکر کر ہے ہیں کہ کس کان سے دیا ہوائے اور کتنا لیا مبائے ۔ بین اگر اس کے متعلق کسی ام کا محکم موجود در ہوا در ماکم وقت خود مجتہد ہوتی موجود در ہوا در دار کے سے کام سے ادراس سے مطابق محصول کی مقدار ہیں این اجتہا داور دار دار دائے سے کام سے ادراس سے مطابق محصول کی مقدار ہیں این اجتہا داور دار دار دائے سے کام سے ادراس سے مطابق محصول کی مقدار ہیں این اجتہا داور دائے سے کام سے ادراس سے مطابق محصول کی مقدار ہیں این این اختہا داور دائے سے کام سے ادراس سے مطابق محصول کی مقدار ہیں این اور دائے سے کام سے ادراس سے مطابق محصول کی مقدار ہیں این اور دائے سے کام سے ادراس سے مطابق محصول کی مقدار ہیں این اور دائے سے کام سے ادراس سے مطابق محصول کی مقدار ہیں این اور دائے سے کام سے ادراس سے مطابق محصول کی مقدار ہیں این اور دائے سے کام سے ادراس سے مطابق محصول کی مقدار ہیں این اور دائے سے کام سے ادراس سے مطابق محصول کی مقدار ہیں اور دائے سے کام سے ادراس سے مطابق میں موجود میں میں موجود کی مقدار ہوں موجود کی محصول کی مقدار ہوں کی مقدار ہوں کی مصول کی مقدار ہوں کی مقدار ہوں کے میں موجود کی موجود کی میں موجود کی میں موجود کی موجود

عل کرے اور پہلے ماکم یا امام کا اپنے اجتہا دسے نا فذکر دہ مکم موجود ہوتو مینس مولان کے امتبادسے تو دہ مکم معتبرہے میکن مقداد واحیب کے لماظ سے معتبر نہیں ہے کیونکر مبنس کا مکم موجودہ معدن کے لماظ سے ہے گرمقداد کا مکم مفقود معدن کے لماظ سے ہے۔ لماظ سے ہے۔

چھٹی فصل۔ اگر کوئی سرحدی شہر ہو اور صلے کی بناء پر دشمنوں کا مال یا دائمی مختر اس ہوتو و حبط ہوتو و حبط ہوتو و حبط ہوتو و حبط معماد میں مشکل و سوال یا پانجوال و خیر تخریم ہونا ہا ہیں اور اگر عمشر مال و متاج کے لھا فلسے مختلف ہوتو اس کی فلسبل درج کی جائے اور اس کے اعتبار سے سرائے والے مال کا محصول و مول کیا مال ہیں۔

دادالاسلام کی مدود میں مال سے ایک جگہ سے دوسری مگر ختق ہونے پر مُشر لینا حرام ہے اس میں نذاؤ اجتہاد کی گنجائش ہے اور ندابسا کرنا عدل وانسا فسکے مطابق ہے جنا نچہ رسول الشملی الشرملی دللم سے مردی ہے کہ

"سب برے لوگ مسول جمع کرنے والے اور تبنگی دمول کرنے الے بیک الرحاکم وقت زمینوں سے تعلق اس کام اور محاصل کی مقدادی تبدیل کرنا میا سے توالیے اجتہادی اموری جن میں مثرغا کوئی ما فعت نہیں ہے زیادتی یکی کے اسباب کی موجود گئی میں رود بدل کرنا مبائز ہے اور ریہ بعد کے احکام نا فلہ ہوں گے دیکن اگری کے دقت مجھلے اور موجودہ و دنوں اسکام مدنظر رکھ مبائیں تومناسب ہے کوئکہ ہوسکتا ہے کہ تبدیل کے اسباب ختم ہوگئے ہوں مبائیں تومناسب ہے کہ تبدیل کے اسباب ختم ہوگئے ہوں مبائد اور امران تبدیلیوں کی شرغا گئی انش نر مواحد اجتماع کر تبدیل کے اسباب ختم ہوگئے ہوں مبوا دو امرام اموری و فل نہوتو بہلے ہی اسکا کی برکل کیا جائے ادال سلسلے موادد اجتماد کو ان اموری و فل نہوتو بہلے ہی اسکا کی برکل کیا جائے ادال سلسلے میں کہ گئی تبدیلی نا درست قراد پائے گئی نواہ یہ تبدیلی نیا دی کی مورس میں ہو یا مہل کہ کہ کی کیونکر زیادتی و مایا برائلم ہے اور کی سیت المال برظام ہے۔

ایسا والی ہوجواس کے حالات سے نا واقعت ہو توپیش کرنے والے پرلازم ہے کرمپہلے ادر بعد کے دونوں قوانین میش کرسے ادر میلے قوانین سے واقعت ہو توصر بعد کے قوانین بیش کر سے میلے قوانین کا پیش کرنا لازم نہیں ہے کیونکہ حاکم ان سے واقعت ہے ادر وہ یرمبی مبانیا ہے کہ بربعد کے احکام ہیں۔

حكام كاتقررا درمعزولي

تبسری شمر کاری حکام کے نقرد اور ان کی معزد لی کارشبٹر ہے اور اس بیان کی چوصلیں ہیں ۔

چہلی نصل - اس بیان میں ہے کہ کون عامل (مرکادی ماکم) مقردکرسکنا ہے، مطلب بیر کہ شخص کو مقرد کرنے کا اختیاد ہے اددکس کا مکم نا فذہیں اور لہٰذا بوشخص کسی کام کے کرنے کا اختیاد دکھتا ہے اس کے احکام نا فذہیں اور وہ دوسروں کو عامل مقرد کرسنے کا مجاز ہے اور یہ با اختیار شخص ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے ، با دشاہ سے ہرطرح کا اختیاد ہو، وزیر تغویض اور صوبہ یا بڑے ہے شہر کا عامل کہ انہیں خاص کا مول کے لیے مامل مقرد کرنے کا حق ہے اور وزیر مناس کو مامل کو مامل مقرد کرنے کا حق ہے اور وزیر مناب بی کرسکتا ۔

دوسی فصل - اس بیان بین کرکشخص کا عامل بندایی ہے بہر مال میں کرکشخص کا عامل بندایی ہے بہر مال بخشخص کا کا بال ادر ابانت دار ہو وہ عامل ہوسکتا ہے جینا نخبرا گرعامل تفویش کا عہدہ ہو تو حر تریت (ازادی) اسلام ادر اجتہادی مسلامیت ہونا ہمی شرائط ہیں اور اجتہادی مسلامیت ہونا صروری نہیں اگر عہدہ عامل شفیذ کا ہو تو چیز کہ اس میں اجتہادی مسلامیت ہونا صروری نہیں ہے ۔

تبه می فسل - ده کام جرمبرد کیا بائے یا ده طاقہ جس پر عامل بنایا جائے ، اس کیسلے میں بیٹین شرائط کموظ رکمنی جائئیں، ایک بیرکہ اس علاقے کی تحدید موبولے ، دوسرے بیر کہ جو کام سپر دکیا گیا ہے اس کا تعین ہمو جیسے خراج اعرت میں میں درسرے یہ کہ جو کام سپر دکیا گیا ہے اس کا تعین ہمو جیسے خراج کی البیق میں کہ کوئی خفائر رہے مہر سال ان شرائط سے کا نرکی کہ بیل اور تقرر کنندہ اور عامل کے معلوم ہو ما سنے کے بعد تقریبی اور نا فذہوم اتا ہے۔

جوتھی فصل نقرر کی مرت کے بیان میں ہے، اور اس میں مین مورتیں ہو مكتي من ، ايك صورت برب كرحيدماه بإسال كاتعين كر ديامبله في تمريكاً مہوگ ادراسی میں عابل (کارکن) ضعیمست انجام دسینے کا مجاز ہوگا ، سکین تقرر کرنے دا لے پریالازم نہیں ہے کہ وہ صروراس مدت کو بدر اکرائے بلکہ اگراس کے نزدیک صرودی موانو وہ اس مدن کے تنم مونے سے کیلے بھی اسے معزول کرسکتا ہے یا تبدیل کرسکتا ہے۔ اور خود عامل بر مدت کا بدراکرنا اس کی تنخوا و کے اعتباد سے لازم بے اگراس کو یختفوا و دی ماری سے وہ درسٹ سے اور (ردامًا) آمنی اجریت پر کام ہوتا ہے تواس پر بوری مدت کام لباما سکتا ہے بلکراس پر تبریمی کیاجا سکتا سے، کیونکراٹسم کی عمالی اجارات محصنہ میں سے ہوتی ہے اور اس معلطے میں تقرر کنندہ کے مختارا در عامل کے مجبور مونے کی دحبر برمونی ہے کہ تفردکنندہ کا تغریہ كرناحقوق عامهي سي يسي كيونكه وه سب كى طرف سي نائب سي للمذاموزون یہی ہے کہاسے امنتیار مہوادر مامل کے حقیمیں برتقرر عقود ضامی ( ذاتی معابد ) ہیں سے ہے اس بیے اس براس معاملے کا بوداکر نا لازم بوگا ینکن اگر عابل (ملازم) کو (رداج کے مطابن کام کی) اجرت نہ مل رہی موتو وہ حبب بیا ہے معزول ہوسکتا ہے نیکن اسے اپنے نظر کنندہ کو اطلاع کرنالازم ہے تاکہ وہ تنبا دل انتظام کرے اور کام نرد کے ۔

ددسری صورت ہے کہ کہ مخصوص کام کی انجام دہی کے بیے عامل کومغرر کی ہا جام دہی کے بیے عامل کومغرر کی جائے مثلاً تقرد کرنے والاکسی خعص کو ایک علاقے کی ایک سال کے فواج کی تعییل برمغرد کرد دے یا کسی شہر کے معد قات کی دصولی پرمغرد کرد دے ۔ اس معودت بیل عام کے دورہ برکام سے فارغ ہوسائے عامل کی مدت ، تغرداس کام سے فارغ ہوسائے کا قدم عزول کی تا در ما کم اگر ما سے قارع ہوسائے کی قدم عزول کرمگنا ہے

ادر خود ملیمرگی انتیاد کرنے کا مرار اس بات پر ہے کہ جومعا وضدل رہا ہے دہ رداج کے مطابن میرے ہے یانہیں ہے۔

تیسری معودت بر ہے کہ تقریمطلق ہوا وراس میں کام کی یا مدت ک کوئی تیسین منہو ہمثلاً تقرد کرنے والاسٹی خص سے بہ کہے کہ میں نے تم کو کو فر کے فراج یا بھر ہ کے عشر یا بغداد کی سفا طبت پر مقرد کیا ، اس میں اگر جہدت معین نہیں ہے مگر تقریب ہے سے میر تقریب ہے کہ تقریب ہے کہ تو ایک درست ہوجائے ہے کہ درست ہوجائے اور اس میں عقود ابجازت کی طرح لزم نہیں ہے۔

تقرر کے می ہونے اور کا دروائی کے درست ہونے کے بعد دومورتین ہوسکتی
ہیں، یا تومتعلقہ کام دائمی ہوگا بعیب وصولی، عامل، قصنا، مقوق معادِن تواس کی
کادگر ادی ہرسال حب تک اسے معزول نزکیا جائے درست رہے گی اور پاکام
ختم ہوجانے والا ہوگا اور اس کی دوھیں ہیں، ایک پر کہ سالانہ نہ ہوجیسے مال فنیمت
کی قسیم کے لیے مقرد ہو، تواس کا مکم یہ ہے کہ ایسا عامل کام کے تم ہونے کے
بعد معزول ہوجا نا ہے اور بعد ہیں آنے والی فلیمت کی تقیم کا وہ مجاز نہیں رہنا،
اور دوسری تم یہ ہے کہ سالانہ ہو، جیسے کسی کو خواج کے لیے مقرد کیا جائے اور اس
کے کم میں نقبہار کا اختلات ہے کہ اس کا تقرد مطلقا ایک ہی سال کے لیے ہوگا اور
یا ہرسال کے لیے مینا نجرائی وائے ہرہے کہ صرف اسی سال کے لیے ہوگا اور
اس ایک سال کا مشرا ور خواج وصول کرنے سے بعد معزول ہوجائے گا اور بلا بعد یہ
قرد کے آئدہ کام کرنے کا مجازنہ ہوگا، اور دوسری رائے یہ ہے کہ سے تقروم سال

بانچوبی فصل عالی خدات کے معافظ کے بیان پی سے اوراس کی بین سور آئیں ہیں۔
ایک بہ کہ معاوضہ تعیین کے سائھ ذکر کر دیا جلئے ادر دوسری مورت سے ہے کہ مجبول کر کہ پاجائے اور
تیسری مورت سے کہ مطلقا ذکر نہ کہ اجائے اگر شعین طریقے پر معاد منہ کا ذکر کہا گیا ہوتو میرے خدما کی جا کہا دہی پر
عامل کا رکن اس کا سمت من ہو مبائے گا، اورا گرخوات کی ادائیگی میں کو تامی ہوئی ہوتو اس کو تامی کو

اگرمعاومند مجبول ذکرکیا گیا بوتو اس مبیے کام بر مجمعا وصد دوسروں کو د باجاتا میں وہ دائر اسے میں دیا جا سے گا اور اگر ترمبٹر میں ان سم کے معاومنہ کا اندراج موجود موتو دموتو دمن وہی معاومنہ کی دیا جا سے گا اور اگر ترمبٹر میں ان سم کے معاومنہ کا اندرائر کسی ایک دیا ہوتو دہ نظیر نہیں سنے گا۔
مین خص نے میں ہے اس معاومنہ یر کام کیا ہوتو وہ نظیر نہیں سنے گا۔

ادراگرمعا ومنه کامعروت یا مجہول بالکی می ذکر دم ہوتواں مورت یں فقہ اسفے شا فعی خراتے ہیں کر ہے ہوئیت فقہ اسفے شا فعی خراتے ہیں کر ہے ہوئیت معن (تبرع) احسان ہے اور اس کا کوئی معا و منہ نہیں ہے مزنی فراتے ہیں کہا محف (تبرع) احسان ہے اور اس کا کوئی معا و منہ نہیں ہے مزنی فراتے ہیں کہا اس کام کا اتنا معا و منہ دیا جا سے گا میں اس ہے اور اس کام میں ہوئی کہا تراب ہوئی نکہ اگر میں ما اس نے اجاز ست ہے کام مشروع کہا ہے ۔ ابوالعباس ہی میں کہا خراب کے کہتے ہیں کہ اگر اس کامعا و منہ دیا جا نا منعار ت ہوتو دیا جا سے ورنہ نہیں ۔ اور ابو اسکن مروزی کہتے ہیں کہ اگر اس کو اس کام ہے کہ سے بریرمو یا مامود کہا جا تو معاد منہ اور اگر اس کامعا و منہ دیا ہوتو ہوتوں ہو

چھٹی فصل -ان مورتوں کے بیان میں سے من میں کسی عامل کا تقرر درست

ظراریا تا ہے۔ اگر تقرر کرنے والے نے زبانی تقرر کی ہو تواور معاملات کی طرح بیر ما بھی درمت سے اور اگراس کے متخطوں کے سائٹ تحریری تقرر نام الکھاگیا ہو توریعی درست ہے اور بوہی سرکاری ذھے داری اس طرح سپردگی گئی ہواس كولوراكرنا درمست بهيعنى أكرشوا براور خرائن مؤجود بمول توبلحا ظعرم مسركاري معاملات درسست ہومائیں گے۔البنہ خاص معاملات (محقودخاصر)منعقب، نہیں موں گے۔ اور بیاس تغریب ہے جس میں مقربہونے والے عمد وارکواپنا نائب دغیره بناسنے کا انتبار نربوا دراگرائیا عام تغرد ہوکہ ہرعہدہ داراینا نائب بناسكے تو درست نہبں ہے۔ حبب ان تمام شرائط سے ساتھ تقرر درست ہومائے ادراس کام بریمیلے سے کوئی شخص مامور نرمو توبینو دائبی ضدمت سے سامقرابنی تنخواه كاستعن بوما تابيد- ادر اگريبليسكو ئى ادرخص يمي مامور بروتو كام كى دين کبی دہکیں مائے گی ،اگر دونوں کے مشر کمیں ہونے سے قابل نہوتو دوسرے سے تقررسے میہلامعز دل موسائے گا اور اگر دونوں شربکب موسکتے ہوں تورواج کو مَدِ نظر رکھا جائے اگر روامًا اشتراک نہ ہونا ہونو نہی سیلامعزول موجا۔ ئے گا اور اگر دوائبًا اشتراک ہوتا ہو تو تھے میلامعز ول نہیں ہو گا اور دونوں کام کریں گے۔ بكران كانقرر

اگرسی خص کوئشرف (گران) مغرد کیا جائے تو مابل تو کارکن ہے ہی کیائی کا نگران کا کام برہوگا کہ وہ عامل کی کا دکردگی برنظر کھے اور اس کو زیادتی ، نقصال اور مستبدانہ کا در وائیوں سے بازر کھے ۔ اور ششر ون اور صما حب البربد کے تکم میں بین طرح کا فرق ہے ۔ (ایک بر کہ ما بل بلامشور ہ مشہرون کوئی کام بہیں کرسکت اور بلامشورہ صاحب البربد کرسکت ہے ۔ دو سرایہ کرمشرون عامل کو خلط کام سے دوک سکتا یہ تعیسرا ہر کہ مشہرون سے دوک سکتا یہ تعیسرا ہر کہ مشہرون کے ذمہ عامل کی خلط کام کے ذمہ عامل کی تمثام اجھی ٹبری کا دروا ٹیول کی اطلاع دیے اور ہیں ہے جبکہ صاحب البربد بینہ ہیں دوک سکتا یہ تعیسرا ہر کہ مشہرون کے ذمہ عامل کی تمثام اجھی ٹبری کا دروا ٹیول کی اطلاع دیے کہ کم مست دون کا خبر دریہ بین

فرق ہیں۔ ایک بیکر خبر انہا اسمے اور فابر کہ دونوں کاموں پڑتی ہے جب کہ خبر انہا سے جب کہ خبر انہا در فاب کاموں کی دی جاتی ہے اور دومرے بیکر خبر انہا کر ہر دومورت ہیں ہوتی ہے خواہ مابل نے دسجوع کیا ہویا نہ کیا ہوا ورخبر استعدار اسی وقت ہوسکتی ہے حب اس نے دسجوع نہ کیا ہو (یعنی اس نے اپنی غلطی کی مللے منہ کی ہو) اگر ما مل مشروت کی شکا بیت یا صاحب البرید کی خبر سے انکا دکرے تو موب کی شہوت فراہم نمر دے اس کا قول معتبر نہ ہوگا۔ اور اگر دونوں کی دبور مل مابل کے خلاف شاہر ہوں اگر دونوں کی دبور مل مابل کے خلاف شاہر ہوں کے اور اگر قابل اطمینان ہوں تو دونوں کا قول معتبر نہ ہوگا۔

ىحسابىطلبى

حساب کے طلب کرنے ہے وقت عامل پرخراج کا حساب ہیں کرنا لازم ہے لیکن عُشر کا حساب چین کرنا لازم نہیں ہے کیونکر خراج کا مصرف بہت المال سے تعلق ہے ادر عُشر کا اہل معد قات سے بلین امام ابومنیفہ کے نزد کیا دونوں کا حساب پیش کرنا لازم ہے کیونکہ ان سے نزد کیا دونوں کے مصادف مشترک ہیں ۔

اینا مدو گادمقرد کرنے کی امازت شامل ہوتواس سالت میں مدد گادمقرد کرنامائز ہے اور بالخصیص نائب کی اجازت ہوتواس کے معزول ہونے سے اس کا نائب بھی معزول ہوجائے گا، اور اگرکسی نما مشخص کو نائب متعین کرنے کی امازت دی گئی موتواس سے عُزل سے بارسے ہیں ایک جماعت نقبیارکہتی ہے کہ عامل کے معزول ہونے سے نائب می معزول ہو مبائے گا اور دوسری مباعث فقہا، کی دائے یہ ہے کہ معزول نہیں موگا۔ دوسری مالہت برہے کہ ماس کے تغرر می نائب مقرد کرنے کی مانعت ہوتواس مالت میں مامل کا اپنا نائب مقرد کرنا سائزنہیں ہے اگر قددت ہوتو اپنے فرائض خود انجام دے اور عا جز ہو تو اس کا تقرد فاسد موسائے گا۔ اور اگراس سے باد مود کام کرتا رہے تواحکا اور ممانعتول میں اس کی اما زت درست موگی اورمعاطات کرنے اور ان کو ختم کرنے کی ذھے دادی میں اس کی رائے میچے نہیں مہوگی یتبسری حالت بہ سے کہ عامل کا تقررمطلقًا ہو معنی ساس میں نائب بنانے کی امبازت ی کئی ہونرمانعت کی گئی موقد اس دفت کام کی توعیت دیمینی سائے گی ،اگر کام البیا ہے کہ مابل اسے تنہا انجام دے سکتا ہے تونا سب مفرد کرنا مائز نہیں ہے ادراگروہ تنباکام کی قدرت مرکعتا ہوتوسننے کام کی قدرت منہواس کے بيے تفرد كرسكنا ئے اور يتنے كى قدرت براس كے ليے مقرز بهاں كرسكتا۔ بهت المال

مرکاری دسر کی دیم میت المال کی آمدوخری کارم شرب بن مال کی آمدوخری کارم شرب بن مال کی سلمان اجتماعی طود میستخن موں ادرکسی شامش خنس (یااشخاص) کی لکیت منبورہ وہ میت المال کا حق ہے اور محض تصفے سے بریت المال کی ملبت میں اسے سائے گاخواہ اسے میت المال کے تحفظ میں مینہ پایا جائے گاخواہ اسے میت المال کے تحفظ میں مینہ پایا جائے گاخواہ اسے بریت المال کے تحفظ میں مینہ پایا جائے کا در ہروہ کیونکر میت المال جہت اور نسبت سے عبارت سے مذکر مرکان سے اور ہروہ سی حق میں کا عام ملاقوں سے تعلق موالی کا خرج میت المال کے ذھے ہے اور اس

لحاظ سے سبو مال میں ایسے مق می خرج کمیا گیا ہو وہ کو یا بریت المال سے خرج کمیا گیا ہو وہ کو یا بریت المال سے خرج کمیا گیا ہو کہ ایس برکیونکہ جو آ مدنی مسلما نوں کے عمال (کادکنوں) کے باس آتی اوران کے باس سے خرج ہوتی ہے وہ بریت المال کے مال سے حکم میں ہے۔

مسلان جی مال کے ستی بی اس کی برق میں بیر ۔ فینے غیرت ، صدقہ۔
فغیریت المال کا سح ہے ادر اس کا مصرف امام کی دلئے ادراجتہاد پر
موقوت ہے، البتہ فغیریت بیت المال کا سی نہیں ہے بلکراس کے سمق وہ
فائمین (غیریت بانے والے) بیں بواس مبنگ میں شر کی بموں ادراس کے صوف
میں امام کی دائے اور ابہتہا دسے کوئی فرق نہیں پڑتا ۔ فئے اور تغیریت کے مس الحام کی دائے اور ابہتہا دسے کوئی فرق نہیں پڑتا ۔ فئے اور تغیریت کے مسل مامئی مامئی کی تین سی بیری ایک سے مسل مامئی مامئی کی سے مسل مامئی مامئی کا سے میں اور سری سے المال کے حقوق سے نما رہے اور اس میں امام کی دائے اور اس بیر المام کی دائے اور اس بیری المال کے فوق سے اور سے کہ بیت المال کے متحق ہے اور سے کہ بیت المال کے متحق ہے اور سے کہ بیت المال کے ذری ہے دو سے کہ بیت المال کے ذری ہے دو سے کہ بیت المال کے ذری ہے۔

بیت المال اس کی جائے مفاظت بن سکتا ہے اس سے کہ اس وقت ہے مال اما کو دینا لازم سے اور دومرا قول برسے کہ بہت المال مبلئے مغاظت نہیں بن سکتا، کیونکران کی بعد کی دلئے کے مطابق ہر ایک مال امام کومپرد کرنا مبائز توہے واجب نہیں ہے اور اسی لیے اس مال کا بہت المال کا اپنے تحفظ میں لینا مبائز تو سے واجب نہیں ہے ۔

بميت المال كيمتقوق

ميت المال يرحب ال كاحفاظت وزم آن باس كى دوسين مي -ایک تواس سے ذیعے مال کی اس طرح کی مفاقلت ہے کہ مبب اس سے مصارف موجود موں توان بی است صرفت کیا جائے اور اگرمسارف موجود نہ ہوں تواس کے ذھے مال کی حفاظت ہمی واجب منہیں ہے۔ اور دوسر تی مم و مال سے جس کی حفاظت بمیت المال کے ذہبے واحب ہے۔ اس کی دوانواع بس ، ایک نوع برسے کراس کامصرف بھورت بدل ہور بھیے فوج کی نخواہی کھود اورسمتباردن كي قبست اوراس كا واحب مونا مال مع موجود موقع يمو توسف نہیں سے بعنی اگر ر دہیر موسج دم ونو فوڑ انٹرج کیا جائے، سیسے ان فرضوں کی دائیگی فرڈالازم اکیاتی سے مب مقروض سے پاس ان کی ادائیگی کی وسعت موجود موادراگر ر دبیر موجود شرموتواس کی آمد کا استظار کیا سائے میسے مقروم کو تنگ دست ہونے کی مودست بن ا دائیگی فرض مین مهلست ملنی سبے - اور و دسری نوع بر سبے کہ اس کا مصر محفن مصلحت اوررفاه عام بوتوروميري كموجود كيمي سبب المال براس كي حفاظت واحبب اور مام سلما نوں سے سا قطریسے اوراگر دومیہموجود نہموتوم بیت المسال ہ سے و جیدب سا قط سے - اور اگرامیت المال میں روپ نم موسف کا) عام نعصان موتو عبادى طرح تاممسلانون برفرمن كغاية عدكروه ببيت المال كى مددكري اوراً كفيقان مام مربه وقوتمام مسلما لول برامدا وفرمن نهيس هيد يبييه ايك تربيب كا دشوار داسته هوا در ایک دُدر کا صاحت راستری، یا ایک یا نی کاگهاٹ بند برگی بر مگر د دمر ا گاٹ کھلاہوًا ہو۔ بہرمال اگررو پیرنہ مونواس کا وج ب جس طرح میت الملے سے سانط ہے اس طرح مام مسلمانوں سے بسی سانط ہے۔

اگرمبیت المال پرایک بی و تمت می دوحق واحب مون اور دونون کا دائیگ مکن مزموتوجس کی ادائیگی موسکے اس بی صرب کی مبائے گا اور دو مراسی سلور قرض اس کے ذمے رہے گا اور اگر دونوں حقوق کو ناکا نی موا ورکسی فسا داور خوا بی کا المریشر مونو و الی خرمی سا داور خوا بی کا المریشر مونو و الی خرمی سے ورکسائے میں خربے کرسے ورکسائے میں خربے کرسے ورکسائے میں خربے مذکر ہے اور حب کسی آئندہ والی سے عہدمی مبیت المال میں دو بیر آئے تو اس پر قرمن کی ادائیگی لازم ہے۔

اود اگر جارمداد دف می خرچ کے بعد مبیت المال میں روپید بی است تواس بارے بی فقہار کے مابین اختلاف ہے ۔ بینا نخید الم البر منیفیر کی دائے ہہ ہے کہ آئدہ کی منرور توں کے لیے جمع اور محفوظ دکھا جائے گا اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جمع بہیں دکھا مبائے گا، جکر سلمانوں کی معمالے میں خرچ کر دیا جلئے کیؤ کر ماڈنائی منرور توں کے انوام بات تام مسلمانوں می مائد ہوتے ہیں بوقت صنرورت ان سے دمول کیا جائے۔

مذکورہ بالا بیاردن میں دیوان (زمبٹر) کا تعمیدالات کے بارسے میں تھیں -کا تہب دایوان

کاتب دیوان (خشی) بی رجمٹر کا ذھے داد ہوتا ہے ادر اس کو برعهدہ مبردِ

کرنے سے دو شرائط ہیں۔ عَدَالَتُ (بارسائی) اور کِفایت (مرزونبیت) بیونکہ وہ

بیت المال اور رعایا سے حقوق کا این ہوتا ہے اس ہے اس کے تقرد کے بیط الت

شرط ہوئی سیبے ہرا مین سے لیے عادل اور ابین ہونا منروری ہے اور بیز کراس کام

کے لیے اس کے متعلقہ حجار امود کا جاننا منروری ہے اس کے تقرد کے لیے

کفایت شرط ہوئی۔ جب دو شرائط بوری ہوں اور تقریم وہائے تواس کے قرائش جاموری افن ہیں۔

گفایت شرط ہوئی۔ جب دوشرائط بوری ہوں اور تقریم وہائے تواس کے فرائش جام موری افن ہیں۔

قرائی کی تیزید ہوئی ہو کہ المحالی ایک با بیانی ایک با کرنا عال کا تمام برکانا۔ امرائے اوال اور تقریم وہائے تواس کے فرائش جام موری افن ہیں۔

قرائی کی تیزید ہوئی ہوئی الرائے۔ املائی با بی کرنا عال کا تعالی کے فرائش کا ایک نام کرنا۔ امرائے اوال اور تقال کے فیال کے فیال کے فیال کے فیال کا تعالی کا تعالی کو توال کے فیال کی کھوری کے وہائے کا کہ کا میں کہ کا کہ کرنا کی کا کہ کرنا کی کہ کرنا کی کھوری کی کھوری کے میں کا میں کی کہ کا کھوری کی کھوری کے کہ کے کیے کہ کو کی کے کہ کا کھوری کی کی کھوری کی کھوری کو کہ کی کھوری کو کھوری کے کہ کوری کھوری کے کھوری کی کھوری کے کہ کی کھوری کے کہ کے کھوری کے کہ کوری کی کھوری کی کھوری کے کہ کوری کی کھوری کے کھوری کے کہ کی کھوری کوری کے کھوری کے کھوری کی کھوری کوری کوری کوری کوری کے کھوری کے کھوری کے کھوری کی کھوری کے کھوری کھوری کوری کھوری کھوری کے کھوری کوری کھوری کی کھوری کے کھوری کے کھوری کھوری کے کھوری کھوری کے کھوری کھوری کھوری کوری کھوری کھوری کھوری کھوری کے کھوری کھوری کھوری کے کھوری کھوری کے کھوری کھوری

## قوانين كيحفاظت

توالین کی مفاظمت کی صودت بر ہے کہ عدل دانعیافت سے اس طرح كام لباباسئ كدن تودعا يا برظلم وتعدى بهومذ برييت المال سيحتفوق مي نعتسان آئے ، اوراگرنئ فتومات ہوں ادر نئے آبا دکردہ علا توں کے قوانین وضع کیے مائیں توان کو دیران ناہیئہ اور دیوان مبیت المال دحیں میں تمام مجوزہ تو انہن موستے ہیں ؛ درج کرے اور اگر قوانین پہلے ہی مدون موسیکے ہوں توان کی مبانب د پیوع کر۔ سے مجوالیسے قابلِ اطمینان کا تبوں سے مکھے ہو۔ ئے ہوں کہ ان کے ط پراعتماد ہو اور قوانین کی به دستا دیز وسست بدست حاصل کی گئی ہو اور اس کے ادیرمہری شبت ہوں ان شرائط کے مطابق تحریری احکام دیوانی اور مفوق سلطانى بس معتبراور قابل على بن ، أكرم احكام تعنا وشهادات بن اذرد \_ئ عردن ورداج قابل اعتماد مهمیں ہے میں طرح محدث سے بیے شنی موتی مدیث کو قابل اعتمادتحریرسے دواست کردینا ددسست سہے۔ المم ابومنیغترکی داسئے یر ہے کہ کا تب دیوان کو محض تحریر پراعتما دنہیں کرنا جا ہیے بکہ وہ اپنے ان شنف بوسئ الغاظ يراعما وكرسه مجاست يا دمون مبياكه امام ماحب ددايت مدبب میں ہی اسی طریقے سے قائل ہی اور اسے قضا اور شہا دس پر قیاں کے ہیں، مگر سیطر لفیہ دشواد اور بعب برہے۔ در اصل ان میں فرق کی وہر سے سے کہ قصنا اورشهادت خاص مفوق مي سيمي اوران كوا تعات بكترت بي آستي استسرائهم دسين واست كم بي اس سيه ان كا يا دركمنا دشوارمبي موتا ادراس بناء بران مين محض تحرير يراعتما دكرنا درست نهي سهد عبب كروبواني قوانين عام مقوق سے تعلق ہیں ، مونغدا دیں مبت زیادہ اور مکٹرت ہیں اس ہے ان كايا دركمنا دشوارب ادران مي تحرير يراعنا دكرنا درسست سب اوريبي مال مدمیث کی روابیت کا ہیے ۔

حقوق كوبوراكرنا

*حقوق کولوراکرنے (امتیغارحقوق) کی دقسیب ہیں۔ ایک ان عالمین سے* حقوق کی تمیل کرا ناجن پر متعوق لازم ہیں اور دوسرے ان ماملوں سے وصولیا بی سجوان منوق کو دمول کرتے ہیں عالمین سیے قوق کی دمو لی <u>س</u>ے میں ان کا اقرا بالقبض معتبر سے گران کی وہ تحریجی سے دمول کرنامعلی مواہل دیوان کے نردیک اس وقت معتبرا در حبت بيع بب كخط ميجاناما تابو- اوران كمشهور طرنيه تحریر سے لتا ہو، خواہ وہ مال اس کے اسیف خطر مونے کا اعتراف کرسے یا انکادکرے مبکن فغبائے کرام کی دلئے بہ ہے کہ اگر عامل اس تحریرسے انکادکھے توبر تحريراس امرى حبست نهيس سي كداس في عقوق ومول كرفيه بي اور منهاس تحریرکو د دسری تحریرول سے المانا دوست سے البتذبرا ئے تہدید (وحمکانے) البهاكيا بإسكناسب تاكه وه خودى بغيرسى جبرك خطاكا احتراب كرسه ادداكر وه خط کا اعترا مست کریے گرومولیا بی سے شکرہو توامام شافعی کا ظاہری سک برب كرعرف كے اعتبارے يراعترات صرف مقوق سلطانيميں ماملين كے اليداس امركى دليل سي كدانبول في سوان يرماند الداكرديا ب اورعال ہریہ حجست سبے کہ انہوں نے ومول کرلیا سبے ۔ اور امام ابومنیفہ دیکا ظاہری مسلک برسے کہ حبب تک عمال اپنی زبان سے وصولی کا اعتزا مت مرکبیں بر اعترا میں تحریر نہ ان برحجنت سہے ا ورنہ اس امر کی دلیل سیے کہ ما ملین سنے اواکیگی کردی ہے عب طرح کہ خاص قرضوں کا تھم ہے۔ اور اس فرق کو یم اطمینان غیش طریقے پر بیان کریکے ہیں۔

ماطوں سے مقون کی دمولی کی مورت ہے ہے کہ اگر خواج بطرف بریت المال ہوتواس کی دمولی پر والی مکوست کے وتخط منروری نہیں ہیں۔ اور مرف میں المان میں المان (مرکا ری نوا نے کے انجادج) کا بدا محرافت کہ اس نے اجبات ومول کے لیے جانے کے انجادج) کا بدا محرافت کہ اس نے اجبات ومول کے لیے جانے کی میکروش کے لیے کا فی ہے۔ اور اگر و بالی اعترافت کے ومول کے لیے جانے کی میکروش کے لیے کا فی ہے۔ اور اگر و بالی اعترافت کے

بغیرصرفت تحریر مہوتواس سے بارے میں یہاں بھی دہی حکم ہے جواد پر میان ہؤا ہے کہ امام شافتی کے مسلک سے مطابق میرتحریر مستند ہے اور امام ابومنیفی کے مسلک کے مطابق نہیں ہے۔

اوراگر خراج از حقوق بریت المال موادر بعرات بریت المال نه برتو دالی کے دستھ ملے بغیر مامل اس کے مجاز نہیں ہیں۔ اگر دشخط ٹا بت ہو ما کیں توعمال کے اس امری کا نی حجت ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کی امبا دست ہے ۔ بہر مال اگر اسلاب صنروری بموتواس کی دممور نہیں ہیں ، ایک ممورت بر ہے کہ جس کو دینے کے بیا مامل کو امبا دت دی گئی بمودہ ومول کرنے کا احترات کرلے کی کئی کہ دستی خطر سے مرب کا احترا دن کرلے کی کہ دستی خطر سے موت بر سے کہ مامل ہوتا ہے اور دممولیا بی بر محبت نہیں بنتا۔ ددسری موت بر سے کہ مامل سے بہیت المال کے مقوق کا محامبر کیا مبات اور اگر دہ شخص جے دیا جسے کہ مامل سے بہیت المال کے مقوق کا محامبر کیا مبات اور اگر دہ شخص جے دیا گیا ہے ومول کرنے کا ان کا ان کا ان کا ان کا در اگر دہ شموت نے موال سے بہیت المال کے تقوق کو دیا گیا ہے اس سے ملف الے کہا مبال اور اگر دہ شموت فراہم نے کر سکے توجش خص کو دیا گیا ہے اس سے ملف الے کہا مبال مور ہی تو ادا وصول کہا مبا ہے بیمورت نا می طور پر دُیُون (قرضول) ہیں مردج ہے دیکن کہا مور ست نقبی اس متعار سے زیا دہ مبہتر ہے۔

اوداگرماس دیوان کود تخط برسند به بوتوده اسیم که متخط به به و کهائ اگرده اسے است به به به به کرے توما مل سے است ابنه به به به مکن اود اگر وه اسے ابنی که و تخط تسلیم خرک موزی به به مکن اود اگر وه ملیم کر لے تواسساب نه بوگا بلک فراج کود کیما جائے گا، اگر بیخراج اود در در تخط سے منکر بو تو است اب نه بوگا بلک فراج کود کیما جائے اور اگر کسی اور در تخط کا من ملاقے کا می بوتو و بال سے کا دکن سے دبوع کیا با اسے اور اگر کسی فاص علام نے کا مثم بوتو مامل و تخط کننده کو اس کے انکار پر قسم دے سیکن اگر منزاج کی محت معلیم نه بوتو دستی طرک نما کے لعاظ سے اور نه تصفا کے لعاظ سے اور نه تصفا کے لعاظ سے اور نه تصفا کے لعاظ سے اور اگر خواج کی محت معلیم بوتو بھی نامی بیا کے لعاظ دو اج سکانا میں بیا کے لعاظ دو اج سکانا میں بیا کے لعاظ دو اج سکانا میں بیا کے لعاظ دو اج سکانا ہے۔

اطلاعات کی فرانهی

اطلا مات کی فراہمی کی مین مسورتیں ہیں ۔ رفوع مساحت وعمل (پیائش اور كاركردگى كى اطلاعى ، رفوع قبض واستيفار دلين دين سي تعلق اطلاع ) اور رفوع خرج ونفقه بجهان تك مساحت اورعل كى اطلاعات كاتعلق ب تواگر دبوان ارجسٹر) میں اس کے مقروامول موجود ہوں توان کے مطابق اطلاع كى محت كامائزه ليامائے كارمينا بخراكرا مول محمطابق مونواس كارحبشريس انداع ممذماسك ادراكر رحبشرم امول موجود نهمون نواطلاع دمنده كفول ك مطابق درج کردیا مباسئے تعبین واستیفار(دخم دمول کرنے ادراس کی ستعقین کو ادائیگی کردینے) کی اطلاع بیں ا الملاح دینے والے کے تول کا اعتباد کیا سائیگا، کیونکراس صورت میں اطلاع دینے والے کاکوئی مفا دنہیں سے بلکرامسس کی ذہے داری کا قرار ہے۔ اور خرج و نفقہ کی اطلاع میں اطلاع دم ندہ مدعی کی حیثیت رکھتاہے اور دعوی کے لیے دلیل اور شبوت کی منرورت ہوتی ہے۔ اس لیے گر وہ اس دعوی سے ثبوت میں والی کی دشخط مٹ رہ تحریر بیش کرسے تواس کا مکم وہی ہو گا ہوہم منتخطوں کے بارسے میں پہلے سیان کر سیکے ہیں -

محانسبئرانحال

اس کامکم فرائض معبی کے فرق سے مختلف ہوجا آہے ، جبساکہ ہم بہلے
بیان کر بیکے ہیں بینی اگر عمال خواج ہوں تو ان ہر حسابات بیش کرنا لازم سے ادر
کا تب دیوان کا فرمن ہے کہ ان حسابات کی بڑتال کرے اور عمال محشر سے
بار سے ہیں امام شافعی کی دائے بر سے کہ ان کے ذھے حسابات بیش کر نا
مزودی نہیں ہے اور نہی کا تب دیوان پر ان کے حساب کی جائے لازم ہے
کیونکہ امام شافعی کے نز دیک محشر صدقہ ہے صب مصاحب محشر ابنی دائے سے
خورج کرسکتا ہے اور امام کی دائے پرموقو ون نہیں ہے۔ جب کہ امام ابومندی میں میں میں اور امام کی دائے پرموقو ون نہیں ہے۔ جب کہ امام ابومندی میں کے مساب کی بات بیش کرنے بیا ہمیں اور کا نہ بوان

كوان كامحاسبه كرنامها بيبيكيونكه امام مساحب سكة نمدد يكيب نواج اودعمشر كالمصرون

اگر کانب دیوان کے محاسبہ کی بنا، پر اختلافت بریاموا در کوئی نصفیہ مزہو تو كاتب داوان كے قول كوترجيح دى مائے كى اور اگر ساكم كوست بروتو وہ حساب کے ٹبوت بیش کرنے کا تکم دسے سکتا ہے اگر ٹبوت سے مشیختم ہو بائے تو ملعن ساقط ہے درنہ عامل سقیم لی مبلے۔

اگر حساب می اختلات رائے آمد کے بادھیں ہوتو عامل کے نول کو رہے دی ما سئے گی کیونکہ اس میں و ممنیر (انکار کرنے والا) منبی سے اور خرج میں ہوتو كاتب كانون سليم كيام المن كيونكراس من ومنكر ب اور اگرمساحت وزين كي بيائش، كے بار مے بي دونوں ميں اختلات دائے ہوتو اگر مكن ہوتو دوبار ويبائش معلی کرے اس کا اعتباد کیا جلنے۔ انزاج احوال

اس سے مراد یہ سے کہ مساحب دبوان سے دبوانی کے قوانین اور حقوق ہے شہادت طلب کی مبائے ادراس میں دو شرائط معتبر میں ایک یہ کہ بالمعنیق وعلم کسی بات کوبیان شکرے سیسید کہ خمہادت سے لیے تحقین اور ملم منروری سے -ادر د درسری برکرجیب تکس اس سے مطالبہ نربہ وخود بیان نرکرسے میں طرح کرشہادت طلب كرسف بردى ما تى سے - اس سلسلے ميں مطالبركرنے والادمى سكتا ہے عب كے وتتخط نا فذبول اودشها دست ومى ليرسكتا مصحب سميرا سكام نا فذمول ادرجب كسى امركے منعلق بيان دسے تومُوقِعُ (معاصبِ توقيعات) پراس كوقبول كرنااور اس بیعل کرنا منرودی سہے جس طرح ماکم بہاس سے سلسنے دی ہوئی شہادت کے مطابق فیعلہ کرنا منرودی سے۔

ما كم كواكرشبه بوتوده ما سي ديوان سي شوابه بيش كريے كامطالب كرمكتا ہے ہرمنپر کہ ماکم کو شاہر سے معبب شہادت معلوم کرنے کا می مہیں ہے بہرال اگرصاحب دہدان منواہ پہٹن کردگے اوران کی محت کالقین ہوملسنے نواس سیے شبہ كا ازالىمومائے كا اور اگرشوا بر (ثبوت) بيش مرسے ملكه ميكه يميلے سے على ہے تواس کا بیان کمزورمومائے گا اور ماکم کو انتنیار مو گاکراس کا بیان قبول کرے بارد کردے گراسے ملعن نہیں دیے سکتا۔

مظالم كيفتيش

مظالم کی نعتیش دا دخواہی کے لیے آنے والے لوگوں میں فرق کی بنار پر مختلفت ہوتی سے سینا مخیراگروہ رمایا میں سے ہوا درعا مل نے اس برکوئی زیا دتی کی موزوان دونوں کام اصاحب دیوان موگا اور دہ اس زیادتی کی مقیق کر سے اسے دور كردسه كا ينواه اسے اس كام سے ليے ماموركياگيا ہو يا ندكياگيا ہو،كيزكر السس كا منصب بهى بريسي كروه منعلقه ضابطون كي حفا ظلت كريد اور من كاحق برواس د لائے، اس سیے وہ اینے تقرر کے شن ہی میں اس نصنی کا مجازے بلیکن اگر اسے اس کام سے روک دیا مائے تو خررے کیونکراس طرح اس سے پر انتہا رانت سلب ہو ہانے میں۔ ادر اگر داد خواہ ما مل ہوسٹالا اس کے عساب میں ہے منابطگی کی گئی ہو یاکسی معلسلے میں گڑبڑ کی گئی ہوتواس موزست میں مساحب دیوان مرعی ملیہ ہوگا اور دائى مكومىت اس معاملے كى تفتيش كرے كا۔

بحرائم

باب\_\_\_19

سرائم ال شرعی منوعات کوکہامیا تا ہے جن سے ادت کاب پر شریعیت سلامیہ نے مدود اورتعزیرات مقرری میں۔ برائم کی تین سالتیں بیٹی، ایک سالت براُت ہے جو بوقت تهمت با قتعنائے سباستِ دینی مطلوب ہے۔ دوسری مالت سزائی مکہیل ہے ہوہم کے بوت محت کے وقت شرع ملکم کے مطابق ہوتی ہے اور تعبیری میانی مالت سے بوتہات (الزام) سے بعد اور معت نبوت سے قبل ہوتی ہے ادر اس کا ا عنبار ناظر جرائم کے مال پر بے کہ اگر ناظر جرائم (افسر لولیس معض ماکم ہوا دراس کے سامنے سی خص کوسر قدر میوری یا زنا کے الزام میں بیش کیا مبائے تواس کے روبر و برالزام غیر*موُ ٹریسے اور وہ اس شخص کو تحقی*ق تغتیش کے لیے محبو*س نہیں کرسکتا، اور* نہی اسے افرار ہم پر محبور کرسکتا ہے بہر مال برنا ظراس مے علامت بوری مردعوی کی سما عنت مساسعی سی مدعی سے کرے اور ملزم سے افراد یا انکاد کا اعتباد کرے ۔ ا در ذنا کے دیوی کی سماعیت اس وقیت کرسے جبب اس عوریث کا کہی ذکرکہا جائے سم سے از کاب زنا ہو اسبے ۔ اور اس فعل کی وہ کبغیبت بیان کرسے حونی الواقع زنا ہے اور میں پرشرعًا معربها ری ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر ملزم خودہی اعترات برم كرے تواس كے احترات برمدى بارى كرے ورنداگر شموت ربىند) موبود بوتو اس کی سما بوست کرے اور اگر شموست موجود منہو اور مدعی بیاہے توہر بنائے مقوق العب او نركه برينائي فقوق اللهاس كوسلفت ديے۔

اميرا درقاضي كيانتنيارات كافرق

اوراگرناظر حرائم میں سے سلمنے میں مقدمہ بیش ہواہے امبر ہو با معاون کی یا مدا کی اولاد ہوتواس کو اس عزم سے متعلق تفتیش اور استبراء سے ابیے اختیارات ما مسل ہوں گے جو قاضیوں ادر حکام کونہیں میں ،اوران ونوں کے ختیا کا کومتاز کرنے والے امور نوہیں۔

سله مطلب تنهر کرمهای مالن پیهر کروم برالزم) تا بت نهموسکه دروه بری فراد دیدیا جلنے اور دومری مالت پر ہے کرمج م کا نمون فرایم ترکزم ژاپ برما کل دار برا شمرع مکونل برموما کر آر تعرب ی مالاس رکالزام بازم میکابرلمکی ثوب بیعر فرایم دن ام ا۔ امیرکومائز نہیں ہے کہ بغیردعوئی کی تفیق کے عمرم کے مثالا دن اموان اِبارت کا الزام سُنے البنہ ان سے ملزم کے بارسے بیں بیمعلومات ما میل کرسکتا ہے کہ آیا وہ شخبہ لوگوں میں سے ہے یا اس طرح کی قابل تہمت با توں میں شہورہ یا نہیں ہے، اگر بہ لوگ اس کی براحت بیان کریں توالزام ہے اثر ہومائے گا اور اسے فورًا میور دیا باسے کا اور اگر یہ بیان کریں کہ وہ اس سے امور میں ملوث رہا ہے توالزام کی دیا با اے گا وراس کے بعد تین کی وہ مورت اختیار کی جائے گی جوم عنقر بب بیان کریں گے ، حب کہ قامنیوں کو یہ اختیار نہیں ہے۔ بیان کریں گے ، حب کہ قامنیوں کو یہ اختیار نہیں ہے۔

٧- اميركوانتيارے كم الزام كى بينائچ اگر لمزم عورتوں پر فريفتداوران سے
بد مرزم كى عا دات اور حالات بمى ترنظر كے بينائچ اگر لمزم عورتوں پر فريفتداوران سے
ہنسى بذائ كاشوقين بو توب الزام شرّت اختيار كر جائے كا ورن كمزور بر بربائے كااور اگر بورى كا ملزم بمواور ميالباز آدمى بواوراس كي بم پر باربيث كے نشانات
بول ، ياگرفتارى كے وقت اس كے پاس اله نفنب موبود بو توبى الزام توى بوجائے
گا اوراس كے خلاف بو توالزام كمزور بر مجائے گا ۔ گرقا منيوں كو يرانتيار نہيں ہے ۔
البت سے امير ملزم كو فورى طور پر تحقيق تو تنين كے ليے معبوس كمى كرسكتا ہے ۔ البت مدت ميں سے باد سے بينائچ ميرالتر نبي بين اختیار نہيں ہے اور دام كى دائے اور ابتہا در پر موتون اور ديگر ملىء كو توبى كر بر موتون سے بينائچ وميرالتر نبي ب اور ديگر ملىء كو توبى كو تي درت خير ميں سے اور امام كى دائے اور ابتہا در پر موتون سے - اور بہی دائے فريا دہ توب عب عب کہ قا بنى بلامت و اجب كسى كو قيد كر نے كا مجاز نہيں ہے ۔ اور بہی دائے فريا دہ توب عب عب کہ قا بنى بلامت و اجب كسى كو قيد كر نے كا مجاز نہيں ہے ۔

مم ۔ اگرالزام توی ہونوامیر ملزم کومنرب تعزیر دینے کا مجازہ تاکہ مزم الزام کے ستعلق ہے ہے جا کہ مارہ الزام کے ستعلق ہے ہے ہے۔ اگروہ پہنے ہوئے اقراد کرے توب دیکھا جائے کہ کس امر کے لیے بیٹا گیا ہے اگرا قراد کرائے ہی کے لیے ماراگیا ہے توبینے کے قت کا قراد غیر معتبر سے اعد اگراس لیے بیٹا گیا ہے کہ می موردت مال بیان کردے اور

وہ تادیک دوران افراد کرے توضرب موقومت کرے افراد کا اما دہ کرایا بہائے اگر دہ افراد کا اما دہ کرایا بہائے اگر دہ افراد کا اما دہ کرسے تواس دوسرے افراد کہا نوذ ہوگا۔ پہلے پرنہس ہوگا اور اگر پہلے ہی افراد ہر اکتفاء کر۔ تے ہوئے دوبارہ افراد نہ کرایا جائے تو پہلے افراد کہا مطابق عمل کرنے کا امیر کو افتتیا رہے اگر میر نامید ندیدہ ہے۔

۵- اگرکسی مجرم کے مرائم بڑھ جائیں اور وہ متعدد مرتبہ کی منزاسے ہی باز سر آئے اور لوگوں کو اس سے مصرمت مہنچ دہی ہو تو امیراس کو عمر فید کی منزا دسے سکتا سے اور اس مورت بیں اس کے کھانے بیفے کے اخراجات بمبت المال کے ذھے ہوں گے۔ مگر قامتی کو یہ اختیار نہیں سے۔

۱- امبرکویمی امنیادسی کرده بلزم کوملف دسے تاکرالزام کی شدت اور فیرم و ترکی شرک نزیم و سنے کی کیفیت واضح موسکے خواہ اس پرد کاسے گئے الزام کا تعلق محقوق العباد سے ہویا حقوق النہ سے دورا میرکو بیمی اختیاد سے کہ وہ خدا کی تسم کی طرح جو بعیت سلطانی میں ہوتی ہے طلاق یا جمتاق یا صدفہ کی سمے مسک عبد کر قاضی نہ بلا استحقابی کسی کوشم دسے سکتا ہے اور نہ خدا کے مواطلاق اور عِنان (فلام آزاد کر دینے کی شم) دسے سکتا ہے اور نہ خدا کے مواطلاق اور عِنان (فلام آزاد کر دینے کی شم) دسے سکتا ہے۔

۸۔ امبرکو دگراہل نربہب (جن کی شہادمن سننا قامنی سے لیے دیسنت تہیں سے کی نمہادم**ت** سننا دیرسن ہے۔

 کا دعوی شنے۔ بہر مال مار بیٹ بین بہل کرنے والا زیادہ مجرم اور شدید منز کا کا دعوی شنے۔ بہر مال مار بیٹ بین بہل کرنا چا ہیں۔ ایک زیا و تی اوراد لئنا ہم م میں اختلات کے لیاظ سے اور دو سرے ان کے عزب و آبرو میں فرق کے لیاظ سے اور دو سرے ان کے عزب و آبرو میں فرق کے لیاظ سے ، اوراگرامیر بد باطن لوگوں کو جرائم سے باز رکھنے کے لیے تمام شہر میں شہور کر نامنا سب مجھے تواس کے لیے ایسا کرنا بھی بھائز سے ۔ غرض بیرو و امور میں جن سے ملزم کی برائت ظاہر بھونے یا اس کے جرم کا شہوت فراہم ہونے سے بہلے کی درمیانی مالت کے بادر سے میل میں میں میں اور قاضی کے افتری وجہ بہ سے اور قاضی کے افتری وجہ بہ سے کہ امیر کوسیا سے کی ضرورت سے اور قاضی کا کام صروف احکام کا ففاذ کے امیر کوسیا سے کی ضرورت سے اور قاضی کا کام صروف احکام کا ففاذ

مُدودا ورتعز برات

جُرم کے نابت ہو مبانے کے بعد عہاں مک مدود کے قائم کرنے کا تعلق سے تواس میں امیراور قامنی کے اختیارات برابر میں بہرسال برائم کا اثبات دوطر لقول سے ہونا سے ، ایک بمینر (ثبوت) سے اور دوسر کے قرار سے اور ان میں سے ہرایک کے احکام مناسب موقعے پر بیان ہوں گے ۔ ورائل محدود زواجر (تبعیہات) میں جنہیں النّر سما فئنے ان امور پرمقرر فرمایا ہے جومنوع ہوں گران کا ازنکاب کیا مبالے باان کا ملم دیا گیا ہوا ور انہیں جھوڑ دیا جائے رابعنی ارتکاب منوعات اور ترک مامودات) ۔

انسانی طبیعت میں الیے شہوانی مذبات موجود ہیں جوانسان کو دنیا وی لذتوں ہیں مصروف کرے اسے آنون سعے غافل بنا دیتے ہیں ، اس بیے لندسجا نے مدود مقروفر مائی ہی ناکہ خوف منزا اور دموائی کے اندلیشے سے کوئی شخصال ہی ہا گات موکت کا مرکب نہوجائے ، محادم منوع اور فرائض فابل انباع ہوجائیں اوراس طرح فائدہ مام ہو اور تکلیف (ذھے دادی) ہوری ہوری ہو۔ الشرسیحان کم فرمان ہے۔

وَمَا آدُسَلُنَا لَكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ - (الا ببياء ١٠٠١)

"هم نه آپ کونام جهانوں کے بیے دحمت بنا کرہیجا ہے "
یعنی نبی کر بم ملی اللہ ملیہ وسلم کو اس بیے مبعوث کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو گرائی اور مبا مسی حیور اگر اطاعیت کا گرائی اور مبا مسی حیور اگر اطاعیت کا شوگر بنا نے کے لیے مبیجا ہے ۔

نوگر بنا نے کے لیے مبیجا ہے ۔
نرک فرائض کی منرا

" بی فقط نماز ٹرمنا کھول مبلئے یا سومبائے نووہ اس نماز کو بدار ہوتے ہی یا یاد آتے ہی ٹرھ کے کہیں اس کا وقت سے اور اس کے سواکوئی گفارہ نہیں سے "

اگر ترک نماز بہاری کی وجہسے ہوتو بیٹھ کریا لبٹ کرغرض میں طرح بھی پڑھ سکے پڑھے جنا نچرار شاد الہی ہے۔

لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نُفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا - (البقر، ٢٨٧)

" الله إنا لأكسى كواس كى مهت بسير فرياده كام كلف نهي قرمانا ؟

ادراگر ترک نمازاس دمبرسے موکر وہ نمازی فرمنیت می کامنکر ہے توالیسا شخص روز میں دری سک میکر میں میں اور انتیار کا آت ایک میکر ہے توالیسا شخص

كى مزامي قتل كيام الني كا-

ادراكر تركب ملاة محض غفلت ادرستى كى بناد بر بونواس محظم مي اختلات ہے۔ پنانچرام اوسنیفر فرملتے ہیں کراسے قتل تو مذکب مبائے مگر ہرنمازے وقت ال مبائے، امام احدین منبل ج اور محدثین کی ایک جامعت کی دائے برہے کہ ترکیم الوۃ سے آدی کا فرہوما آہے اس سے اسے جم انداد میں مثل کیامائے۔ امام شافی رح فرماتے ہیں کہ ترک معلوٰۃ سے آدمی کا فرمنہیں جو تا اور منہی وہ مرتد ہو تا ہے کی ہے اسے سزائے مَدِّ کے طور بِرِّن نہیں کیا جائے گا دالبتہ تعزیراً ہتل کیا جاسکتاہے ( مگر قت سے پہلے توبر کرانامیا سے مینائخپراگر توبر کرے نماز پڑھنے لگے تو بچوڑ دیا جائے۔ اوراگروہ برکھے کہ مَیں گھرمیں ٹرمولوں گاتواس کے ایمان برہم دمرکیا جائے وراسے وگوں کے سامنے نماز پڑھنے ہمچیور مزکمیا میا ئے۔ اوراگر قوبہ مذکرے اور نماز م پڑھے توایک دائے بہے کہ فوڈا قتل کردیا جائے۔ اور دومسری دائے بہ ہے کہ تین دن بعد قبل کیا مبائے قبل اور سے کیا مبائے اور با ندھ کر مارا مبائے اولا بان بن سریج کا نول ہے کہ اسے مکڑی سے اتنا ارامبائے کہ مَرمبائے اور تلوار سے يكرم نهادا مائے كيونكم موسكت اس كراس طرح وقت لمبا موكراسے توب كى قوفيق مو

جبے۔ فوت شدہ نمازوں کی تصاہے تارک کوتن کرنے کے متعلق شافعی مسلک کے فقہاریں اختلاف ہے بعض کی رائے ہے کہ دقتی نمازوں کی طرح ان کے ترک پر معرق تن کی منزا ہے اور بعض و مگر کی وائے ہے ہے کہ قتل ندکیا مبائے اس لیے کہ تل کے بعد مجی یہ نمازیں اس کے ذھے باتی وئیں گی ۔

ہے بہ بی یا دیاں ہے۔ اس کی خارجنازہ پڑھی مبائے گی،اسس کو تارک ملاق کو تارک کو ہے۔ اس کی خارجنازہ پڑھی مبائے گی،اسس کو مسلمان سے قررشنان میں دفن کیا جا ہے اور اس کا ترکہ اس سے وارثوں کو لے گا۔

کیونکہ دوسلمان سی مراہبے -

دہ سمان ہی موسے -فقہائے کرام کا اس امر پر اجماع ہے کہ تارکب میںیام دروزوں چھونے الے ، کوفان نہیں کیامائے گا، بلکہ ما ہ رمضان کے بقیفے روز سے ترک ہوں، آئی ہرت اس کا کھانا بینا بندر کھامائے اور اسے تادیبا سزائے تعزیر دی مبائے اگر وہ روز سے رکھنے پر رمنا مندم ومبائے تواسے چوٹ دیں اور اس کے معالمے کوسی روز سے رکھنے پر رمنا مندم ومبائے تواسے چوٹ دیں اور اس کے معالمے کوسی کے ایمان اور امانت کے مبرد کردیں، اگر کھر مجمی کھاتا بیتا نظر آئے تو کھر تعزیری سزا دی مبائے قتل نہ کیا مبائے۔

تارکب زکوۃ کومی تمثل کی مزام ہیں دی مبائے گی بکہ بالجبراس کے مال ہیں نے زکوۃ دمول کی مبائے گا اور اگروہ زکوۃ کا مال جیبائے تو اسے (تعزیری) مزا دی مبائے اور اگر اس سے وصول کرنا دشوار موتول کرومول کی مبائے ہرونید کہ لڑائی سے قتل تک نوبت بہنچ مبائے چنا بخ بحضریت ابو بکر مدین سے ذکوۃ سے انکار کرسنے والوں (ما نعین زکوۃ) سے حبنگ قرمائی ہتی ۔

شخصی قوق کی عدم ادایگی بمثلاً بدکر کو فی شخص کسی کا قرض اداند کرسے نواس کا حکم برہے کراس سے بالجبر برسی دلوا با مبلئے گا، ورنداسے قید کر دیا مبلئے، اوراگروہ مغلس ہوتوا سے مہلت دی مبائے۔

بہرمال برفرائف کے جوڑ دینے کے اسکا کھے۔ رہ گئے ان امور کے مخوش کے اسکا کھے۔ رہ گئے ان امور کے موثر منوع ہیں اور ان کاکوئی ار نکاب کرسے توان کی دوسیں ہیں، نینی وہ امور جو تقون اللہ (اجتماعی حقوق) سے تنعلق ہیں، اور برمیا رہیں، زنا کی حد ، جوری کی صرء مے ذرشی

کی مدادر راہزنی کی مکداور دہ امور یجھوق العباد (شخصی هوق) سے سعت علق ہیں اور یہ دو ہیں سعد قدف بالزنا (بعنی زناکی مہمت پر مائد ہونے والی مد) اور قذف مبنایات ۔ اب یہاں ہم ان کو بالتفصیل بیان کرستے ہیں۔

مترزنا

زنا کی تعربیت برہے کہ ماقل بالغ مرد کے ذکر کا مشغہ (عود سے تو کو) (شرمگاہ) با دُبُر میں داخل ہو مبائے اور اس میں نہ تو کوئی مشبہ ہوادر نہ دونوں کے درمیان عِشمیت موجود ہو، گر امام او منیغہ در سے نر د میں برم زنا کا تعلق مرون قبل (شرمگاہ) سے ہے۔

زانی مرداورزانی مورت دونوں کے بیے ایک ہی مدہ اوران دونوں کی وہ مالیتیں ہیں۔ ایک بی گر وہ رمرد یا مورت ہے کہ محفول اشادی مثرہ) ہوں اور دورسے یرکم محفول اشادی مثرہ) ہوں۔ (دراصل مقبی اصطلاح کے مطابق) بگر وہ (مرد یا مورت) ہے ہی مشابق کے مطابق کی بگر وہ (مرد یا مورت) ہے ہی نے نکاح کے ذریعے مسنی تعلق مز قائم کیا ہو، اب اگر یہ آزاد (محق ہوتو اسے دارت کا بہم کو فرزے لگائیں سے مجمعے سے مختلف معموں پر اللہ مارت کا بہم کے اور میں برمنرب کے بی مسابقہ کا مان مرسا تا مائیں سے مغرب سے معفوظ رکھا مبائے گا۔ اس استثنا رکے ساتھ تمام جمم پرمنرب سے مندوب تر مبائے گا۔ اس استثنا رکے ساتھ تمام جمم پرمنرب لگانے کی دم بہہ ہے کہ مہم کا ہمرا کے ساتھ تمام جمم پرمنرب الیا کی دم بہہ ہے کہ مبرم کا ہمرا کے ساتھ تمام جمم پرمنرب الیا کی دم بہہ ہے کہ مبرم کی اور اور نز مثر دید مارت کا فی مباسے گا اور مزب نرتو بانکل بھی ہو کہ اثر ہی نر ہو دا اور نز مثد دید مارت کا فی مباسے گا۔

زانی کی مبلا وطنی کی مزائے بار سے بی اختلا ت ہے جینائی امام ابوسنیفر کے نزدیک مروف کوڑوں کی مزاہے ۔ امام مالک کی رائے ہے ہے کہ مرد کو مبلا وطن کی مرائے ہے اور مورت کو نرکیا مبلے عبب کر امام شافعی کے نزویک مرد اور مورت کو در کورت کے مرد اور مورت کو مدک ہے کہ از کم ایک شعب دوز کی مسافحت بر مبلاد طن اشہر مردی کی از کم ایک شعب دوز کی مسافحت بر مبلاد طن اشہر مردی کی بی کی در کر فران فرون ہے۔

"یرمکم مجرسے اخذ کرلو، الٹرسیمانئے ان عود توں کے لیے گنجائش پریافر مادی ہے کچر کمرسے (ناکرے توسوتا ذیلے اود ایک سال کی شہر بعدی ٹیمیٹ (شادی شدہ م ٹیتب سے زناکرے توسط تاذیانے اور دحم ہے

امام شافتی کے نردیک کوروں اور شہر بدری کی سزایں سلمان اور کافر برابر بیں غلام کی سزا اور ہونے خلامی کے عکم میں ہوں ، سبسے گذیر ، مکا تب اور ام وکد کی تزائی سزا ہوئی سے بین آزاد کی سزا کی نسزا ہے ، کیونکہ خلامی سے ذنائی سزا ہوگیا سی کورسے بیں ، بعنی آزاد کی سزا کی نصعت سزا ہے ، کیونکہ خلامی سے ان میں نقص پیدا ہوگیا ہے اور ان کی مبلا ولمنی کے بار سے بین ہمی اختلاف ہے جا دلون پر ایک رائے یہ ہے کہ جو نکر اس بیں آ قاکا نقصان ہے اس سے مبلا ولمن من ایک کا مقصان ہے اس سے مبلا ولمن مذکیا مبائے اور ہوری وائے برہے کہ مبلاولمن من میں ہوگی ہو کہ دیا مبائے کی سزا کمی مراح شہر بروی کی مراح شہر بروی کی سرائی کا مسلک یہ ہے کہ تا ذیا نوں کی طرح شہر بروی کی سزائمی آزاد کی سزا کمی نواکا نصعت (مینی جیرماہ) ہوگی ۔

منصن ده (مرد) سے بونکاح کرے ابنی بیری سے فطری تعلق قائم کرے کابوا اس کی مزارجم ہے بیعنی تیمروں سے یا ان چیزوں سے بو تیمروں کے تکم میں ہوں اتنا ماریں کہ دہ مُرمیا ئے ادراس کو قتل سے بچا نا منروری نہیں ہے کہ رجم کا مقصود بھی قتل ہی ہے ۔ لیکن صرفت کو ڈوں کی منزا میں قتل کر دینا مقصود نہیں ہوتا بہرال رجم کے ساتھ کو ڈ سے نہیں مار سے مائیں کے گرامام داؤد کی دائے برہے کہ سوکو ڈ سے لگا کہ رحم کیا مباستے۔ مالا کھر کو ڈوں کی منزا محصون کے تق مین مون ہے۔ چنانچہ مربول الشملی الشرطی ہوئے ہے۔

 مایس کے رحم نہیں کیا مائے گا۔ لیکن روایت یہ ہے کہ
"دسول الشرسلی الشرطیہ وسلم نے دو میہودی زائیوں کورجم فراباتھا "
مہرسال صرف میں کورجم کیا بائے گا اور حرتیت بھی ایک شرط اسسان ہے
یہ المراز ملام زنا کا ادبکاب کرے تواسے دجم ندکیا جاسے بلکہ اگرشادی شرہ ہو تو
یہاں کوڑے لگائے سائیں گرام داؤد کے نزد کی آزاد کی طرح غلام کوجی دجم
کیا جائے گا۔

لواطت اورما نورسے بنعلی می زناہے اور اس کی سرائی ہے کے بہرادی سے کہ بہرادی سندہ کو کو ڈے مارے مائیں اور شادی شدہ کو رحم کیا جائے گر ایک وائے ہو کھی ہے کہ ودنوں کو قتل کی برائی ہے کہ ودنوں کو قتل کی برائی ہے ہے کہ ودنوں کو قتل کر دی ہے کہ ارشاد موسی ہے کہ ارشاد موسی ہے کہ درمقر می مہرا ہو ہے کہ سے کہ ارشاد موسی ہے ہے کہ مراف رہے کہ میں نورسے بفعلی کرنے والے کو قتل کر دد ہے۔

اگر غیر شادی شده مرد خیر شادی شده عورت سے ذناکرے (یااس کے بوکس مور ناکرے) توغیر شادی تنوم فیا می شده عورت سے ذناکرے) توغیر شادی تنوم فیا عورت کو کوڑے در شادی شده عورت کو یامرد کوسنگساد کیا ہے اور شادی شده عورت کو یامرد کوسنگساد کیا ہے کہ اور شادی جو سے بعد بھر زناکا مرتکب ہو تو دوبا و مدر سال کی جاری ہونے سے بعد بھر زناکا مرتکب ہوتو دوبا و مدر سال کی جاری ہونے سے پہلے متعدد مرتب زناکر دیجا ہو تذریک ہی مدر سال کی میں مدر باری ہوئے سے پہلے متعدد مرتب زناکر دیجا ہو تذریک ہی مدر ہوگا ۔

زنا کے شبوت کے دوطریقے ہیں، بتربنہ (شبوت شہا دت) اور افراد رہنا نیم اگر کوئی عافل بالے شخص زنا کا اپنی مرضی سے ایک ہی مرتب افراد کرلے تواس پر مدہاری ہوگی یبکن امام ابوسنیفہ ہم کے نز دیک زنا کا افراد میا دمر نمبر مجونا لاڑی ہے ۔اگرافراد سے مدلازم ہوبا۔ئے اور وہ بعد میں رجوع کر لے دیعنی اپنے فرار سے مجرحا ہے، تو معد سیا فیط ہوبانی سے گرانا کا ابوسنیفہ خوا نے ہیں کہ رجوع سے معدسا قط نہ ہیں ہوتی اے

اله مرا من المنابع الرابع عدسا قط كرديا ہے -

بین (بوت شهادت) بین بونے کی مورت یہ ہے کہ جار پارسا (عدل)
مرد الزم کے خلاف فعل نہ نا کا اس طرح گواہی دیں کہ انہوں نے اس مرد کے عفو
کوعورت کی تشرم کاہ میں اس طرح واطی مہرتے دیکھا ہے جس طرح سکا ئی
مرمہ دانی میں داخل ہوتی ہے۔ اگراس حالت میں گواموں نے نہ دیکھا ہوتو شہاد
نہیں ہوسکتی۔ ادائے شہادت کے بیے بچادوں گواہ ایک ساتھ آئیں یا مدا
جدا آئیں دونوں طرح قابل قبول ہیں ۔ گرامام مالک ادرامام ابوسنیفی فرماتے
بیں کہ اگر گواہ میدا میدا آئیں قوان کی شہادت نا مقبول ہے ادر دہ خود قانون،
بیس کہ اگر گواہ میدا میدا آئیں قوان کی شہادت نا مقبول ہے ادر دہ خود قانون،
بیس کہ اگر گواہ میدا میدا آئیں قوان کی شہادت نا مقبول ہے ادر دہ خود قانون،
میں کہ اگر گواہ میدا میدا آئیں قوان کی شہادت نا مقبول ہے ادر دہ خود قانون،
میں کہ اگر گواہ میدا میدا آئیں قوان کی شہادت میا عیت ہوگی ، گرام ابو منیفی ہے
نزدیک ایک سال سے ذائد کی قدت کی شہادت ساحت نہیں کی مبائے گیا در
ہوگواہ قاذ دن منعور ہوں گے۔

اگرزنای شهادت کے جارگواہ پورسے نہوں تو وہ تکا ذرت ہیں ایک لئے کے مطابق ان پرمد قذف میاری ہوگی اور دومری داسئے کے مطابق ان پرمد قذف میاری ہوگی اور دومری داسئے کے مطابق ان پرمدقذف میادی بہری ، اگر بتیز مرم کے افراد زنا پرشا برہو تو ایک داسئے کے مطابق دوشا ہروں پراکتفا میا نزستے اور دوسرسے تول کے مطابق بھارسے کم پراکتف ، میا کرنہ ہیں ہے۔

نبوت بتید کے بعد جب کسی زانی برمد مبادی کی ملئے تو آنا گڑھا کھودا مائے کہ دہ اس میں آدھا اتر مائے اور مباکث سکے اور اگر مبائے تو اس کا تعاقب کیا جائے اور اسٹے میہاں تک بتھر مادیں کہ دہ مُرمائے ۔ اور اگر برم زناا قرار شے ثابت ہو ابونسنگ اوکر نے سے بے گڑھا مذکھو دا جائے اور وہ کھا گڑھ تواقب دارہ کے اور وہ کھا گڑھ تواقب دکا مدا

حب امام یا سب ما کم سنے دَحم کا مکم دیا ہو زخم کے دقت اس کی موجودگی مبائز مہیں سیے لیکن امام الومنعیفرد فرمانتے ہیں کہ جس سنے دھم کا ملکم دیا ہو اس کی ہوجودگی کے بغیر سنگ ادکر نا جا کزنہ ہیں ہے ، جنانچہ فرمان نہوت ہے۔
" ائے انہیں ہم جا دُاگر ہے حورت زناکا قرار کرے تواسے رجم کردد"

میمی درست، ہے کہ سنگسادی کے موقعے پرشا ہرموجود مزموں لیکن اکام الوطیعة میں کے نزدیک نام میں کہ ان کی موجود گی لازمی ہے جکہ میرمی کا ذم ہے کرسب سے کینے دہی رحم کریں۔

ما بلر عورت کواس و قت نک رحم ندکیا ماسنے حبب کک اس سے بیجے کی پرائش نر ہو مبلے اور اسے کوئی دودھ پلانے والا میتسر ند آ مائے - مدز ناکے استفاط کی موڑیں

اگرادنگاب زنا کا ملزم بر دعوی کرسے کہ اس نے میں عودت سے لتی قام کی اس سے دناکیا، اسے اپنی بوی مجھ جمیع آما کی اس سے دہ نکاح (فامد) کرم پیکا تھا، یا جس سے زناکیا، اسے اپنی بوی مجھ جمیع آما کا منا، یا دہ البی اسلام لایا ہے اور اسے زناکی محمد کا مکم معلوم نہیں ہے تو ان مور توں میں مدرزنامیا فیلم ہو مبائے گی۔ اس لیے کہ فرمان نبوت ہے۔
موجود گی میں مکدود سیا قط کردو ہے۔

امام ابومنیفتر فرماتے بیں کہ اگر ہوی ہونے کے شہری خیر محددت سے تعلق قائم کرلیا تو بیر شبہ قابل قبول مہیں ہے اور اس خص برمد مباری ہوگی اور اسی طرح اگر کوئی شخص برخد مباری ہوگی اور اسی طرح اگر کوئی شخص بخرم مورد سے نکاح کر سے منفی تعلق قائم کر بسیٹھا تو بھی مدمباری ہوگا ۔ بوئی کہ اس کی مرکز مباقط کر دینے والا شبہ بوئی کہ اس کی مرکز مباقط کر دینے والا شبہ مہیں ہے۔

اگرزانی گرفت میں آنے کے بعد توب کرے تواس توب سے مکرسافط نہیں ہوگی اور اگراس نے گرفت سے قبل توبرکر لی تواس سے سلک کی ظاہری مسلف کے مطابق مدرسا قط ہوجلئے گی اس لیے کرفر ای الہی ہے۔

تُمَ إِنَّ رَبَكَ لِلَّهِ مُعِلَمُ السُّوْءَ عِبَهَ الْهِ ثُعَ بَا كُولا مِنْ ابَعَ هِ وَلَا مُنَا لَكُولُ مَنْ الْعُلَى السُّوا السُّوْءَ عِبْهَا لَهُ الْمُؤَدِّدُ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ "اسلاح کرلی توبینی تو بر دا مسلاح کے بعد تیرارب ان کے لیے فور ترم ہے ہے۔
اسلاح کرلی توبینی تو بر دا مسلاح کے بعد تیرارب ان کے لیے فور ترم ہے ہے۔
اس آبت میں دارد لفظ "بجہ آلة "کے دو فرح م ہوسکتے ہیں، ایک بجہ آلۃ سُدُ بینی گناہ کی نا واقعنیت کی بناء پر اور دو سرام فہوم سے بغلبتہ شہوۃ مع العلم بانہا سوء بعنی گناہ کی نا واقعنیت کی بناء پر اور دو سرام فہوم سے بغلبتہ شہوۃ مع العلم بانہا سوء ربینی گناہ کے علم ہونے کے با وجود علیہ شہوست سے اس کا ارت کا ب بوجائے ہیں۔ دوسری تا ویل بہلے سے زیا دہ بہتر ہے۔

حسنہ اور سیئہ کے الفاظ کے بین مغہوم ہیں، ایک مفہوم بیسے کو حسنہ سے مرادیسی کی سفارش کی بہنوائی کرنا ہے۔
مرادیس کی سفارش کی جائے اس کی خیرخوائی کرنا ہے اور سینہ اس کی بہنوائی کرنا ہے۔
برام محسن اور مجائے کا قول ہے ۔ دو سرام فہذم بہ ہے کہ حسنہ سے مراد ان کے لیے بد دعا کرنا ہے۔
باعورت کے لیے دعائے خیر کرنا اور سینہ سے مراد ان کے لیے بد دعا کرنا ہے
شیرام فہوم بہ ہے کہ حسنہ سے مراد اس کوظلم سے بچانا اور سینہ سے مراد اس کوئل سے افراد تری کے نزدیک گناہ کے بین اور تری کے نزدیک گناہ کے بین اور تری کے نزدیک گناہ کے بین اور تری کی منزا

 اوراس قعلی پرکے بدر مجراس محفوظ مال سے یاکسی اور مال سے جوری کرئے تھاک کابایاں بیر شخفے سے قطع کیا جائے گاہ تمیسری مرتبر چوری کر سے توا آگا الومنی خات کے گاہ تمیسری مرتبر چوری کر سے توا آگا الومنی خات کے گاہ ور الم شافعی سے نزدیک تمیسری مرتبر بردی کر سے تو بایاں ہاتھ اور چھی مرتبر دلیاں بیر تقطع کیا جائے اور پانچوی مرتبر بردی کر سے تو تعزیری منزادی جائے تنک ندکیا جائے اگر نظع سے پہلے جندیر تبر مرتبر کر دی کا جو المحرب ہے۔
مرتد کر دی کا جو المحرب ہے۔

وه مقدار مال (نساب) جس کی چوری پر قطبع کیر لازم آنا ہے، اس کے باکہ

من اختلات ہے جیا نخبرالم شافعی کے نزدیہ جربھائی دینار کے بقدر مال

مندار نصاب سرقہ ہے اور کھرے اور مروج وینار کا اختبار ہے ۔ الم البسنینی کے نزدیک دی در ہم یا ایک دینار سے کم مال کی چوری پر قطع کیر نہیں ہے یجب

کے نزدیک دی در ہم یا ایک دینار سے کم مال کی چوری پر قطع کیر نہیں ہے ۔ اور ابن

کر ارام پر نم نا در الم ملک تین در ہم نصاب بتا تے ہیں ۔ (ور الم واؤد (ظاہری)

الی کی پائے در ہم اور الم ملک تین در ہم نصاب بتا تے ہیں ۔ (ور الم واؤد (ظاہری)

کہتے ہیں کہ سرقہ کاکوئی نصاب مقرز نہیں ہے بلکہ کم دبیش ہر مقدار کے مال کی چوری

رنطع کیر لازم ہے۔

کون سے مال کی بوری بخطے یہ کیا بائے اس کے بار بے میں نفہ انے کہ ام ما بین اختلات ہے امام شافتی کی وائے ہے کہ بو مال جو رہر حرام بواس سے سرقہ من نخطے یکہ ہے، امام البر علیفہ فرما تے بیں کرجس کی اصل مبلے ہواس مال میں ظلی نہیں ہے میں تطع یکہ ہے، امام البر علیفہ فرما تے بیں کہ جب کو گئے تعمال و خیرہ ۔ امام شافعی فرما ہے، امام البو منعیف ہے نزدیک انسیار کا مالک ہو جبکا ہے تو ان کی جوری برقطع لازم ہے، امام البو منعیف ہے نزدیک اس میں تازہ (ز) کھانے کی بوری برمج قطع یر نہیں ہے گر دام شافعی سے نزدیک اس میں کھی قطع ہے۔ نیز دام البر منافعی سے نزدیک سادت مسحک فران کرم کا کو بحق قطع یک نزدیک سادت مسحک فران کرم کا کو برقطع علی مرانم سافتی کے نزدیک تطبع کی مزانم بیا کہ منافعی کے نزدیک تعلیم کی کرانم شافعی کے نزدیک تنظیم کی کران کو بھائی گئی کرانم شافعی کے نزدیک تنظیم کی کران کو بھائی گئی کرانم شافعی کے نزدیک تنظیم کی کران کو بھائی گئی کرانم شافعی کے نزدیک تنظیم کی کران کو بھائی گئی کرانم شافعی کے نزدیک تنظیم کی کران کو بھائی گئی کرانم شافعی کے نزدیک تنظیم کی کرانم کرانم شافعی کے نزدیک تنظیم کی کرانم شافعی کے نزدیک تنظیم کی کرانم میں اس کے گئی کرانم شافعی کے نزدیک تنظیم کی کران کی میں کرانم کرانم شافعی کے نزدیک تنظیم کی کرانم کرانم

اگر صغیر کن خلا ہو کہ نام بھر ہو یا عجمی ہوا ور مجد مزسکتا ہو، اسے کوئی بُرُلے تواسام شافعی کے نز دیک قطع ہے گرامام الومنیفہ کے نزدیک قطع نہیں ہے اور اگر (ازاد) جھوٹے ہے کو بُرالے تواس پر قطع مہیں ہے گرامام مالک کے نز دیک قطع ہے۔

مال کے تحفظ (یوز) کے بارے بی قعبائے کرام کے مابین افتالات ہے۔
امام داؤد (ظاہری) کی دائے اس سلسلے بین بالکل منفرد ہے کہ ان کے زدیک مال
کی مفاظمت اور عدم مفاظمت کا کوئی اغتباد نہیں ہے بلکہ ہر مالت بین سرقہ پرقطع
یک مفاظمت اور عدم مجبود نقبار کا مسلک میری ہے کر مرقہ پرقطع یک کی مزادینے بی
بائے سفا ظمت (یوز) سے بچوری کا اعتباد ہے اور جس شخص نے ایسی بلگہ سے
کوئی شئے الٹھائی ہوجواس کی جائے مفاظمت نہ ہوتو قطع یک کی مزانہ بیں ہے۔ جنا بچہ
ادشاد نموت اسے کہ

مبب مک محور البنے اصطبل میں مذا مبائے اس کی جوری برطع مہیں ہے ا

یپیمودت اس دقت ہے جب کوئی شخس کوئی شئے مرتعاد ہے ہے اور پیرواہی کرنے سے انکادکر دے تواس پڑھی نہیں ہے دیکن امام احدی منبل کے نردیک اس من قطع ہے۔

 اگرگونی شخص بچه بیائے پراپناسامان لادکواسے آگے دویاندکو دسے معبیا کوکر دیا کرتے ہیں اور کوئی شخص اس میں سے جو تضائی دینا دیے بقدر مجرا لے تونطع یکر لازم سے لیکن اگرمال کو چوبائے سمبیت لے مبائے توقطع یکرلازم نہیں ہے کمیؤنکر وہ محفوظ شئے اور مبائے حفاظمت وونول کولے گیاسے۔

سونے ادر میاندی ہے برتنوں کا استعال اگر میرشر گاممنوع ہے گران کی جوری بِنطع یک معزا ہے خواہ اس میں کوئی کھا نے کی شئے ہو یا منہو، کیکن اماکا ابوسنیفہ ہو نام موجود ہوں اوران ابوسنیفہ ہو فرمانے ہیں کہ اگرا۔ لیے برتن میں کھانے ہینے کی اشیار موجود ہوں اوران کے سمیدن اس برتن کو جُرا سے تو تعلع بکہ کی سزام ہیں ہے اور اگر کھانے بینے کی اسٹیا، اس برتن میں سے گراکر جرائے تو تعلع بکہ کی مسزا ہے۔

اگرگھرمی نقب نگانے میں دوآ دمی شریب ہموں اور مال تنہا ایک الھے نے تواہ اسے کو ہاتھ کا سنے کی مزادی جائے گئی ، نقب میں شریک شخص کا ہاتھ ہما ہا ہے گا اور اگر نقب میں شریک شخص کا ہاتھ ہم کا اور اگر نقب صروت ایک نے دکا کی ہموادر دوسرے نے اکیلے مال امٹنا یا ہمو تو دو توں میں سے کسی کا بھی قطع یکر نہیں کیا جائے گا ، اور استی می کی صورت سے یا در سے میں امام شافئی نے فرایا ہے کہ صروت ہجد کا قطع برنہ ہیں ہموگا۔

اگر سی در سائے مفاظت کے اندر میاکر مال کو منائع کرد سے تو وہ اس مال کا نا دان اقدیت اداکر سے گا گراس کا مال نا دان اقدیت اداکر سے گا گراس کا مالاندنہ یں کا ٹا جائے گا ، اور جود کو قطع بکہ کی مزاد بنے سے بعد اگر میجرایا ہوا مال موجود ہو تو وہ مالک کو دائیس کر دیا جائیگا ،

اوراگرقطع کی منزابلنے کے بعد چور اس مال کی دوبارہ جائے مفاظت سے بچدی کررہے تواس کا یا مندقطی مرکا رسیکن امام ابو منیفی فروا تے ہیں کہ ایک ہیں مال کی و مرتبہ بچدی پر تھا یہ اوراگر پیور نے بچرائی ہوئی چیز کو صرف کر لیا تو اس کا پاکھ کمبی کا فاور وہ مجرائی ہوئی چیز کا آ وال اقیمت بھی ہے گا۔ اورامام ابو منیفرہ بیرامول سیان فرماتے ہیں کہ اگر قطع یکری منزا جاری ہوگئی ہے اورامام ابو منیفرہ بیرامول سیان فرماتے ہیں کہ اگر قطع یکری منزا جاری ہوگئی ہے تو بچود کو مسروۃ مرشئے کا منامی نہیں بنایا جائے گا اوراگر منامی بنا دیا گیا توقطع یک منزا جاری منہیں ہوگی۔ یک کی منزا جاری منہیں ہوگی۔

پر آئے ہوئے مال (مال مسروقہ) کو تولکو مبرکر دویے سے قطع مکرسا قط نہیں ہونا، لسکن امام ابو منبغہ در فرمانے ہیں کہ ساقط ہو مباتا ہے ہیں کا مال تُجایا گیا ہو اس کے سرما من کر دویئے سے قطع مکر کی منزام ما من نہیں ہوتی ۔ چنا کچہ مروی ہے کہ مفوان بن امیہ نے اپنی میا در کے مجود کو معامن کر دیا تو آ ہے۔ نے ادشار فرایا کہ

" اگر می معان کروں تو ندا مجیمعان نزکرے یے اور آمیں سے نظر کے کا منکم دے دیا۔

کینی امیرالمؤمنین اعیده ما به به فوك ان ملقی نکالا یبینها یدی کانت الحد منا دری مستوما به ولا تقده مرالحد منا عیدایشینها فلاخیر فی الد نیاد کانت خبیشة به اذا ما شمال فاد قبها یمیده کار ترجی ایمیده کار و مذاب سے بچانے کے لیے آپ کی بناه میں دیتا موں کاش میرا نوبسورت القرب دے ہی میں دمتا اور مجرسے یہم مرز دن مجتا ، میرے لیے دنیا مجالی سے نالی اور بری موبائے گا جب میرا بایاں یا تقرد ایس الا توسید الموبائی و بالے گا گا

تحسنرت معاوی سے فرایا کہ ی اب کباکرسکتا ہوں حب کہ نیرسے المقبول کے بھی کا نیرسے المقبول کے بھی کا نیرسے المقبول کے بھی کا نیر اس بھراس جور کی ماں اور یہ اب اینے ان گناہوں میں شامل کر ہے ہے ، میں شامل کر ہے ہے ، میں سے آپ الشریسے توم کریں گے ۔ میس کر آپ نے اسے سے وہ وہ دیا ، اور مربی مکر سے جسے اسلام میں ترک کیا گیا ۔

تعلیٰ یکری مزامی مرد،عورت، آزا و وغلام، اورسلم و کافرسب بدابر
ہیں، بیکن بہرمال بجراگر بچری کرسے تواس کا با تقریبیں کا ٹا جائے گا، اور متروش
مالت مردش میں بچری کرسے تواس کا بالتھ نہیں کا ٹامبائے گا، اور اس غلام کا فطح یر نہیں ہوگا بوا پنے مالک سے مال میں سے بچری کرسے اور اس باپ کا فطح یر نہیں ہوگا بوا پنے بیٹے کے مال میں سے بچری کرسے گرامام داؤد فرملتے فطح یر نہیں ہوگا بوا پنے بیٹے کے مال میں سے بچری کرسے گرامام داؤد فرملتے ہیں کہ ان دونوں کو قبلے یرکی مزادی ماسئے گا۔

ئەتىسىنى ئوشى

ہروہ خمر یا بمیذ حس کی زیا دہ مقدار پینے سے یا کم مقدار پینے سے نظر ہوئے اس کا بینا حوام ہے اور چینے والے پر معد ساری ہوگی ۔ امام ابوسنیفر ہ فرماتے ہیں کہ معنی خمر چینے پر معد مباری ہوگی خواہ نشر مزہو اہوا و زہبی نہیں پر اس وقت نک مکر مہیں ہے جیب نک نشہ مزہو۔

کوشی کی تعدّ ہر ہے کہ ہاتھوں اود کھڑے کے مجون سے بھالیس سرتربہ ماریں اور ذبان سے بُرا بھا کہ ہیں بعیسا کہ مدیث میں منقول ہے اور دور را قول یہ ہے کہ جس طرح دو مری حکرہ دمیں کوڑے لگائے جائے ہیں اسی طرح اس میں بھی لگائے جائیں گئے۔ بلکہ اگر نے نوش یا زنر اکستے تو اسے اسی کوڑے تک سے لگائے جا سکتے ہیں ۔ بہنا کچہ روایت ہے کہ حضرت عمروہ منراب پینے و اسے کو بھائیں کوڑے اسکتے ہیں ۔ بہنا کچہ روایت ہے کہ حضرت عمروہ منراب میں جائے ہیں والے کی ایس کوڑے اس کے بیان دیکھا تو اسے کو اسے کو بہنیں کوڑے نے کہا ہم سے شورہ فرما یا ۔ موضرت علی والے کر منزای کہ میری دائے ہیں اس بے کہ منزای ہی کرآدی مربوش میں بھائے ہیں کہ انسان میں کا منزای ہوگائی مربوش کے بیان کے بیان کے ایک کہ میری دائے ہیں کہ نواز کے ایک کر منزای ہی کرآدی مربوش کے بیان کے بیان کے بیان کے در ایک کے در ایک کر منزای ہی کرآدی مربوش

ہوجاتا ہے اور حب مدہون ہوجاتا ہے تو کھواس کرتا ہے اور کھواس ہیں افترار کرتا ہے۔ مدہون کی مغران کی کوڑے ہے ہیں۔ اس کے بعد انکہ کا اسی پڑئل رہا۔ اور حضرت علی ڈاکھ ما ایک رہے کہ کہ کسی کے معد مباری ہونے سے مربعا نے پر مجھے اتنا خیال نہیں ہونا مبنا کہ شرابی کی مدسے مربعا نے پر مہزنا ہے ، اس بے کہ شرابی کو انشی کوڑے ہم سے دسول الشملی الشملیہ وسلم کے بعد لکا نے شروع کیے ، بی اگر چالیتانی اول سے شرابی مربعا نے تو اس کا خوان معا ون ہے اور اگر انشی کوڑے اسی مربعا نے سے شرابی مربعا نے تو اس کی مبان کا منا من ہوں۔ ربینی خونہ ہا اوا کر دن گا ۔

اس منمان (تاوان) کے بارسے میں ایک تول سرسے کر یہ بوری دہیت ہے کیونکه مداسگانے میں نَعش سے نما وز ہؤاہے و دسرا قول بہہے کہ نصف دیت ہے کیونکاس مدکی نصعت بر تونق موجود ہے اور اصنا فہ دوسرے نصعت کاہے۔ الركسى كوجبرًا شراب يلا دى ماست ياسين والاشراب كى حرمت سيدنا داقف ہوتواس پرمدنہیں ہے اور اگر کوئی شخص سایس کی شدت ہیں بی لے تو اس پر مَدُ ماری بوگی کیونکرشراب مسے بیاس دُورنهیں بونی اور اگرکسی بیاری می بطور دو ا يئے تومدنہاں ہے کیونکہ لسااد تات اس سے شفام وہاتی ہے اگر کوئی شخص نبیندکو می*ا نزیمچه کرسینیے تواس برمد* تومباری موگی نگراس کی عَدَالست ( یادسائی)متَا ٹرنه دگی۔ نشهمي مرموش محص براس وقت مك سزائے سد ماري نهيں ہو گيب نك و ہنو دنشہ اَ ورخمر مینے کا اقراد شرکرے یا دوگوا ہ بیگواہی دیے دی کہاس نے بالاداد وابنی مرصنی سے شراب ہی ہے۔ ابوعید التّدز بیری فرماتے ہیں کہ مَن مُحضَّنَ شہ پرمکرُمادی کرول گا، گران کی برراستے مناسب نہیں ہے۔ اس بیے کہ بہمی توہو سكتاب كرستخف كوق نوشى يرجبودكر ديا ماسئ .

اگریشراب بطود معیدت اورمان بوجدکر بی سبے تواس کے اعمال ہوش والے شخص کی طرح دوسست قراد دیئے ماکیں سے اوراگر معمیدت سے طور برنہیں ہی ہے

بلکراسے جبڑا پلا دی گئی یا سے علم نہیں کھاکہ بہنشہ آ ورسٹنے ہے تو وہ مرموش خص کی طرح مرفوع القلم ہے زا در اس سے اعمال ہر باز پُرس نرہوگی۔

نشد آدر سینے امسیکٹر کی کیفییت میں اختلاب ہے امام ابومنیفہ فرماتے ہیں کہ اس مالت کونٹ کی کیفییت میں اختلاب کے کامجب عقل ذائل ہوجائے ادر وہ آسمان و زمین اور ماں اور بہری میں اندیالا ندکر سکے مسلک شافعی کے فقہاء فرمانے ہیں کہ نشہ کی کیفییت اس وفت ہم جمی مبائے گی جب کہ حقے نوش کی زبان فرمانے ہی حجب کہ حقے نوش کی زبان میں ٹویٹ کھیوٹے الفاظ نسکلنے لگیں اور وہ الٹی سیسی مرکزیں کر نے اس کی زبان سے ٹویٹ کھیوٹے الفاظ نسکلنے لگیں اور وہ الٹی سیسی مرکزیں کر نے گئے اور جبوم نا ہم کو اچلنے گئے۔ بہر جال حبب بات سے جھینے اور جبنوم نا ہم کو اجلامی میں فرق آنہا ہے اور اکھنے اور جبنوم نا ہم کو ایک میں اور کھٹے اور جبنوم نا ہم کا میں اور کھٹے اور جبنوم کے اور اکھٹے اور جبنوم کی میں فرق آنہا ہے ۔ اور اکھٹے اور جبنوم میں اور کھٹے اور ایکٹے میں اور اکھٹے اور حبنوم کی کہ خواہم کی کیفیدن ہے۔

سرقذبن ادرلعان

قذت بالزنا (کسی پرزناکی جمت لگانے) کی صدائشی کو ڈسے ہی اور اس صد کے بار سے بین ص بھی وارد ہے ادر اجماع بھی ہے لہٰ آ اس صدیمی کی بیشی نہیں ہوسکتی اور سے بار کہ اس صدیمی تابعی ہوسکتی ادر سے ہے اس میے بلا مطالبہ واجب نہیں ہوتی ادر موا ت سے سے اس میے بلا مطالبہ واجب نہیں ہوتی ادر معا دینے سے ساقط ہوجاتی ہے۔

اس مدسکے لازم ہونے کے بیے صنر دری - ہے کہ شخص پر زنا کی شمت انگائی گئی ہے اس میں بانچ شرائط موجود ہوں اور شخص نے شمت لگائی ہے اس میں آئین شرائط ہوں -

حیش خص پرزنائی مهمت کگائی کئی ہواس می بانچ شرائط میں ہیں۔ عاقل ہو، بالغ ہو، آ زاد ہو ہمسلمان ہوا ور تحقیقت ہو لہاکرامی ہہو۔ تہمت لگانے واسے تی تمین شرائط میہ ہیں۔ عاقل ہو، بالغ ہو، ادر آ زاد ہو۔ مجہرا وڑھ بو<u>کسی پر شہ</u>مت لگائے تواس بر نرمنزلے نے معدمیاری ہوگی اور نہ سزائے تعزیر اور تہدت انگانے والا غلام ہوتواس پر آ زادی سزائے مدی نسب بین جالیس کور وں کی سزامبادی ہوگی ، کیونکہ غلامی کی ومبرسے وہ آ زادسے سرتبہ بی نسف ہے کا فرکومسلمان کی طرح اور عودت کومرد کی طرح مد قذف نسکائی جائیگ تہدت لگانے والا (قا ذف ) فاسق ہوجا نا ہے میں کے تیجے میں اس کی گوائی نا قابل قبول بن مباتی ہے گر تو ہر کرلینے سفے سنی لربر کاری ہوجا نا ہے اور شہاد نا قابل قبول بوجا تی ہے خواہ تو بر مدجاری ہوئے سے بہلے کرسے یا مدیاری ہوئے تو ہوئے اسے بیلے کرسے یا مدیاری ہوئے تو بر مدجاری ہوئے تا ہے کر اگر مدجاری ہوئے سے بہلے کرسے یا مدیاری ہوئے تو بر مرجا در نہیں ہوئے تو بر مرجا در نہیں ۔

، کواطت اور مبانوروں سے بنعلی کی تہمت کی منزائمی وی ہے ہوزنا کی تہمت کی منزائمی وی ہے ہوزنا کی تہمت کی منزائمین میں البتد اسس کی ہے بویک کہ فرادر سرقد کا الزام لگانے والے پریکڈنہیں ہے البتد اسس دل آزادی پریمنزائے تعزیر دی مبائے گی -

زنائی ہمت صریح الفاظ سے ہوتی ہے جبیہ بیر کہد۔ اسے ذائی، یا بیر کے کہ اسے فاہم کر زنا کہ ہے یا بیر کے کہ اسے فاہم کر زنا کہ ہے یا بیر نے جبے زنا کرنے دیکھا ہے۔ ادراگر سے کہ کہ اسے فاہم اسے ناستی، اسے لوطی، توسیخ نکہ ان الفاظ بیں احتمال ہے قدان پر تفر عب ہی لازم ہوگی حب ہے تاہم تر تومسلک شافعی کے بور کی حب تہمت کی نیاب ہے ادرا گر کہے۔ اسے عاہم تومسلک شافعی کے بیض فقہاد کے نزدیک بدلفظ مسریج سے کیونکہ فریان نبوت ہے۔ مسلک کے نزدیک بدلفظ مسریج سے کیونکہ فریان نبوت ہے۔ مسلک کے نزدیک بدلفظ مسریج سے کیونکہ فریان نبوت ہے۔ المول دللف الش وللعا هی الحدین ۔

" بچرمهاسب فراش کا ہے اور زانی کے لیے پھر ہیں <u>"</u>

الم مالک کے نزدیک بطور نوبین استعال کیے گئے قذت کے الفاظ کھی کُڈ کے واجب بہونے میں مرزی الفاظ کی طرح ہیں ۔ تعریف کی معورت برہے کہ غضہ اور لعن طعن کے وقت کے کہ بی نے زنانہیں کیا ، عیس کا مطلب وہ برلین اسے کہ نو

می مداسی وقت ہے جب تورین کرنے والا اقراد کرسے کہ اس کا ادادہ تہمت ہی کا کتا۔

اگرتہمت لگانے دالاکسی کو یہ کہے کہ اسے دو زانیوں کے بیٹے، تویہ دی تھینت اس پڑ ہمت ہمیں ہے بلکہ اس کے والدین پرسے لہٰذاوہ ددنوں یا ان ہی سے بیک قاذف کی منزاکا مطالبہ کریں محے اور اگر دونوں مرسکے ہوں تو بیری ان کی اولاد کو مطور میراث ملے گا، مگر امام او مغیفر کے نزدیک میری میراث میں تا تہیں مورگا۔

اگرم تذون اسے تہمت لگائی گئی ہے کچر تم کے برلے قا ذف سے مسلے کرنا چاہے تو یہ جائز نہیں ہے اور اگر کوئی شخص اپنے باپ کو تہمت لگائے تو اسے مدلکائی جائے گی اور اگر باپ بیٹے پر تہمت لگائے تو مدنہ یں انگائی جائے گا ور اگر باپ بیٹے پر تہمت لگائے تے تو مدنہ یں انگائی جاگے۔ اگر قا ذف د تہمت لگائے ہے دا لیے پر مد تذف جاری ہونے سے پہلے نی الواقع مقدد دن نے زنا کا ارت کا ب کرلیا تو قا ذف کی مدس ا تعلیمیں ہوگی، لیکن امام ابو منیفی مرسا تعلیمیں کرسا تعلیم جوگی ۔

شوبربی پر زنائی تہمن سکا سے قوشو ہر بی مد مباری ہوگی کسی شوہر عورت سے امان کرے قوشد باری نہیں ہوگی۔ لعان کی مورت بے ہے کہ بابع مسجدی منبر برباس سے قریب کھڑ ہے ہوکہ کم اذکم بیاد شاہدوں سے سلط کے کہ میں خداکوگواہ بنا کر کہتا موں کہ تی نے جوا بنی بیوی پر فلاں سے زنا کر سنے کی میں ان کی میں سیاموں اور بید بجہ برانہیں ہے ملکہ ذنا کی اولاد ہے ، اور ان الفاظ سے اس کا مقعدوواس بھے کا انکا دکر تا ہوں تو وہ برالغاظ بیاد مرتبہ کہ کہ کم بھر پر الشری احداث ہواگری تو وہ برالغاظ بیاد مرتبہ کہ کہ بی کہ اللہ کی اولاد ہے مائے دی مرتبہ کے کہ مجھ برالشری احداث ہواگری السری بالغائل برائی ب

ای کیدلتان کمل بومائے گا اور اس سے مد قذم سا قط بومائی۔

استرجعوا وابكوا على دینكم به واصطبر وا فالاجوال سابر جارعلى الدين ابو يوست به بقتله الهوس با لكافيم رتوجه المن المن الويوست به بقتله الهوس بالكافيم وتوجه المن المنهان كوكافر برب برتار بنداد اوراس كه اطرات بمن من قدوطاء اور مناع بي وه سب افا لله برمين ، اپ دين پردوي اورمبركري كرمبر برابر ملتا مناع بي وه سب افا لله برمين ، اپ دين پردوي اورمبركري كرمبر برابر ملتا بي كيونكر ابوليست فيمون كوكافر كر بد مين قتل كائكم دي كرفاكم كيا بي اس كه اور واقعرب ان المن بارون الرشيد في منوره و باكركوئي مناسب بدبريجيك تاكرفتن نربو - امام ابوليست المناج و منادي كرفاك كوئي مناسب بدبريجيك تاكرفتن نربو - امام ابوليست المناج و و منهيش كرسك اس براب في قصاص ما قط كر ديا - في معملت كودة البياطر لقيرامتيا دكرنا و دمت البياطر لقيرامتيا دكرنا و دمت البياطر لقيرامتيا دكرنا و دمت سها-

خلام کے برسے خلام کو قبل کیا جائے گا اگر مہر تاتل خلام کی تمیت یا دہ ہو
گر امام ابوسنی فروسے نزد کی اگر خلام قائل کی تمیت نلام معتول سے زبادہ ہو
تو قصاص نہیں لیا جائے گا۔ مختلف خلام سرد کو گورت سے برلے اور تورت
تسامی بی قبل کیے جائیں گے ۔ اسی طرح مرد کو گورت سے برلے اور تورت
کومرد کے بر لیے ادر بڑ ہے کو بجتے کے برلے قبل کیا جائے گا، لیکن بچے
ادر محبون پر قصاص نہیں ہے ۔ باب سے بیٹے کا تصاص نہیں لیا جائے گا سگر
ادر محبون پر قصاص نہیں ہے ۔ باب سے بیٹے کا تصاص نہیں لیا جائے گا سگر

دیت کے احکام

قتل خطا برہے کہ باارا دہ قتل مرزد ہوجائے ادر اس بی تعمامی تہیں ہے ، مثلاً دیوار گرادی اور اس سے نیچے کوئی اُ دی دئے کرمرگیا ، کنوال کھو دا اس میں کوئی گرکرمرگیا ، حجا نکالا اور دہ کسی پر آ بڑا، یاسواری تا بوسے کی گئی اور کسی کوئی گرکرمرگیا ، جبجا نکالا اور دہ کسی پر آ بڑا، یاسواری تا بوسے کی گئی اور کسی کوردند ڈالا، اوہ مور توں میں اگر موت دار تغیر موسائے تو تیتل خطار محف ہے۔

اوراس قبل پردست لازم آتی ہے قصاص لازم نہیں آتا - اور مید دست قاتل کے المال اعلام کے قت سے بین سال کک بالا قساط اداکرنی ہوتی ہے - المالا المونی شرک کے نزدیک دست کی اقساط کی ادائی ما کم سے دست کا حکم سادی کر نے سے وقت سے شروع ہوگی ۔ ما قِلَم (خاندان سے مراد باب ادر مبیوں کو ججو اگر کر سار سے عصبات میں ،اس لیے باپ دادا ادبر تک اور ببیا اور بوتا نیجے تک اس بادکونہیں اٹھا کینے ۔ میں ،اس لیے باپ دادا ادبر تک اور ببیا اور بوتا نیجے تک اس بادکونہیں اٹھا کینے ۔ میں ،اس اور مند فی ادائی کے سلسلیس عظم میں داخل میں بنو د قائل ما قِلم میں شرک بہیں سے لیکن رام البر مند فی در ادا ما الک کے نزدیک قائل میں شرک بہیں سے لیکن رام البر مند فی در ادر امام مالک کے نزدیک ناتل نود کھی ما قلم میں شرک بہیں ہے۔ ۔

عافِلہ کا ہرددلت مند فرد دین کا نصف دینارسالانہ یا اتنی قبت کے ادف اداکر ہے گا اور متوسط شخص ہو کھا کہ دینار یا اس قبیت کے بقدر ادف دے گا،
گر ماقلہ کے تنگرست فردے ذیتے کچھ مائر نہیں ہوگا لیکن ہو تنگرست خص بعد میں دولت مند ہو جائے وہ دین کی ادائیگی سے اس بارمیں شر کی ہوجائے گا،
اسی طرح ہو دولتمن تنگرست ہوجائے اس سے یہ بارسا قطع ہوجائے گا،

ازادسلمان کی دین سونے کے لیاظ ایک ہزار کھرسے اور مروج دینادہی اور سیانہ کی اور سیال کی دین سونے کے لیاظ ایک ہزار کھرسے اور مروج دینادہی اور سیانہ کی امام الجومنی فیرسنے دس ہزار دیم المام الجومنی فیرسنے دس ہزار دیم المام الجومنی فیرسنے دس ہزار دیم المام الجومنی میں بنت مخامن میں اور اور میں ابنی لیون ، ہمیں حققہ اور ہمیں جدے و سیے اصوال دیت اور فوں ہیں جدے اور سے اور سے اور سے اور سے اور سے اور سے اس کا برل ہے۔

بی سے مصر میں ہوئی دیت ہی اور اس کے اعضاء کی دیت میں رد کی دیت کا

نسىن ہے۔

له یداد و می معاظ عمرنام بین بنت مخاض، دوساله اوشی، بنت لبون مین ساله اوشی، این لبون مین ساله اوشی، این لبون مین میدننی این ساله اوش کوکیتے بین میدننی این ساله اوش کوکیتے بین میدننی ا

کی دبین سلمان کی دبیت بین اختلاف سے۔ امام ابر منیفر کے نزدیک ان کی دبین سلمان کی دبین سلمان کی دبین سلمان کی دبین سلمان کی دبین کا تہائی سے اور مجوسی کی دبیت مسلمان کی دبیت کا تہائی ہے اور مجوسی کی دبیت مسلمان کی دبیت کا تہائی ہے اور مجوسی کی دبیت امام شافعی کے نزدیک اس کی تمبین ہے جہاں گئی سے جہاں تک بھی ہیں اور خلام کی دبیت امام شافعی کے نزدیک اس کی تمبین ہے ۔ اور تواہ آزاد کی دبیت سے بھی بڑھ مبائے امام ابر منیف ہے نزدیک نزدیک علام کی دبیت ایسے دس درہم کم رکھی جائے۔

عدم شابرخطابہ ہے کہ عمرافعل سے بلاتھ ذنن مرز و ہوم نا گاکسی کوالیسی کالمری سے باہتھرسے مارے کہ جس سے بی بجانے اور مرنے دونوں کا استال ہوا ور دولوں سے بی بجانے میں سے بی بجانے اور مرنے دونوں کا استال ہوا ور دولوں سے مرب سے مرب سے ماستا د شاگر دکو دم توریح مطابق ما ہے یا سلطان کسی قصور برقع زیر کرے اور اس سے مبان مباتی رہے تو اس طرح سے قتل میں قصاص نہیں ہے۔ اور عا قبلہ بردمیت معلکے ارشد میدہ) لازم آئے گی سونے بیاندی میں برشد ست اس طرح برتی بائے گا دواؤیٹوں اس طرح برتی بائے گا دواؤیٹوں اس طرح برتی بائے گا کہ اس بر ایک نتیاں میں اور با اس طرح برتی بائے گا دواؤیٹوں کے مورست میں دمیت کی شرحت اس طرح بوگی کہ تین سے کے اونرٹ لیے مائیس گے۔ کی صور ست میں دمیت کی شرحت اس طرح بوگی کہ تین سے دونوں الشرط ہر دسلم کا مون اونونیاں ۔ دسول الشرط ہوگی کہ تونیاں ۔ دسول الشرط ہوگی کہ قربان ہے کہ

" غلام کی دیت بتل عمد کی دیت مسلم کی معودت بی طریق و الی دیت بسلم کی معودت بین علم مرد نے والی دیت اور قائل کے اعترات (جرم) کی معودت میں عائد مہونے والی دیت ما قلہ کے ذیر نہیں ہے "

محض خطائرتش اگر ترم کی صدود کے اندر مو یا سرام مبینوں میں ہو باؤی رہم کا قتل موجوز اس کی دبیت مغلِظ ہے۔ اور نیزع دم من تصاص کے معاون میں ہو بانے کا قتل ہوتا ہے مال سے معالی الفور ومعول کی کی صورت میں دبیت مغلظہ ما کہ موق ہے جو قاتل کے مال سے ملی الفور ومعول کی سائے گی۔

اجتماع قنل

اگر مندلوگ مل کرایک شخص کوتش کری ا در قعسا می سب پر واجب بوتو دیت سب سے ذمے ایک ہوگ ہواہ قائل زیادہ ہوں یا کم۔ ولی دم ان میں سے جس کو ساہے معان کر دے اور باقی سے تصام لے سکتا ہے اور اگرسب کومعان کردے نوسب سے ذھے ایک ہی دہت ہوگی جس کی سب کوتسطیں اداکرنی ہوں گی۔ اگران قاتلول میں سے ایک نے مقنول کو ذیکے کیا ہو، ایک نے زخمی کیا ہو ادرایک نے بچیاڑا ہوتومیان کا قعسامی ذرج کرنے والے بربوگاادرزخی کرنے دا ہے ادریجیا ڈنے واسے پرمبان کے تلعث ہومبانے کے لحاظ سے نہیں ملکہ زخموں کے لیا ظسے تعداص بوگا اگریک بیٹی صسفے کئی آ دسیوں کو قتل کیا ہوتواسے سب سے پہلے متنول سے تصاصی میں قتل کیا مائے گا اور دوسر مے قتولوں کے درٹا، کواس سے مال میں سے دیتیں ملیں گی ۔ مگرامام الوسنیفر فرمانے ہیں کہ اُسے سب سے تصاص بی تن کیا جائے گا اورکسی کے لیے دبیت نرموگی-اوراگراس نے سب کواکک سائونشل کرا ہو تو فرعہ ڈالا ماستے جس سے نام کا فرعہ نیکے اس سے قصاص من تنل کیا مائے ۔ اوراگرسب معتولوں سے ادلیار رضامند موکرتصاص کا كسى ايك تتول كے ولى كودے ديں تواس مے عوض قتل كى لمبائے اور دوسوں كے بیےاس کے مال میں دینیں وامب بہوں گی ۔

اگرکوئی سلمان ماکم سیخفس کوقتل کا حکم دیے تو ماکم اور محکوم دونوں پرتسام الزم آ۔ کے گا اور اگر ماکم سیمال نہ ہوتو تصاص صرف محکوم پرسپ ماکم پرتہا ہیں ہے۔ ادر اگر کسی کوقتل کرنے پرمجبور کیا جائے تو مجبور کرنے والے پرقصاص ہے اور اگر کسی کوقتل کرنے پرمجبور کیا جائے تو مجبور کرنے والے پرقصاص ہے اور ایک پرقصاص ہے۔ تاتل کے بارسے میں دونوں آرادی کرقصاص سے ادر بیر کرقصاص تہیں ہے۔ اعصاص میں میں کرقصاص اعصاص کے ایک میں کرقصاص کے ایک کے بارے میں کرقصاص

مرانسانی کمبیم کا دی منوسے موڑ ہرستیطی کیا مبائے اس میں نصاص ہے۔ اند کافید ایس میں میرکا بکر، انگلی کی انگی، اور اورکا پورسے - اورواسن کا نصاص اسی کے مثل وانت ہے۔ اس لیے تعمامی میں بائیں دانت کے عوض دایاں،اور ادر نیچے کے برلے اوپر کا اور دانت کے برلے میں ڈاڑھ کا قعمامی ندلیا جائے اور حیث نس کے دانت کا حیث نس کے دانت کا حیث نس کے دانت کا دانت کے عوض میں اس کے دانت کا قصامی نہ لیا جائے میں کا ایمی کوئی دانت نہیں گراہے اورشن (مغلوج) ہا تھے کے عوض تندوست ہا تھ کا قصامی نہیں ہوگا، اسی طرح وہ زبان جس میں گویائی کی توت نرہواس کے بدلے گا قصامی نہیں لیا جائے گا۔ البتہ منعت دکتا بت نہواس کے بدلے گا فن جانے گا۔ البتہ منعت دکتا بت کا فن جانے دالا ہا تھ اس ہا تھے کے بدلے میں قطع ہوگا ہوصنعت دکتا بت کا فن جانے دالا ہا تھ اس ہا تھے کے بدلے میں قطع ہوگا ہوصنعت دکتا بت

اعمنا کے تصاصیب آنکھ کے بدلے اککھ لی جائے گا در کھینگی اور کیوندھی
آنکھ کا تصاص آجی اور صحت مند آنکھ سے لیا جائے گا۔ لیکن غیر مقول آنکھ اور
مغلوج ہا تھرکے عوض اس کا مثل قصاص بوگا اور غیر شاتہ ناک کے عوض محت مند
ماک سے قصاص لیا جائے گا، اسی طرح بہرے کان کا قصاص سننے والے کان
سے لیا جائے گا۔ گرامام مالک سے نزدیک اس یں قصاص نہیں ہے۔
میں کے بدلے عربی سے اور کم تر آدمی سے تصاص لیا
جمی کے بدلے عربی سے اور کم تر آدمی سے تصاص لیا

اعضاد کا تصاص معا من کرے اگر دین کی بلئے تو دونوں ہائتوں کی دین ،
انسان کی کامل دین سے مساوی ہوگی، ایک ہائت کی نسمت اور ہرانگلی کی دین ،
دیمت کا بلہ کے دسویں حقت سے بقدر ہوگی ۔ بعنی انگلیوں کے ہر بود کے بدلے میں اس اور انگو کے دین ہائے اونرٹ ہیں ۔ بیروں کی دیت ہائتوں کی طرح سے مگر بیروں کے دین ہائے اونرٹ ہیں ۔ بیروں کی دیت ہائتوں کی طرح سے مگر بیروں سے مہر بورکی دیمیت ، بائے ادنٹ ہیں ۔

دونوں آنکھوں کا دیت، دبت کا ملہ ہے اور ایک آنکھ کی دبت نصف سے اور ایک آنکھ کی دبت نصف سے اور ایک آنکھوں کوئی فرق نہیں ہے۔ مگراماً مالک کے نزدیک سے اور کانے کا آنکھوں کوئی فرق نہیں ہے۔ مگراماً مالک کے نزدیک کا سے کا آنکھ کی پوری دبیت ہے۔ بہاروں پہوٹوں کی پوری دبیت اور سر ایک

لیک کی جو تقالی دست ہے۔

ناک کی دست، دست کا طمہ ہے، دونوں کا نوں کی ایک دست ہے وواکیہ کان کی نصف ہے زبان کی بوری دست اور دونوں کا نوں کی بوکھنائی دست ہے۔
اور ہردانت کی دست بانچ اونٹ ہیں اور اس میں دانت کو ڈاڈھر پراورسا سنے
کے دانت کو کھیلے دانت پرکوئی ترجیم نمیں ہے۔

ماعت ملتے رہنے پر ایک دیت ہے اور اگر کان کا شخے سے ماعت کمی مباتی رہے تو دو دیتیں لازم ہیں ، اسی طرح اگر ناک کا شخے سے قوت شام کمی مباتی مے قودود ییں لازم آئیں گی ۔ گویائی کے بہلے مبائے پر ایک دیت ہے اور اگر زبان کا شخے سے گویائی مباتی دہی ایک ہی دیت الذم ہے۔

عقل ذائل ہوہانے بر پوری دبت اور ذکر (عضو مخصوص کا مل دینے پر
پری دبت ہے بخصی اور عِنین (نامرد ہے اعمنائے مخصوصہ دبت کے معاطی
بی دو سرے مردوں کے احمناء کے ساوی ہیں ۔ گرامام (بر منیفر ہے کر دیکے ہے احمناء کے ساوی ہیں ۔ گرامام (بر منیفر ہے کر دیکے ہے احمناء کے ساوی ہیں ۔ گرامام (بر منیفر ہے کہ کوئی عاد لُخ فی اور اُن ہی کے دیا ہے ہے ہانے پر محکومت ہے ۔ (مطلب یہ ہے کہ کوئی عاد لُخ فی اس کے معادمنہ کا فیصلہ کر ہے گا۔) انٹیبین میں میں دیت ہے اور ال میں سے ایک کی نعمت دیت ہے ۔ وور ان میں ایک کی نعمت دیت ہے ۔ ور زوں بہت اوں کی دمیت وہ ہے جو عودت کی دمیت کی دمیت ہے اور اُن میں اُن کی دمیت کے دونوں بہت اُن کی دمیت وہ ہے جو عودت کی دمیت کی دمیت ہے اور اُن کے دمیت کی دمیت کی دمیت کی دمیت ہے۔ اور اُن کے در اُن کی دمیت ہے۔ اور اُن کے در سے کہ دمیت ہے۔

سرکے زخم اور ان کی دست سرکے زخموں کی کئی تسمیں ہیں۔

ا۔ نکارمِکُہ: بوزخم کھال پرا کے۔ اس زخم کی نہ دیت ہے اور نرقعا س۔ بلکہ بذریع کمکومیت فیصلہ ہوگا۔

٧- دُ إمِئيْر: جوز ثم ملدير آسف ادر خوان كل آسف اس كا فيصلهي بدريد

۳- دُ امِسِغَرُ : سبس زخم میں کعال کبٹ کرخون نکل آئے۔ اس کا فیبسسے لہ کہی بذریعہ حکومست ہوگا۔

٧٧- مُنَالًا بِمُهُ: بَوزَخُم كاش كُرُوشِت نكب بَنِي بِعائِنِ الرہي مِي مَكُومِت ہے۔ ۵- يَامِنْعُهُ: بَوخُم كاش كُرك گُوشِت بَعِي كاش دسل بِي مِي مَكُومِت ہے۔ ۵- يَامِنْعُهُ: بَومِلدكاشِخ مرك گُوشِت بَعِي كاش دسے اور بَرْي كے اوپر ٢١- سُمُحَانُ: بَومِلدكاشِخ ہے بعد لچواگوشت كاش دسے اور بَرْي كے اوپر كا باد يك برده وه معالے اس زخم بي مي مكومت ہے اور مكومت ہے ذريعے ملے يا اور كا باد يك برده وه مواسئے اس زخم بي مي مكومت ہے اور مكومت ہے دارالان زخموں كا تا وان اسى نذكور ه ترتميب سے زيا ده بوتا ما ہے كا۔

۵- مُنُونِهُ ، سرده زخم به جرملد، گوشت اور باریک پردسے کو کاٹ کر بڑی ظاہر کردیسے ۔ اس زخم میں تصامی ہوگا۔ ادر اگرمعان کردسے تو پانچ ادنی دست سے۔

۸- کارشمنز: جوگوشت کھول کرمسر کی ہٹری بھی توٹر دسسے اور اس کی دیمیت دنش آو ترمیرے بس ۔

اگرزشی بچری کی پومش کا تصاص لینامیا ہے تواس کو یہ اضنیا رنہیں ہے البتہ مومنی کا تصاص کے دبت بانچ اون میں مرضی کا تصاص کے دبت بانچ اون میں مرضی کی توسط کی دبت بانچ اون میں مرس سے ۔ ہوگی ۔ ایام بالکٹ کے نزویک بڑی کی پوسٹ میں مکوست سے ۔

9- مُنْقِلَمْ: بروہ زخم ہے جوگوشت کو کھاٹہ کہ اور بڑی کو توڑکر بڑی کو اپنی جگر سے بھاٹہ کہ اور بڑی کو اپنی جگر سے بھا دسے اس بٹری کو دویارہ اپنی جگر برلانا پڑے اس خم کا دبیت، بندرہ اون میں ۔ اور آگراس بی موجئے رفتم کا قصاص سے دیا تو ہڑی کی دبیت بندرہ اون میں مرک جانے کی دبیت دس اون میں ہوں گے۔

-ا- مَامُوْمُهُ بِا وَامِغَرُ: جوزتم دماغ تك يہني مبائے دراس بنها أى د بيتے.
حب مم كے ديگر معتول برآنے والے زخم مسلم كے ديگر معتول برآنے والے زخم معبار مسلم كے ديگر معتول برآنے والے زخموں بس صرف مَا فِربَہ برد بيت ہے۔ مَا فِيبَر وہ زخم ہے جو جَوْف (بہیش) كے اندر تك بہنے جائے اور اس بي ايك نہائی دہن ہے سبم کے ادرزخموں میں سوائے مُومِنِی رحب میں ہڑی ظاہر موہائے ؟ کے قدما س نہیں ہے بکہ سکومت ہے۔

اگرکسی کے ہاتھ اور پئیر کاٹ دیسے جائیں اور وہ مندل ہوجائیں توان کی دبین لازم ہیں خواہ وہ مبان کی وبین سے کئی گئا بڑھ حرجائیں لیکن اگرزخموں ۔ کے مندل ہونے سے پہلے ہی زخمی مربعائے تو ایک بیان کی دبیت دبنی ہوگی اور اس صورت ہیں ہاتھ اور ہیر کی مبد اجد اوبیت سا قط ہوجائے گی ۔ اگر کم پیز زخم مندل ہونے سے بعد مربعا ئے تو غیر مندل زخموں ہیں بیان کی وبیت مع ہاتھ تیر کی دبیت میں ہان کی وبیت مع ہاتھ تیر کی دبیت میں ہان کی وبیت مع ہاتھ تیر کی دبیت میں ہان کی وبیت مع ہاتھ تیر کی دبیت میں ہان کی وبیت میں ہان کی وبیت میں ہان کی دبیت میں ہوئے کے دبیت میں ہان کی دبیت ہان کی دبیت میں ہان کی دبیت میں ہان کی دبیت ہان کی دبیت

گونگی زبان ، مفلیدے ہاتھ اور خبر صحرک آنکھ اگر مندل ہو جائیں قران ہی گومت
دمعا دمنہ سے بار سے میں حاکم کا فیصلہ ہے ۔ بعنی ساکم زخمی کی تیمہ سے کااس طرح
اندازہ کرے گاکہ اگردہ غلام ہوتا تو کیا تیم سے ہوتی اور زخمی ہونے سے بعد کہ اقبیت
ہوتی ، زخمی ہونے سے اس کی قبیت میں جو کمی آسکتی ہے وہی اس کی دہیں ہیں۔
اگر کسی نے عودت سے بہن برمنر یہ لگائی ، اور اس کا مردہ مجبر ساقطہ
ہوگیا جواگر آنداد ہوتو اس کی دمیت ایک غلام یا با ندی سے بوزخم سگلنوالے
ہوگیا جواگر آنداد ہوتو اس کی دمیت ایک غلام یا با ندی سے بوزخم سگلنوالے
سے اور اس ہیں ربینی اس مملوک ہے سے معاطری ) فرکرا ورسون ناکو کی
میں ہے۔
میں ہے۔

رہ ہیں۔ اگر تجنین رونا ہو اسا قطام و (ادر مھر مرجائے) تو اس میں پوری دہیتے اور جنین کے ذرکر یا مُؤنٹ ہونے کا بھی فرق ہوگا۔

ماری بونے والاعیب نہو اگرظام میتر نہ بوتو دوما ہمتواند و فرے دکھے اور اگرد د ذرے دکھنے سے بھی عاجز ہوتو ایک دائے سے مطابق ساٹھ سکینو کو کھانا کھا ائے۔

اگرکوئی توم درسری قوم پرتن کا دیوی کرے اور اس سے دیوی ہیں ۔
کوٹ بوتو اس کوٹ کی بناء پر مرعی کا تول مجتبر ہوگا اور کوٹ کا مطلب یہ سبے کہ بظا ہر مرعی کا دعوی دل کوسچا معلوم ہوتا ہو اگر مرعی کچا س تسمیس کی ۔
شواس سے لیے دبیت کا حکم دیا جائے، قصاص کا بنیں، اور اگر مرع تسموں سے انکاد کرسے تو مرعی علیم کیا ست ہیں کھا کر بمری ہوجا سئے گا۔

بان کا یاجیم سے کسی عضو کے تعماص کا نیعدار ہو جا نے ہے بعد ولی خود بنیر سلطان کی اجازت کے برقصاص لینے کا مجازت ہیں ہے ۔ جینا کی جونو کے ذمیاس میں سلطان کی اجازت کے برقصاص لینے کی اجازت نہیں کے ذمیاس میں سلطان اس و خمت مک اس کو قصاص لینے کی اجازت نہیں دسے گا جب تک اس کے سواکوئ اور خص برقصاص لینے کا کام کرنے کو تیار نہوا دواس کی ابرت اس کے ذمیر کی جس سے تعماص لیا گیا اور اس کے ذمیر نہیں ہوگی جس سے تعماص لیا گیا۔

لیکن اگر جان کا نصاص بوتوسلطان خوددلی دم کوتصاص لینے کی اجازت دے سکتا ہے بشر طیکر قصاص لینے دالا معنبوط دل کا مالک ہودرنہ سلطان خود تیز تکوار سے تعماص لیے دالا معنبوط دل کا الک ہودرنہ سلطان خود تیز تکوار سے تعماص لے ۔ اگر دلی جان کا قصاص یا عفو کا تصاص المطان کی اجازت کے بغیر خود سے اود اس میں کسی زیادتی کا مرتکب ہوتوسلطان اس کو از خود قصاص لینے پرتعز برکرے گا، گرقعاص لے کراس نے اپنا اس کو از خود قصاص لیے اس میں اس بر کھی مائد نہیں ہے۔

جن گناہوں پر شریعیت نے مکہ ودم قرد نہیں کی ہیں، ان پر تا دیبی مزادینے کو تعزیر کہتے ہیں ، ادر اس کا حکم گناہ اور مرتکب گناہ کے بھاظ سے مختلف ہوتا سے ۔ تعزیر اس است ہی مکہ ودیے مؤافق ہے کہ تعزیرا مسلاح کے لیے تا دیب

ادر زمر سے حوگنا ہ کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے۔ ادر بین امور میں تعزیم مدر دسے مختلف ہوتی سے ۔ ادر بین امور میں تعزیم مدر دسے مختلف ہے ۔ بہلی بات ہر کہ با و قاد ادر معزز لوگوں کو عام با زاری لوگوں سے کم مرزنش کی مباتی ہے ۔ بینا کچہ ارشا دنبوت ہے ۔ مرزنش کی مباتی ہے دیگر دکیا کم د "

للِذا تأ ديب بي فرق مراتب كا منرودلحا ظ د كما ماسئه اگرميمقرد ه مدددمی سب مساوی ہیں، بس بڑے مرتبے سے خص کی تعزیریہ سے کاس سے اعراض کیا مباسے ، اس سے کم دتمبری یہ ہے کہ اس سے سے کدخی ہرتی جلئے ادر اس سے می کم رتبہ خس کی برہے کہ اس کو حبر کا مائے اور برا معلاکہ اجائے ، جس بینهمست اندازی ا درگالی مهواوراس سے بھی کم مرتبیخص موتواسے قید کی سزادی مبلئے اور تبدیم الم کے لحاظ سے مونی جا ہیںے ۔ لہذاکسی تحص کو زیادہ مزائے قبددی جائے اورکسی کو کم دی جائے مسلک شا نعی سے فقہار ہی سے ابوعبیداللّه زمبری نے تبدی غایت تفتیش اور برأت سے لیے ایک ماہ اور دیا سزائے کیے جدا ہ مقرد کیے ہیں۔ اس سے بھی کم د تبیخص کو جس کے سرائم متعدی ادرمنرد دسال ہوں توان کو شکا لنے اور حال وطن کرنے کی منزا دی جائے ، امام شافعی کے نزدیک اس مبلاد طنی کی منزا ایک سال مصے کم ہونی چاہیے خواہ ایک ہی دن کم ہو تاکہ زناکی تعزیمیں دی جانے والی ابک سال کی منرارشہر بدری سے کم رہے۔ نیکن امام مالک کے نلا سری مسلک کے مطابق بیرمنرا ایک کے مجمی ریادہ ہوسکتی ہے۔ اور اس سے کم سرتیہ مجرمین کی سنرا مِنَربُ ہے اور صرب وتوہی میں ہمی سرائب برائم کے لماظ سے کمی بیٹی کی مبائے - بہر مال تعزیم امنرب لگانے کی مقدارمیں اختلات ہے۔ امام شانعی کے نزدیک آزاد کی زیادہ سے زیا ده تعزیری صرب انتالیس کوری بین - ناکه به سنراست نوشی کی مَدیبالیس کورون سے کم رہے ، بہرمال تعزیری منرای آزاد کومپالیس اور غلام کوبیس کو ڈسے نہ لگائے 

کوڑسے ہیں ، امام الویوسعٹ فرماتے ہیں کہ کم اذکم تعزیری سنرا کھیٹر کوڑسے ہیں ، امام مالکے سے نزد میک نمیا دہ کی مقداد متعین نہیں ہے اور بڑی سے بڑی مدسے نجاوز درست ہے ۔

ابو ببیدالتد نیری فراست بی که بریم کی تعزیراس کی سے بعط ہے الم لاندااگر ذنا سے بعنعلق تعزیر ہوتواس کے سالات کا اعتباد کیا جائے اور تذرن بنا ہے بائی کو ٹرے کم معزار کھی جائے منٹلا اگر مردوزن کواس مال میں پایا جلئے کہ برزگافنو بائی کو ٹرے کم معزار کھی جائے منٹلا اگر مردوزن کواس مال میں پایا جلئے کہ برزگافنو مترک ہوتا کہ میں داخل ہونے کو ہے تو تعزیر کا انتہائی در مرید ہوئی کو ٹرے ارسے جائیں اور اگر مردوزن ایک بی لباس میں بغیر کی مائل کے ایک در مرید سے لیٹے ہوئے ہوں توان کو سائٹر کو ٹرے مارے جائیں اور بائم ہوئے کو کو ٹرے مارے جائیں اور اگر تنہائی کی مگر میں اپنے اپنے بائے باہم بھری تو تو بالیس کو ٹرے مارے جائیں ، اور داستے میں باہم بھرکا میں بوں تو بیس بوں تو نیس کو ٹرے مائیں ، اور داستے میں باہم بھرکا میں ہوں تو بیس کو ٹرے ارسے مائیں اور اس سے ذیادہ کو ٹرے ارب سے زیادہ کو ٹرے مائیں اور اس سے ذیادہ کو ٹرے ارب سے دیادہ کو ٹرے ارب سے دیادہ کو ٹرے مائیں۔ کو ٹرے ارب کا سے مائیں۔ کو ٹرے ارب کا بی مائیں۔ کو ٹرے ایکا نے مائیں۔

پوری بی بھی بی مورست ہے کہ اگر بھم کی نوعیت قطع برسے کم کی بور مشالاً پورٹ بی بھی بی مورست کے بیٹر کوٹر سے بچو بیٹر کوٹر سے نورست نصاب سے بقدر مال کی بچوری کی بونواسے بچیپٹر کوٹر سے لکا سے جائیں اور اگر نویم مفوظ میکر سے نصاب سے کم مقدار سے مال کی بچوری کرے نومیا سے جائیں اور اگر نور مجائیں ، اور اگر چور مجائے مفاظست ہی سے اندر مال اکھا کہ سے کہ سے مرحم ورکم میں گائے ہائیں گائے۔ کہ سے میں کے اندر مال اکھا کہ سے مرحم ورکم میں اور اگر چور مجائے کے مائیں گائے۔

مں بوتواں کی فنتیش کی مبائے گی۔

ان دونوں برائم کے علاوہ دھیر برائم کی تعزیری سرائیں اسی طرح (بلحاظ مرم) ماری ہوں گئے۔ ماری ہوں گئے۔

منددہ بالانرتیب اگرم ببلا استحسن ہے گراس کی کوئی دلیل شرعی موجود نہیں ہے۔ اور بہ مَدُ اود تعزیر میں فرق کی پہلی دم پھی -

دوسری ومدفرق برسے که مکر کومعا من کر دینا درمست نہیں ہے اور نراس میں کوئی سفارش روا ہے، سکین تعزیری سنرایس سفارش اور معا من کر دینا دونوں درمین بین بچنا کچر اگر سٹرائے تعزیر کا تعلق حقوق مسلطنت سے ہوا وکسی منسی حق مسلطنت سے ہوا وکسی منسی حق مسلطنت سے ہوا وکسی منسی حق میں منسون میں میں اور اس بی معانی نے ملک کے ملک کاری سفارش کھی ما کڑے ہے۔ فرمان موت اسے کہ وہ تعزیری مناز میں معانی کے ملک کاری سفارش کھی ما کڑے ہے۔ فرمان موت اسے کہ وہ تعزیری میں کروے کے دوراس بی معانی کے ملک کاری سفارش کھی ما کڑے ہے۔ فرمان موت اسے کے ملک کاری سفارش کھی ما کڑے ہے۔ فرمان موت اسے کے ملک کاری سفارش کھی ما کڑے ہے۔

"تم میرے پاس سفارش کرو، بھرخدا اینے نبی کریم کی زبان سے ہونی سے گاکرا دیے گا ؟

اوراگرمنرائے تعزیر سے خصی می کمی تعلق ہو، بیدیکسی نے کسی کو بُرا مَهُ لاکہا اور گالی دی یا مارنے کے سیے حکم کیا، تواس میں ایک تواس میں کامن ہے جے گالی دی گئی ہے اور مارا گیاہے اور مکومت کامن اصلاح اور تبہذیب کا ہے ۔ اس مورت میں ما کم اشخص امشنگوم یا مضروب، کامن معا حت نہمیں کرسکن بلکہ اس پر اس کامن دلان لازم ہے ۔ اگر شیخص خود ہی معا حت کر دے تو مجرما کم می سلطنت کو معا حت کر مدے تو مجرما کم می سلطنت کو معا حت کر مدے تو مجرما کم می سلطنت کے پاس مرافقہ نے مبا نظریوں تو سا قطریوں گیا البنہ می سلطنت سے میں انتظامی میں البنہ می سلطنت سے میں انتظامی میں میں تو میں قطریوں گئی البنہ می سلطنت سے میں قطریوں گیا البنہ می سلطنت سے میں قطریوں آئی ہے ۔ میں نظریوں آئی سے تو نعزیری کی دائے یہ ہے کہ می سلطنت میں سا قطریوں آئی ہے تو نعزیری کی درائے ہے اور وہ میں معا فی سے سا قطریوں آئی ہے تو نعزیری میزا کی میں انتظام وہا تی سے تو نعزیری میزا کا میں تا بھا ہو تا ہو نا جا ہو نا جا ہو نا جا ہو ہو نا جا ہو نا جا ہے ۔

ا در دوسری دائے موزیا دہ مہتر ہے یہ مہتدکہ ماکم مرافکہ سے پہلے سلح ہوائے کہ ماکم مرافکہ سے پہلے سلح ہوائے کہ مودت کی مودت کی مودت کی مودت کی مودت میں میں میں اسی طرح مرافکہ سے بعدمعا فی کی مودت میں میاز ہے مقصد میر ہے کہ یہ دونوں مورتیں مکر نذون سے برعکس ہوجائیں، اس میں کہ اسلاح حقوق عامر ہیں سے ہے۔

اگر باب بیٹے آلی میں گائی گلوچ اور ماد بہیٹ کریں توباب سے بیٹے کی مانب سے دائی تعزیر سا قط بہ البندی سلطنت کی مانب سے ماند ماند ماندی سلطنت کی مانب سے الازم آنے وائی تعزیر واجب ہے ، اس کوما کم سعا من کمی کرسکتا ہے ۔ اور بیٹے کی تعزیر باب سے اور سلطنت کے مق میں شترک سے لہٰذا باب اگر تعزیر کامطالبہ کے تعزیر باب معا من کرنے کا مجاز نہیں ہے ۔ مداور تعزیر کے درمیاں فرق کی یہ دومری وہر ہے۔

تیمسری ومرفرق کی بہ ہے کہ مکد کے تیجے بیں ہونے والانقصان وائگاں ہوناہے میب کہ تعزیر کے نتیجے بیں ہونے داسے نقصان کی تلافی کی مباتی ہے دواسے نقصان کی تلافی کی مباتی ہے دواسے نقصان کی تلافی کی مباتی ہے دواسے خطابو ہے کہ حضریت عمرون نے کسی عودت کو دھم کا با، اس کا مادسے خوف کے حمل ساقطابو گیا، اور مردہ بجر بریدا ہوا، آپ نے صفریت علی واسے شودہ فرایا اور اس کے جنین (بیجے) کی دمیت اور فرمائی۔

دیتِ تعزیری ادائیگی کے بارہے میں اختلا من ہے، ایک دائے یہ ہے کہ ماکم کے ماقلہ کے ذہبے ہے۔
ماکم کے ماقلہ کے ذہبے ہے اور دوسری دائے یہ ہے کہ بیت المال کے ذہبے ہے۔
اور اگر دیت ماقلہ کے ذہبے مائی جائے تو کفارہ خود ماکم سے مال میں سے او اکریا جائے
گا، اور اگر دیت بریت المال کے ذیبے لیم کی جائے تو دوسوریس ہیں، ایک بیر ماکم
کے مال ہیں سے کفارہ اواکیا جائے اور دوسرے یہ کہ بریت المال کے فیصے ہے۔
اسی طرح اگرات دینے ویتوں کے مطابق تجیہ رضاگرد) کو برائے تا دیب ما دا، اور
وہ مرکبا تواس کی دیت اس کی عاقلہ کے ذہبے ہوگی اور کفارہ خود اس کے ال پر عائد
ہوگا یہ سر براینی نا فرمان بوی کو مارسکت ہے اور اگراس مارسے دہ مربعائے تواس کی

دبین شو ہرکے ما قلم بر بموگی ، ابتہ طبیکہ شو ہرنے عمد اندما را بور عمد کی موردت بی شوہر سے قصاص لیا جائے گا۔

تعزیری صرب لاکٹی سے میں ہوسکتی ہے اور لیسے کوڑے سے سے کمی ہوسکتی ہے سب کا گرہ ٹوٹی ہوئی ہو۔ گرہ نہ ٹوٹے ہوئے کوڑے <u>سے</u> مارینے میں انقالات ہے، رتبرى فرات بن كرمائز ب اگرم اس كا صرب كى كيفيت مكركى صرب كى كيفيت سے متحا دزم وہائے بکہ اگراس منرب سے حال کھی ما تی رسیے توہی وربست ہے۔ مسلك شائني كے اكثر فقباء كے نزدىك تعزيرس اليے كوارے سے مارنا سمب کی گرہ ٹوٹی ہوئی مزہوممنوع ہے، اس لیے کہ مکر کی مارزیا وہ شدید ہوتی ہے لائکہ اس بین بمی ممنوع ہے تو تعزیری سنرامیں تو بدر مبراولی ممنوع ہوگی بہر مال تعزیریں الیسی صنرب سکا نامیس سے مبان مباتی رہے مبائز نہیں ہے ، مکر کی صرب پورے بدن برمتفرق كرك الكائى مائے اور ايك بى مگرىزد كائى مائے اور مهلك مقامات کوصرب سے بھایا جائے معب کہ تعزیری منرب بی اختلا من سے بینانچ مسلک شافعیؓ کے اکثر فقہار کے نزدیک بد ماریمی بور سے ہم برانگائی مبائے اور ایک ہی مجگر منر مارا مباسنے اور زیمبری کہتے ہیں کہ ایک ہی مبگر مار نا حا مز<u>س</u>ے کبیونکہ تعزیمہ ی متز كوتام عبم سے سا تطكر نا درست بے توبعن حقر حبيم سے سا نطكرناليمي درست بوا۔ تعزيرمي زنده سولى يرحرها نامائز بصحنا كغرسول المرسلي التدمليركم ن ا بسنف کو ابونا ب بہاڑ پرسولی دی تنی اسولی پرسر صابفے سے بعد کھا نابینا بہنمانا ا در دسو کرنے وینا ممنوع مہیں ہے اسے اشار سے سے نماز اوا کرنی میاسیے ، بهيے وه اگر حجيد بش مبائے توا عا ده كركے پڑسھے پسولی ہين ون سيے منتجا وز سر ہو۔ اورشدت تعزیر کے لیے شرمگاہ سے سوایا فی کیٹر سے انارنا ورست ہے۔ اگركو أي شخص بارباد تعزيري برم كا مرتكب برا و زويرند كريت تواسے لوگون مين بروكي يميائے اوداس سي جم کا اعلان کمیا<del>عائے بسرے! اکمی وٹر نامائز ہ</del>ی ، مگرڈاڑمی موٹٹر نامائز نہیں ہے البتہ منہ کالاکر<u>دینے</u> کے بوازے باریس ان کسب کریمن نے اسے مائزا دامین نے ناما کرکسا سے

باب\_\_\_

## المساحي المحام

اگرلوگ عام طود پرمعرومت پرملینا محچوڈ دی اود برائی کا ادبکاب کرنے گئیں تو امر بالعرون اود نہی عن المنکرکو استسباب کہتے ہیں ۔ جینا نچر فرمان الہٰی ہے۔ وَلْتَ كُنُ يِّهِ ثُنَكُمُ \* اُشَكُ يَّكُ عُوْنَ إِلَى الْنَحَيْدِ وَيَا مُمُ وَى بِالْمُعُمُ وَدِ

" تم بن کچه لوگ قرالیسے صرودہی مونے میائیس ہونیکی کی طروت کائیں ، مبعلائی کامکم دیں ا در برائیوں سے روکتے دہیں "

امریالمعرون اورنهی عن المنکر اگریپر بهرسلمان کی ذیے داری تیے دیکن اپنے طور پر برائے تواب بہ فرض انجام دینے والے اور سرکار کی طرف سے مقردہ کردہ مختسب میں درج ذیل نوامور میں فرق ہے۔

ا محتسب بربر کام فرض ستعین الازمی ذھے داری) کی جیٹیت بیں لازم ہے حب کہ عام مسلمانوں کے بیاد مرض کفایہ ہے۔

۲- محتسب اپنی اس ذھے دادی کو ترک کرے دوسرے امود میں مصروف نہمیں ہوسکتا ، حبب کراس کام کو تواب کی خاطر کرنے دالا عام مسلمان دم تطقوع ، اپنے دیگر فرائعن (درسشا غل می انجام دیے سکتا ہے۔

۳- مختسب کواسی سیے مغرد کیا مبا تا ہے کہ اسے برسے امود کے ادبیحاب کی اطلاع دی مباسئے ، لیکن منطق ح اس سیے مہری ناکہ اسے شکایات بہنجائی جائیں ۔ اطلاع دی مباسئے ، لیکن منطق ع اس سیے مہرہ ناکہ اسے شکایات بہنجائی جائیں ۔ مہ ۔ مختسب پرفرش ہے کہ وہ شکایت کننوہ کی جانب توم کرسے گرمنطق ع پر ہے زم

۵ - مخسب کے ذہبے لاذی سے کہ ظاہری برسے امور کی تعیق کرتا ہے تاکہ

برکاموں کو بزد کرائے اور نیک کاموں کی پابندی کرائے ۔ حب کر متعلق ع برانیوم المباہ ہے۔

ہرکاموں کو بزد کرائے اور نیک کاموں کی پابندی کرائے ۔ حب کہ متعلق ع برانیوم المباہ کرسکت ہے۔

ہرکاموں کو بند کرائے کو لیکو بری باتوں سے رو کنے کے بیدے اعوان طلاب کرسکت اسپنے تاکہ دہ زیا دہ توت اور قدرت سے برائیوں کی روک مقام کرسکے ۔ مگرمتطق ع اسپنے لیے اعوان (مدد گاد) نہیں طلاب کرسکتا۔

، مقسب کملی برائی کے ارتکاب برتعزیمری منزادے سکتا ہے لبترطیکہ دہ منزا مدود کے دائرے میں داخل منہو۔

۸- مستب کواس سے فرائض کی انجام دہی گاننخواہ بیت المال سے سلے گا ،
ایکن منطق کواس کام کا معاومنہ لینا درست نہیں سے ۔

و جن امور کا تعلق شریعین سے نہیں سہے ملکہ دواج سے ہے، ان میں مجتبہ اپنی دائیں مجتبہ ان میں مجتبہ اپنی دارد ن میں بیٹھنے کے مقامات اور جیسے کہ منتب اگر مناسب مجھے تو انہیں باقی رکھے ور مزر دک دسا ور تطق کے در تا در ت

امود نارکوده بالاسمعلی بورکه اگریم تطوع امر بالمعروف اورنهی عن المنکر کرسکتا ہے مگراس میں اور مختسب میں بڑا فرق ہے - اس لیے متسب بین سب ذیل شرائط بونی بیا به نبی ، بیکروه آزاد بود، عادل (پارسا) بوصاحب المئے بود قوت ادادی کا مالک بمواوردین مے معاملے بین سخت اور عام منکرات سے بخولی واقعت بو-

مسلک شافی کے نوفہار کااس امری اختلاف سے کرجن امورکا فقہاء
کے نردیک مُنکر (برا) ہونا اختلافی ہے ان میں محتسب اجتباد اسے کام سے
یا نہیں ، جینانچر الوسعید اصطخری فرطستے میں کہ مختسب اجتباد وائے سے کام
لے ،اس تول کے مطابق ضروری ہے کہ محتسب مجتبدی و ، تاکد اختلافی امور ہیں
اجتبا دکر سکے ۔ اور دو مری رائے برسے کہ اختلافی امودمیں مختسب اجتباد سے
کام نہ لے اور دو مری رائے برسے کہ اختلافی امودمیں مختسب اجتباد سے

منکرات سے دا تعن ہونے کی صورت بیں مختسب ہوسکتا ہے۔ محکمتہ احتساب کی خصوصیات

استساب محکمہ قضا اور محکمہ مظالم کے درمیان ایک محکمہ ہے محکمہ ہت محکمہ ہت ۔ جن دوامور میں محکمہ قضا کے برابر ددیں اس سے کہ لوگوں سے حقوق میں سے کہ تقتی ہے ۔ جن امور میں برابر ہے ان میں سے ایک بر سے کہ لوگوں سے حقوق میں سے برق ہے ۔ حود دعو سے محتمد بنا کی ساعت کرسکتا ہے ۔ دعو سے محتمد بنا کی ساعت کرسکتا ہے ۔ دعو سے محتمد بنا کی کا دعوی ۔ ۲ ۔ فروخت شدہ شئے یا اس کی قمیت اور طاد ش کا دعوی ۔ ۳ ۔ فروخت شدہ شئے یا اس کی قمیت اور اللہ ش کا دعوی ۔ ۳ ۔ برجود قدرت کے قرض ادا نہ کرنے اور اس کو شار لئے کا دعوی ۔ ۳ ۔ با دجود قدرت کے قرض ادا نہ کرنے اور اس کو شار لئے کا دعولی ۔

بہتر ہے۔ دعوے الیسے ہیں کہ ان کا تعلق ظاہری ہوائیوں سے ہے اور مختسب کا فرض منعبی ہمی ہے کہ دینداری کی بانیں جاری کرسے (در بری باتوں کا مختسب کا فرض منعبی ہمی ہے کہ دینداری کی بانیں جاری کرسے (در بری باتوں کا استیمال کرسے بکر صاب مشرورت بولیں سے ہمی مدد ہے بہر سال مختسب ان تمینوں سے میں فیصلہ درے گران کے تمینوں سے دیووں کی سماعت کرنے اور فیصلہ دینے کا اختیار تہیں ہے۔

دوہ راام رس می محکمہ امتساب محکمہ قفنا سے برابر سے بہ سے کہ مخسیم علیہ کو واحب مثرہ می سے عہدہ برا ہونے پر عجبود کرسے مگراب کرنے کا اہمی تمین امور یں مجاز سے بین محافر سے عہدہ برا ہموست کرنے کا اسے می سے ، اعترات وا قراد سے بعد بات نا فیرصا حب می کو اس کا مق مواسلے کر دینا جا ہمیے کیونکری کی اوائیگی بیں تا نویر ہی منکر سے حس سے اذا ہے کے لیے مختسب مامود ہے۔

اور من دوامور می ممکمہ استساب محکمہ قعنا، سے کم ہے ان میں سے ایک یہ سے کہ مختسب کو عام دعووں کی سما محت کا مختر نہیں سے ، اس لیے عام معاہدی ، معاملوں اور حفوق اور مطالبوں سے دعوسے اس سے پاس دائر نہیں کیے سائینگ ۔ معاملوں اور حفوق اور مطالبوں سے دعوسے اس سے پاس دائر نہیں کیے سائینگ ۔ اور ان معاطات میں جوظا مری طور پرمنگر نہوں وہ ایک در م سے دعوسے کا ہج فیصلہ

نهیں کرسکتا۔ البتہ اگرکسی محتسب کوعلادہ استساب سے برفرائنس کھی میرد کیے جائیں توگویا وہ استساب اور قضا کے وونوں عہدوں کا حالی موگا۔ اور اس صورت بیں منوری مے کہ دہ محتبہ دمو۔ اور اگروہ صرف محتسب مغرر کیا گیا ہوتو باتی تام مقد مات مخصیلوں کا تعلق قاضیوں اور حکام سے ہوگا۔

دوسرے یہ کہ محکمہ استساب کی کارر دائی صرف ان اموری نا فذہوتی ہے ہم کا مرم اعتراف کر ہے ہم کا مرم اعتراف کر ہے ہیں ان اموری طرفین (مدعی اور مدغی علیہ) ان کارکر ہیں ان بین محتر ان بین محترب مداخلت نہیں کرسکتا ،کیونکہ اس مقدمے کا فیصلہ بتینہ کی ساعت اور ملکت دینے پر موقوت ہے ، ہو محکمۂ قضا سے تعلق ہے۔

اور دواموری محکمهٔ امتساب محکهٔ قضاسے زیا دہ ہے کہ مختسب خود تلاش محکمہ قضاسے زیا دہ ہے کہ مختسب خود تلاش مختب میں کا تعلق امر بالمعروب آورہی عن المنکر میں ہے۔ ہوئی سے البیے مفدات کی مرحی آکر وعوی کرے۔ حب کہ فاضی حبب سے ہوا ور بیمنروری نہیں ہے کہ کوئی مرحی آکر وعوی کرے۔ حب کہ فاضی حبب کہ فاضی کر کہ تا منی کا اس میں کہ اندام نا انصافی اور البیامہیں کر سکتا بلکہ قاضی کا اس میں کا اندام نا انصافی اور اینے اختیارات سے تجا وز ہے۔

دوسری بات برہے کم مختسب اپنے فرض منصبی کو انجام دینے اور برائی کومٹانے میں سلطنت سے دباؤا ورختی کو کام میں لاسکتا ہے اور وہ اس اقدام برظالم وجابر متصور نہیں ہوگا ،حیب کہ قامنی کا منصب عدل اور انسا ن کا ہے اور اس سے کام میں تی و وقار کی صرورت ہے ۔اس لیے قامنی کا اس طرح قوت کا استعمال نا افعانی میں شمار ہوگا۔

محکر استساب دو بیتینوں سے محکر اطالم سے مشابہ ہے، ایک براد ونوں کی ساخت بین سلطنت کا رعب اور بیب موجود ہے۔ اور دو سری برکران وونوں محکم وں گرکمام کھلاظلم کوروکنا اور نیک میلینی اور اس قائم کرنا لازم ہے۔ اور ان دونوں محکموں میں فرق مجمی دو بیٹینی ویشنیتوں سے ہے بیپلی برکر محکم مطالم اور ان دونوں محکموں میں فرق مجمی دو بیٹینی ماجز ہموں، اور محکمہ استساب ان

امود کے لیے ہے۔ بن کی انجام دہی سے قامبیوں کوردک دیا جائے اوریہی ومبہ کے ماکم مظلم کے ماکم مظلم کے ماکم مظلم کے ماکم مظلم کا درجر مختسب سے ورجے سے البند ترہے ، اس لیے ماکم مظلم کا قامنی اورمحتسب کو فرمان نہیں جب کا قامنی اورمحتسب کو فرمان نہیں جب کا قامنی ماکم مظالم کو فرمان نہیں جب کہ مختسب ان دد نوں بیں سے کسی کو نہیں مکتا ، لیکن مختسب کو بھی مکتا ہے جہ بیب کرمختسب ان دد نوں بیں سے کسی کو نہیں کے بھی مکتا ہے۔ بیب کرمختسب ان دد نوں بیں سے کسی کو نہیں کے بھی مسکنا۔

حقوق التدكا القساب

امتساب اودقصنا (ودمظالم کی ومنع ادد فرق کوسمجنے کے بعد میان میا ہیے کہ امتساب کی د وفصلیں ہیں ۔ امر بالم عروف ادرنہی عن المنکر۔

امربالمعرون کی بین سین بی ایک حقوق الله سیمتعلق و دو مریحوق الدیم سیمتعلق و در مریحوق الدیم سیمتعلق اور تمیسرے ان دونوں کے در مریان شترک بیتقوق الله کی دو میں بیں ، ایک یہ کر امر بالمعروف کا لزدم افراد کے لیے نہو ملکہ جاعت کے لیے ہو ، مبینے مل قامت میں دہتے ہوئے با جاعت نماز یا ہم یہ کو ترک کر دینا ، اگران تارکین کی قعداد آئی ہوکہ ان کی تعداد دستے با بعاعت نماز یا ہم یہ کو ترک کر دینا ، اگران تارکین کی قعداد آئی ہوکہ ان کی تعداد دستے با تعاق جمعہ ہوجاتا ہو ، مبینے جالیس یا اس سے زیادہ افراد ہوں تو متسب اور کو تا ہی بہتا دیب کرے اور اگر مجالیس سے کم ہول کہ ان کے اندو مبعد کے انعقاد بین اختلاف ہوتاتا کہ ہون کہ ان کے اندو مبعد منعقد ہوجاتا کہ اتنی تعداد ہوجی کا محتسب اور ان کو کو سے مدان کی مجادران لوگوں براس مورت میں محتسب اور ان کو کو سے دادوان کو کو سے دوان لوگوں براس منزا سے کم ہو متحق کو اس منزا سے کم ہو متحق کو اسے فوض کے ترک بردی مجانی سے میں برائی ہو۔

دوسری معودت برسے کر مقسب کی اورلوگوں کی دائے برموکہ اننی تفارد کے لوگوں سے جو مرحمہ منعقد کرنے وگوں سے جو مرحمہ منعقد کرنے کے لوگوں سے جو مرحمہ منعقد کرد ہے کہ ان کا مکم نہیں دینا جا ہیں گا گر وہ منعقد کرد ہے ہوں تو دہ انہیں منع کرسکتا ہے۔

کا مکم نہیں دینا جا ہیں ملکہ اگر وہ منعقد کرد ہے ہوں تو دہ انہیں منع کرسکتا ہے۔

مارک معردت یہ ہے کہ لوگوں کے احتفاد کے مطابق ان کی تعداد انعقاد

جمعہ کے لیے کافی ہو گر مختسب کے نزدیک بہتعداد کافی نرہو، تواس مورت بس مختسب ان سے کوئی تعرف نرکرے نرہی انہیں انعقاد حمیم کامکم دے اور نرانہیں منع کرے۔

پیمقی مودت بر سے کہ مخسب کے عتقاد کے مطابق ان لوگوں کی تعداد مجب کے ایک فی مودت بر سے کافی ہوادرلوگوں کے مسلک سے مطابق مجب کا انعقاد منرودی ہو۔ تواس مودت میں ہونکہ استاد زمانہ ادرا فراد کی کمی بیٹی ہو ۔ تب رہنے سے مجعہ کا ستفل ترکانی م انتاہے توکی مخسب اس مورت میں جبعہ کے انعقاد کے لیے ما مور کرسکتا ہے یا نہیں ۔ تواس یار سے میں سلک شانعتی سے فقہار کے دوا توال ہیں ۔ ایک تول سے ہر ایسانوں سے کہ مسلم بت کے تحت جعد کے انعقاد کا جو ایسانوں کے مطابق سے کہ مسلم بت کے تحت جعد کے انعقاد کا مسلم دے سکت اس برا بھر کہ ہم میں ہوئی کہ میں ہوئی کو کہ میں موقت کشرت نعداد کے با وجود کھی لوگ مجم سا قطامی مجب ہو ایک ہوں ہوئی کو تب کہ مسلم دی سے کہ بعد و اور کو فہ کی سجدوں میں لوگ نما زمیج سے کہ بعد و اس پرزیادہ نے سے کہ کا فرش کی تا کی سے میں ما دے کہ سے کہ کا فرش کی تا کہ ہوں کا دور کو کی محب میں کہ یہ بیٹ ان کے کہ ہوں کو کی محل سنون سے ۔ کرا دیا کہ ہیں آئن دہ بچے بیمل دیکھتے ہوئے موال ہوئی تو دہ ہی محب میں کہ یہ بیش ان کو کھی نامی کوئی محل سنون سے ۔

ادر دوسرا قول سے کہ ان سے کوئی تعرض منر کہ ہے کیؤنکم محتسب کولوگوں کو اپنے سسلک اور اعتقاد کے مطابق عمل کرنے کا حکم دینے کا کوئی حق نہیں ہے اور مذا اسے بہت کہ وہ اپنے اجتہا دے مطابق لوگوں کا مؤاندہ کرے ہوب کہ لوگوں کا اعتقاد بر ہموکہ ان کی تعداد حمید عرص سے بیے ناکا فی ہے۔

منسب فاز حید کے منعقد کرنے کا مکم دے سکتا ہے۔ روگیا برسوال کہ بر مکم دینالازم ہے یا مائز ہے براس امر بہبنی ہے کہ سلک شافعی بی نما ذعبینون ہے یا فرض کفایہ ہے ، اگر نما زعید سنون سے تواس کا مکم کرنا مندوب ہے ، اور اگر یہ کہ مائے کہ فرض کفایہ ہے تواس کا امرکرنا واجب ہے۔

ميراي ويعلى اور باجاعت نازيرمناان اسلامى شعائزا ورعبادت

کی ان ملامتوں بیں سے ہے جن کورسول الندملی الندملیہ وہم نے دارالاسلام ادر دارالشرک بین فرق اور اتمبیاز قرار دیا ہے۔ لہذا اگر کسی بنی یا محلا کے تمام مسلمان اپنی سیم بین نازیا جماعت ترک کر دیں یا اذان دینا حجبوٹر دیں تو مختسب ان کواذان دینا حجبوٹر دیں تو مختسب ان کواذان دینا حجبوٹر دیں تو مختسب کو بین کم دینا دینا اور جماعت کرنے کا مکم دے گا۔ اب رہ گی چسسللہ کر مختسب کو بین کم دینا دان ہے کہ اس کے ترک پر مختسب گنہ گار ہوگا، یا بیر کہ مختسب کے ہے مسرت دام جس ہے کہ اگر تمام شہر مستحسب ہے تواس کا مبئی مسلک شافی کے نقم اوکا پر انعنان کر لیں تو کیا سلطان کو ان کے نوگ اذان یا اقامت یا جماعت جہوڑ دینے پر اتعنان کر لیں تو کیا سلطان کو ان سے دیناگ کرنی ما سے یا نہیں۔

ادراگرکوئی شخص ذاتی طور برنما ذخب برک کردے یا اپنی نما ذہن اذان یا اقامت جوڈ دے توجب تک وہ عاد تا ایسا نہ کرے مقسب اس سے کو کی تفریق خوس کرے بہونگر سے بہونگر میں ساقط ہوجاتے ہیں۔ اور اگرشک یا عادت کی بناء پر الیسا کرے یا یہ اندلیٹ ہوکہ دوسرے لوگ بھی اس کی انباع کرنے مگیں گے تو بتقاضا کے مصلحت الیسے خص کو مستون امور کے ترک پر تنبیہ کرے ۔ اور اس تنبیہ کے درجے اس کے حالات کے لحاظ سے مختلف ہوں گے ۔ جبیا کہ فرمان ہوت ہے کہ دوں ، گئی سوخیا ہوں کہ بین اپنے محامہ کو مکر ٹریاں جمع کرنے کا حکم ددن ، میر نماز کا احکم ددن ، اور کھر نماز کی اذان دی جائے اور اس کی اقامت کہی جائے ہوں کے محمول کے کہ میں ان لوگؤں کے گھروں پر مباکر سونما ذمیں شرکے بہیں کہی جائے ہوئی ان لوگؤں کے گھروں پر مباکر سونما ذمیں شرکے بہیں

ان بات ان کے گروں کو اگ دول » است ان کے گروں کو اگ رول »

افراد سے تعلق امور ، جیسے کوئی شخص نما زمیں اتنی تا خبر کرسے کہ نما ذہکی جائے ،
تواس بن مکم یہ سے کہ اسے یاد دلا یا بہائے اور ادا کرنے کا حکم ویا بہائے ،اگر یہ
کے کہ تین بجول گیا تو محتسب اسے تا دیب شرک سے بلکہ اسے تاکید کرسے کہ جب
یا دا آبائے تو بڑھ لیا کرے اور اگراس مے مستی اور کا بلی کی بنار پر ترک کی ہوتو محتب
یا دا آبائے تو بڑھ لیا کرے اور بڑھنے پر محبور کرسے اور اگرکسی شخص نے تاخیر کی ہولیکن نماز کا

دقت المي باتى ہوتواس بركوئى احترام نهيں ہے كيونكه تاخير كى فسيلت بيس فقهار كا اختلافت ہے۔

لیکن اگرکسی بگر کے لوگ بالاتفاق دیر سے نماز ٹر صنے ہوں لیکن محتسب کے نزدیب نماز ادل وقت پڑھنا فضل ہوتو کیا وہ بیل کا حکم دے سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس سئلے میں دودر ہے ہیں، کیونکر بالاتفاق ناخبر کرنے میں یہ اندلیشہ ہے کہ کوئر وقت ہی نماز کا وقت ہے اوراس سے کے ذہن ہیں ہونا۔ البتہ اگر کچے افراد ہی مؤٹر کری تو محتسب ان سے اور ان کے ناخیر کے مساک سے کوئی تعرض نرکر ہے۔ اسی طرح اگر اذان دینا اور نمازوں میں فنوت پڑھنا محتسب کے خلا من ہوتو وہ ان سے معترض نرہو۔ کیونکہ قنوت پڑھنا محتسب کے ملا من ہوتو وہ ان سے معترض نرہو۔ کیونکہ اس میں اجتہا وکر دخل ہونے کی بنا پر دونوں طرح کی گنجائش ہے۔

اسی طرح اگر بای کے بارے یں کوئی شخص محتسب سے مسلک سے برخلاف علی کردہ ہور مثلاً مالع شئے سے نجاست ذائل کرنا، یا پاک شئے ہے ہوئے پانی سے مسلک بورئے پانی سے مسلک بورئے پانی سے مسلک بورئے پانی سے مسلک بورئے کرنا یا بعدر در تیم نجاست کو معا مت بمجمنا تو محتسب اس معا ملے میں کوئی امر بانہی نذکر سے داور پانی کی عدم موجو دگی میں نمبیاللم سے منو منو کرنا اور مذکر نا دونوں در ست ہیں کیونکہ اندلیشہ ہے کہ وہ اس بانی سے استعمال کو سرطرے مباح نر بمجھ لے اور اسے پی کرمد بوش منہ موجائے۔ ماس بانی سے استعمال کو سرطرے مباح نر بمجھ لے اور اسے پی کرمد بوش منہ موجائے۔ عرض مختسب متعوق اللہ سے متعملی اپنے امر بالمعروب کے فرائعتی کواس مشال کے مطابق انجام دے۔

معقوق العباد <u>متع</u>لق المو**رين المعروت** 

مقوق العباد سے علق امر بالمعروف کی دقیمیں ہیں۔ عام اورخام ۔
عام کی مثال ہے ہے کہ سی شہر کی نہر بند ہوجائے یا شہر بناہ گرجائے یا حاتج ندر مسال مسافر گزریں اور آن کی اعانت نہ ہو۔ البی صورت بیں اگر بہت المال میں سال میرج دیں اسل میں کے خرج کرنے اسے سے نہر میں ہوتواس روپے سے نہر

کی اصلاح اور شہریہا ہ کی تعمیر اور مسافروں کی ماہوت روائی کامکم دیا جائے کیونکہ پر تقوی بہرمال سبیت المال پر لازم میں۔

کبی تکم اس مورت میں ہے جب کوئی مسجد گرجائے یا جامع سج برنہ ہم ہوجائے اور بہت المال میں سرباب منہ ہوت وان تمام امور کا استمام عام ابل وسعت پر عائد ہوتا ہے کسی (یکشیخص کے ذہنے ہمیں ہے جبنا کچہ اگر یہ لوگ اس فرض کو انجام دیں تو مختب سے فریفیۂ امرسا قطر ہوجائے گا، اس سے ساتھ ہی ان لوگوں سے سسا فروں کی عانت اور منہ ہم شدہ عارتوں کی تعمیر کے لیے اجا دست ماصل کرنے کی صرورت بنیں ہے۔ الماری جب پر بانی اور کست عادیت کا تعلق عام ابل شہرسے ہو بیسے شہرینا ہیا بامع مجد تو ماکم کی امباد س سے بیش ہوتا ہوتا کہ کا فی نہیں ہے۔ مگر عام مملوں کی مساجد کی تعمیر کے لیے ماکم کی امباد س الازی بہیں ہو تعمیر میں کو میں مرحت مقد میں مرحت مقد میں کی امباد س الازی بہیں ہو تعمیر میں ایک تعمیر میں ایک میں بور کی مساجد کی تعمیر میں ان میں دوں کی تعمیر میں لوگ کا میں میں کہ میں مرحت میں مرح

اگر قدرت رکھنے والے لوگ ان نہرم شدہ یامرست طلب عاد توں کو نہ

بنائیں لیکن کھر بھی شہر میں رہ نام کمی ہو اور پائی اگر جبر کم ہو لیکن مغرورت پوری ہوجاتی

ہو توان کو ان کے مال بر جھیوڑ و یا جائے اور اگر پائی کے شہونے اور شہر بیناہ کے

ویاں قیام ممکن نہ رسب اور سرمدی میگر ہو کہ اس کے معبوڑ دینا وزن دارالا سلام کو نقصان کی بھینے کا اندلیث ہو تو ماکم کے بیان اس کو معلل مجبوڑ وینا وزن نہر بہر سب بلکر اس کا انتظام تمام ذی وسعت مسلما توں پر ما مدبو کا اور محت کا کا میں سب کہ وہ مسلمان کو اطلاع و سے اور اصحاب مقددت کو اس کے انتظام اور اسلاح کی ترخیب و سلمان کو اطلاع و سے اور اصحاب مقددت کو اس کے انتظام اور اسلاح کی ترخیب و سے میکن اگر برایسا سرمدی شہر مز ہوجی کے مالی ہوجانے سے مسلمانوں کو کوئی اندلیث ہوتو اس مورت ہیں محت سب کو پر اختیار نہیں ہے کہ لوگوں کو اس کی املاح پر بحبور کرے کے دیونکہ پر سلمان کی ذھے داری ہے۔

کواس کی اصلاح پر بحبور کرے کیونکہ پر سلمان کی خدے داری ہے۔

واس کی اصلاح کے پاس سرما پر موجود محت سب یا شندوں کو اختیار دیے کہ یا تم

بہاں سے کہیں اور نمتن ہوجاؤیا بہاں اصلاح ومرست کا بار المفاؤ تاکہ بہاں ہمیشہ دہ سکو۔ اگروہ اس دو سری صورت پر آمادہ ہوں توان سب سے امدادی دو بہری کچھ وہ بطیب خاطردی سے اور زبردئ کسی سے کچھ نہ لے جکسا علان کرا دے کہ لوگ جس قاله برسم ولت دے سکیس وہ دسے دیں اور ہولوگ مذد سے سکیس وہ کام سے اعانت کریں ۔ پھر تحسب ہرجاعت پر ایک مناس مقرد کرد سے تاکہ جس جاعت نے جو ذری ہو ہے اس کو بوری کرائے لیکن مناص معاملات میں البی منمانت کی منروز ذھے داری ہے ہو اس کو بوری کرائے لیکن مناص معاملات میں البی منمانت کی منروز وسعت ہے لہٰذا اس کے منمان برسی منمان میں جو وسعت ہے ۔ اس سے بعد محسب سلطان سے اجازت سے تاکہ وہ کو ئی البی کادرد ائی مذکر ہے ہواس کے دائر ہ انتہار سے متجا دز ہو کیوکھ در تفیقت سے بید ذھے داری اس سے فریشۂ امتسا ب سے ملابعدہ ہے اور اگر منسب کے بیے معمول اجازت دشواد ہو یا امبازت سامنے تک خطرہ بڑھ میا نے کا اندلیشہ ہو تو معمول اجازت دشواد ہو یا امباز سن ملنے تک خطرہ بڑھ میا نے کا اندلیشہ ہو تو میا بلا اباذ ت ہی کام کا آغاز کرا سکتا ہے ۔

ناص مقوق اور دُنُون رقرض المركز الك دوسرے كے الفرادى مقوق اور دُنُون رقرض الله الكركوئي شخص اور أيكي مين تأخير كرے تومخسب تكم دسے كر دلوائے بشرطيكم معاصب مقدمت موليكن اسے تبدكرنے معاصب ذمه بين قدرت موليكن اسے تبدكرنے كى امبازت نہيں ہے كيونكر تا تعكم ہے اور مخسب اس كا مجاز نہيں ہے البتداس كو كہنا سنة السے كيونكر تا تعكم ہے اور مخسب اس كا مجاز نہيں ہے البتداس كو كہنا سنة السے -

رست دادوں سے خوجوں کی ادائی پر متسب کومؤافذہ نہیں کرنا ہوہا سے لیے کہ ان سے بارسے میں آبنہا وشرعی سے یہ معلیم کرنا ہوتا ہے کہ س سے لیے وابیب اور لاذم ہے لیکن اگر ما کم نے ان کی مقلادیں پہلے ہی منعین کر کھی ہول وابیب اور لاذم ہے دیکن اگر ما کم نے اور ہی مورت کفالت واجیہ دلینی حجو سے کچوں کی کفالت واجیہ دلینی حجو سے کچوں کی کفالت میں ہے کہ مختسب ما کم سے کم سے بغیر کوئی تعرض ندکر سے ادر تکم سے بعد رکوئی تعرض ندکر سے ادر تکم سے بعد رکوئی تعرض ندکر سے ادر تکم سے بعد رکوئی تعرض ندکر سے ادر و معبد وں اور اما نتوں سے قبول کر سے برا

کسی کو مجبور نه کرے و بال سب کو عام طور پر تعا دن اور پر ہنرگاری کا حکم ہے اور اسی خدکورہ بالا تغسیلات کے مطابق باتی عقوق العبا دسے متعلق امر بالمعروف کے احکا کو قباس کرنا چاہیے۔ مشترکہ فوق کا احتساب

بوامر بالمعرد من حقوق الشراور حقوق العباد مین شرک ہے اس کی مثال ہے کہ وہ کہ اگر بریرہ عور تیں نکاح کی طالب بول تو مختسب ان کے ادلیا، کو سکم دے کہ وہ کفویں ان کی شادیاں کریں، الیسے ہی جن عور توں پر عدرت واجب ہوان سے عدرت کفویں ان کی شادیاں کریں، الیسے ہی جن عور توں پر عدرت واجب ہوان سے عدرت کے املام کی پابندی سے گریز کر ہے اسے مرزنش کر سے لیکن اگر عود توں کے ولی ان کے نکاح کرانے کی ذرے داری کو نہ بیدا کریں توانہ بیں مرزنش نہیں کرمکتا۔

بوشخص اپنے بچہ کے نسب سے انکاد کرے تو اُلُولَدُ لِلْفراش کے تھم کے مطابق اس سے بردر باپ بور نے کی فدے داری پوری کرائے اورنسب سے انکاد پر تا دبی مغرادے ۔ غلاموں اور با نہ یوں پر ذیا دتی کی صورت بیں ان کے آتا وُں سے مؤانذہ کرے (در انہیں ہدا میت کرے کہ وہ ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کا مؤاندہ کرے (در انہیں ہدا میت کرے کہ وہ ان سے زیادہ کام لینے پر بھی تنبیہ کی مؤلیں ۔ جا نوروں کو پوری خوداک منہ وینے ادر ان سے زیادہ کام لینے پر بھی تنبیہ کی مجائے یو بی کر وہ اس کے مجائے یو بی کر وہ اس کے کہائے یو بی کو گونا کہ مزد کر کے در ان کو پورا کردے جو ان حقوق کو پورا کردے جو ان حقوق کو پورا کردے داری کا مذاب کی کو تا ہی سے بالک ہوجائے تو وہ اس کا منا من ہوگا لیکن لفظر منا نے ہوجائے وراس کا انصافے والا صنا من نہیں سے اسی طرح گم نہ وہ با نور ان کو دیدے دیئے سے منا من نہیں کری اور کو دیدے دیئے سے منا من نہیں برگا دیک گوگا کہ کا در اگر ویٹ کو اسی بیان پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ کری اور کو دیدے دیئے سے منا من نہیں برگا ویک کا اس کے دالا کری برائی پر قیاس کیا جاسکتا ہوگا۔ باتی مشتر کہ امور دے (مر با لمعروف کو اسی بیان پر قیاس کیا جاسکتا ہوگا۔ باتی مشتر کہ امور دی کے امر با لمعروف کو اسی بیان پر قیاس کیا جاسکتا ہوگا۔ باتی مشتر کہ امور دے (مر با لمعروف کو اسی بیان پر قیاس کیا جاسکتا ہوگا۔ باتی مشتر کہ امور دے (مر با لمعروف کو اسی بیان پر قیاس کیا جاسکتا ہوگا۔ باتی مشتر کہ اسے دور اسے دیاں کو اسی بیان پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔

## منوعات كيسين ادران كالمنساب

نہی عن المنکرات کی ٹین تھیں ہیں جعوق الٹرسے تعلق بحقوق العباد سے تعلق ادر د د نول حقوق کے درمیان مشترک ۔

بداذال مقوق الترسي على بني عن المنكر كي تين سيس بير.

ایان برحیور دسے ادر اگر کوئی فدر نہ بیان کرسکے تو اُستے خوب ڈ انٹے اور عبر تناک سز ا دسے اور اگراس کے عذر سے مختسب واقعت ہو تو ہمی علی الا علان کھانے مینے سے دوک دسے ناکھتہم نہ مواور مہا ہل جنہ بی عذر اور غیر عذر کی مالت کا فرق معلوم نہ ہو وہ اس ک اقتدار نہ کرس۔

اگرکسی میں پرزگرہ واجب ہواور وہ اوا ندکرے تو اگراموال ظاہرہ کی زکرہ ہو تو اس کی وصولیا ہی ما بی صدقہ کے فیصے جے اور وہ بزور وصول کرے گا ور بلا عذر کوتا کی مرتبے والے کو منزادے گا۔ اود اگر اموال باطنہ کی ذکوہ ہو تو ایک کومنزادے گا۔ اود اگر اموال باطنہ کی ذکوہ ہو تو ایک در کوہ کے سلسلے یں کچھ کی نگرانی محتسب سے ذریعے ہے کہ اس کی نگرانی ما بل مدر قدر کے ذریعے کہ اس کی نگرانی عابل مدر قدر کے ذریعے کیونے کہ اس کی نگرانی عابل مدر قدر کے ذریعے کیونے کہ اموال باطنہ کی ذکوہ عابل صد قد کو اواکر نا در سمت سے۔

مبرسال اموال باطمنری زکوٰۃ کی عدم اوائیگی پرسرزنش زکوٰۃ نا دمندہ کے سالات کے مطابق ہمدنی مہاسی جنائخ اگروہ مدی ہوکہ اس نے ضعیر زکوٰۃ اداکر دی ہے تواس کے ایمان پر حمیو تذریا جلتے ۔

اگرکوئی شخص لوگوں سے کھیے مانگ رہا ہوا در مخترب کو معلیم ہوکہ وہ مالدارہے تو اسے رو سے اور برزنش کرے اور اس تا دیب کامن مابل مدف ہسے زیادہ مخترب کو ہے ۔ پینا نیج بھنریت کرنے نیمی الیے لوگوں کو تا دیب کامن مابل مید دراگر کوئی شخص خلا ہری مالت سے مالکا زمیل کوئی شخص خلا ہری مالدار کو مالدار کو مالدار کو مالدار کو مالدار کوئی شخص نظری منے مانگٹ ہو آیا یا جائے تو مخترب اسے تنبید کرے کہ مالدار کو مالکا درام ہے لیکن منع مذکرے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ در تقیقت نقیر ہو۔

اگرکام کے قابل مفیوط اور توانا شخص سوال کرتا ہواسلے تو محتسب اس کو بازر کھے اور اسے محنت سزدوری کرنے سے سیے کہے۔ اگراس کے با دیجود کھی وہ دست سوال دور ان کرنے اور دران کرنے اگرال سے یا می سے تو نگر شخص سوال سے با دنرائے اور دراند کرسے تو نگر شخص سوال سے با دنرائے اور محتسب بیر چاہیے کراس کا مال اس برخری کرسے بااس کومز دوری برنگاکراس کی اجرت اس برخری کرسے باس سے دائرہ اختیاد سے باہر سے باکر یا کہ کا کم سے۔

لہٰذااش خس کوماکم کے سامنے بیش کرنا جا ہیے کہ یاتو وہ خود اس کا انتظا کرے یامخسب کواس کی اجازت دے۔

اگرکوئی ناالی اور جابی خص وعظ کہنے یا فقہ کا درس دینے پیش خول ہواور اس
کی فلط تا وہا سے لوگوں کے گمراہ ہوجانے کا اندیٹ ہوتو اسے دوک دیا جائے
اور لوگوں کو بتا دیا جائے تا کہ کوئی شخص دھوکہ ہیں مبتلا منہ ہوا ور اگرکسی کی صالت اٹھ بک
طور سے منہ علم ہوتو اس کو استمان لینے سے پہلے سنے مذکب باجائے ۔ جینا نچہ روا بیت ہے
کہ صفرت سن بھری وعظ کہ درہے کے صفرت علی رہ ان کے پاس سے گزر سے تواہو
نے ان سے پوچھاکہ دین کا سنون کیا ہے ، معفرت من بھری کے نعوش کیا ورع ہے،
نرایا دین کی افت کس سے سے عرض کیا طبع سے دیوئی کر صفرت علی ہے فرما یا کہ آپ
بیان کر سکتے ہیں۔

اگرابل علم سے خسوب کوئی شخص برحمت بھیلائے یا اجماع اورنُقُ کے نولات باست کرے اور علمائے عصراس کے نولات ہوں تو محتسب اس کومنع کرے اور مُرُزِّش کرے اور اگر بازنر آئے تو اس کا معا طرسلطان کے میر دِکر وسے کہ در معیق سنت سلطان ہی مغاظت دین کا اصل فرمے دار ہے۔

اگرکوئی مغیر قرآن کے ظاہری منی کو جھوڈ کر بہ تکلفت نئے معنی گھڑ کر بیان کے ایک کوئی دادی ہے کہ لیسے خص کورشکے اور کئی دادی ہے کہ لیسے خص کورشکے ادر کئی دادی ہے کہ لیسے خص کورشکے ادر کئی کر سے بہتر طبیکہ مختسب خود عالم ہوا ورجیح وفا سراور میں دباطل میں امتیا زکر سکے، یا علی کے عصر نے بالاتفاق ان اقوال کو باطل اور برعمت قرار دیا ہوا وزمحتسب کو توجہ دلائیں تو ان کے اس متنفہ تول براعتما دکر کے ایسے خص کورد کے۔ مشتر امود سے منع کر کہ ا

مخطودات (تمنوعات) سیمتعلق امودسے نما نعن کی مورت برہے کہ لوگوں کوسٹ ہے کہ لوگوں کوسٹ ہے کہ لوگوں کوسٹ ہے کہ لوگوں کوسٹ ہے کہ کہ اور شعبہ کی باتوں اور تہمن کے معرف کرنے مرش تنہا مودکو افتہاد کرد ؟

لیکن تمسب تا دیب بی مبلد بازی سے کام نرسے اور اسے پہلے سے نع کرنا ب ایمیے، بینا بخیرد وابیت ہے کہ معشریت عمر انسے لوگوں کوعور توں سے ساتھ معریف ک مانعت کردی تھی اور آپ نے ایک تیخص کوعور توں سے سائند نماز پڑھتے و کیما تراسے درّے سے سکائے،اس پراس خص نے کہا کہ اگر میں ہے احجا کام کیا تھا تو آپ نے مجدر ظلم كبا اور اگرئن نے براكبا تفاتوا ب نے مجمد اطلاع ندى تنى - آب نے استفساد فرايا کرکیا نومیری بدایت سے وقت موجود نہیں تھا، اس نے کہا میں موجود نہیں تھا بعضرت عمر انے بیکن کداین کوٹرااس سے آگے ڈال دیا اور فرمایا قصاص سے ہے۔ اس نے كهاآج نهي ليناء آپ في فرمايا، احجامعات كردي، اس في كهاي معاسن عي تہں کرنا۔ اس سے بعد دونوں مداہو سکتے، اسکے دور و شخص میر ملانو حصر بن عمر سے بہرے کادنگ بدل گیا، اس نے کہا امیرالمونین شایدمیری بات سے نارا من ہیل پ نے فرمایا ہاں ، اس نے کہا بی معرکو گواہ کرے کہتا ہوں کہ بیں سنے آپ کومعا من کیا۔ اگرکسٹیخس کوامیے دامسندمی کسی عودست سے ساند کھڑا دیجیے جس میں لوگوں کی آرڈ رفت موا ورکوئی شک پدا مرمونومسرزنش اور تنبید مرکرے کیونکرمبر مال آ مرورفت الے داستے برگزرسے بغیرکوئی میارہ کا رہمیں ہے اور اگرمرد وعورت کونمالی راستدیں دیکھے توجونکر را سندمے ما بی ہونے سے مشہر پرام و تاسیے اس بیرے ان کور دسے مگر تأ دیب بس ملدی نه کرسے مکن ہے کہ وہ عورست اس کی محرم ہو۔ عبکہ مختسب اس کو ان الفاظیس "نبيركيت كراگربرعودت تيرى محم سے تواس كومائے بمدت سے كا ور اگرامنبى ہے تواللہ سے ڈر مہاداتومعصیت ہیں مبتلانہ موجائے بہرمال مودت مال سے ترنظر سرندنش س کی دبیشی کرسے۔ ابن عائشه كالمك واقعير

ابوالازمربیان کرتے ہیں کرابن عائث نے ایکشخص کوداستے میں ایکے دت سے بائیں کرتے دیکھ کرکہا کہ اگر بہنیری محرم سے قوبڑی شرم کی بات ہے کہ توسب کے ساسنے اس سے بائیں کردیا ہے ادر اگر محرم نہیں سے تواور بری بات ہے۔ برکہہ کرآ یہ علے گئے اورلوگوں میں بیٹوكر باتین كرنے تكے كراپ كى كودميں بررتعم اكرارا۔

ان الني البسسويني ، سمر اكلهارسول

ادس الى دسالة بالده المانسى تسيل

من فأتر الالحاظ ، يجذب حضرة ردت ثقيل

متنكبأ قوس السبأ بي ميمى دُليس له رسيل

فلوان اذنك سيننا بمتى تسمعما نقول

لوأتيت ما اسقبحت من ن امرى هوالحسن الجبيل

(توجه) " تم نے میں کورت سے مبی مجھے باتیں کرتے دیکھاہے وہ بیام برخی ، اس نے مجھے ایسا خط دیام میں کے لیے میری مان ماری تی اور وہ خط میری محبوب کی مان ب سے مقابم میں کا کا بی فلطیں میں کہ رہائی افردسرین موٹے ہیں ، موبوش محانی میں کمان بن کر بغیر تیرشکا رکرتی ہے اگرتم ذرا کھم کرہادی بات کن کے بیت تومیری جس بات کوتم نے براسمجھا دہ تم کو ایک اچی بات معلوم ہوتی ؟

ابن عائشہ نے اسے پرما اور سرے پر البرنواس لکھا دیکھا، اس پر ابن مائشہ نے کہا کہ میں نے ابنواس سے کیوں تعرف کیا، بہر سال ان کا اس تدر منع کرنا کا فی ہے بیکن مختسب بواس کا کا کے بیے مامور ہوتا ہے اس سے لیے تعین قفتیش صروری ہے۔

ابدنواس کے ذرکورہ اشعادسے اگری دضا مدت کے سائھ فسق ونجود کی بات معلیم نہیں ہونی ،کیونکر کمن سے کرمیں کا ذکر اضعار میں ہورہ اس می محرم ہولیکن طرز بیان اور ابونواس جیسے شاعر کا بد کلام منکر ہی ہے اگری وہ اس کے مرز دال ہیں اور ابونواس جیسے شاعر کا بد کلام منکر ہی ہے اگری وہ اس کسی شاعر کا ایسا کلام منکر مزمو بہر مال ممتسب ایسے منکرات کو د کھوکر نا مل درتین میں شاعر کا ایسا کلام منکر مزمو بہر ماکن ہ دے اور اس سے بہلے تعرف مذکرے۔ سے کام سے اور مالات کا بوری طرح ماکن ہ دے اور اس سے بہلے تعرف مذکرے۔ مصنرت عمرہ کا امکر مل قنعر

جیسے ابن ابی زنا دیے ہشام بن عروہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ مفرت عمر بن الخطاب ملوا من کر دستے کہ آپ نے ایک موجودت عمر بن الخطاب ملوا من کر دستے تھے کہ آپ نے ایک شخص کو د مکیما جو ایک نوب ورت البید کا فیری بربر ممائے ملوا من کر د ہے اور یہ اشعار بڑھ د کہ ہے۔

(توجهد) "بین اس کا سرمعایا بو اا ونش بون ، بین اس کا فرانبرداد بون اور برگراسے بے تکلفت فرم با آبون اور اس گا در ن سند کر کہ بین برگر مذیرے اپنے شا نون پر اس کا ور ن سندهال کرد کست بون اور اپنی اس فلیمت پر مجمعے بڑے سلے کی امید ہے ؟

معنرت مرض نے استغساد فرمایا کہ بندہ ندایہ کون ہے، جے توسف ابنائے بنا کے بنش دیا ہے ہیں۔ آپ دیا ہے جا اس نے کہا۔ امبرالمونین برمبری بوی ہے میں کا دماغ درمن بنیں۔ آپ نے فرمایا اسے مللاق کیوں نہیں دے دیتا، اس نے عرض کی بیخوب ورت بھی ہے اورمیرے بیوں کی ماں بھی ہے اس لیے مبدائی ممکن نہیں ہے ، اس بر آپ نے فرمایا احتجا نیری مرضی۔

آپ نے نقشیش افریقیت مال سے پہلے اسے کپھرنہیں کہا بلکہ جب اس کی ما کا علم ہوگیا تو آپ نے اس کے ساتھ نرمی برتی ۔ کا علم ہوگیا تو آپ نے اس کے ساتھ نرمی برتی ۔ شراب اور نبریزر کھنا

اگرکوئی سلمان کملم کھلا شراب رکھے تو صحسب کو جا ہمیے کہ اسے گرادے اور
اسے نا دیب کرے اور اگر شراب رکھنے والا ذخی ہموتو علی الا علان رکھنے پر ہمزادے
نیکن شراب کے گراد بنے کے بارے ہیں فقہار کا اختلاف ہے ، جبنا نجہ امام الو عنبیقہ کی رائے یہ ہے کہ نہ گرائی مبائے کیونکہ یہ ذمیوں کا حق ہے اور مال مغمون ہے لیکن امام شافتی کے منہ گرادی جائے کیونکہ امام شافتی کے نزدیک شراب امام شافتی کا مسلک یہ ہے کہ گرادی جائے کیونکہ امام شافتی کے نزدیک شراب کسی کی بلیکی مال صفہوں نہیں ہے مذفری سے بند ذمی سے بند دمی ہے۔ امال عندی نا وان ادا کر نی بیر سے بند دمی سے بند دمی سے بند دمی ہے ہے اور نرسلمان سے بید بر تلف کرنے والے کو اس کی فیریت بیلوزنا وان ادا کر نی بیڑ ہے۔

امام الوسنيفر كي زدبك ببريز برسلمانون كى ملك البيس ماس ليمسلمان لسه

على العلان رکھ سکتا ہے۔ اور امام شافین کے نزدیک بدید بھی تسراب کی طرح مال نہیں ہے افرہار پر اسکتا ہے۔ اور امام شافین کے نزدیک بدید بھی تسراب کی طرح مال نہیں ہے اور محت ہے۔ اور امام شافین کے نزدیک بدید بھی تسراب کی طرح مال نہیں ہے اور محت ہے۔ اور امام شافین تا وان لازم نہیں آئے گالہذا و محالات کے بیش نظر افرہ اور محالات کے بیش نظر ان کے داسطے ہو تو زجر کرے اور جب تک ابل اختہاد ما کم گرانے کا سم مردے نگرائے تا کومرافکہ کی جائے تواسے ضامتی بمنا پڑے۔ اگر کوئی ذمی نشد کی صالت بین کمواس کرتا ہو آ یا ہر کھی ہے تو محت سب اس کی بے احتیا می برخور مدود کے دائر سے بین داخل ہوجائے۔ احتیا می برخور مدود کے دائر سے بین داخل ہوجائے۔ احتیا می برخور اس کا میں مداور آگراس کی کروہ دوبارہ کام نہ آسکیں اور بجائے والوں کو تا دین سمزاد سے اور آگراس کی کھڑی کہونے کے سو اکسی اور کام آسکتی ہوتو اکم ٹی می نزوڈ ہے۔

گرفی بال رکھ منا

بہان کک اور کیوں کا تعلق ہے تواس سے مقصور معمیت تہیں ہونا میں میں میں البتد کر ہوں ہیں میں میں البتد کر ہوں ہیں میاں بوی کو بنون مصیت ہے اور اسی لیے اس بی جوان اور عدم جوان کے دونوں کی طرح بنانا معصیت ہے اور اسی لیے اس بی جوان اور عدم جوان کے دونوں کیا ہوں اور برتقا منا ہے قرائن ان کے باتی رکھنے یا نہ رکھنے کے بار یمی طرفتی حکمت افتریار کیا جائے جنائج و دا بیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم عفرت عائم نی بی ترکھیں آئے سے کے دو گڑ ہوں سے کھرسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم عفرت من عائم نی بی سی میں آئے ہے منع من من ایا ۔

دوایت ہے کہ ابوسعید آسطنی مثاندی مقتدر کے عبدیں بفداد کے نامنی مقرر کیے عبدیں بفداد کے نامنی مقرر کیے گئے تو بریز کا بازار ختم کراد با اور فرما باکہ بہرام ہے گرگر ہوں کے بازار کو باتی رہنے دیا، اور فرما یا کہ حضرت عائشہ مرسول اللہ مسلی اللہ علیہ دیلم کے سامنے کو باتی رہنے دیا، اور فرما یا کہ حضرت عائشہ مرسول اللہ مسلی اللہ علیہ دیلم کے سامنے کو بین سے کمیں رہی تغییں گرائی نے منع نہیں فرما یا جس سے معلیم ہواکہ بہر ما زہری میں نوابوسع براسطنی کا اجتہا و درست ہے کی نبید

کے بازاد کے متعلق ان کا ابتہا دبیدازتیاس ہے کیونکر بہیز دو ایس کبی استعال ہوتی ہے اس میے جن فقہا دے نزدیک جائز ہے آن نفیک تواس کی فروخت بالکڑا ہائز ہے لیکن جن فقہا ہے نزدیک ببینہ سوام ہے توان کے نزدیک بھی وا دفیرہ برائز ہے لیکن جن فقہا ہے نزدیک ببینہ سوام ہے توان کے نزدیک بھی وا دفیرہ برائز ہے میں اس کا استعال درست ہے ادر اس مقصد کے لیے اس کی فردخت جائز ہے اس کی فردخت جائز ہے کہ ابوسعید نے اس کی کھلم کھلا میاج بینروں کی طرح فرید فردخت و کی مائز استاء کی کھا نصت کی ہوگی تاکہ کو ام کی نظروں میں ایک نامائز شنے اور بالیک مائز استاء کی خوا نوت میں انتیاز برقرار دہے کیونکہ اور کبی الیے جائز کا م بین جن کو کا اعلام کر نامائز نہیں ہے بیلیے ابنی بھی یا بائدی سے فطری تعلق قائم کرنا ۔ (کہنوت کی نامائز نہیں ہے بیلیے ابنی بھی یا بائدی سے فطری تعلق قائم کرنا ۔ (کہنوت میں بالیک مائز ہوئی کھا ہا ہے پردگی نے ساتھ نہ صرحت یہ کہنا جائز ہوئی ہے۔ ہے بلکہ بہت برا فعل ہے ، ۔

ترب تکسی سے بارسے میں بیٹلم نہ مہوکہ وہ ممنوعات ٹرعیتہ کا ارنکا ب کرتاہے بمتسب اس کامجتس اور اس کی پر دہ دری نئرکرسے ۔ جنا بخبرنبی کریم کی لنڈ علیہ دسلم کا فرمان ہے کہ

" اگرکس تخص سے کوئی براکام سرزد ہوبائے تو وہ اسے اللہ کے بردیے سے جھپائے کیونکہ جوشخص ہمار سے ساسنے ابنا برا کام کام خام رکر سے گاہم اس براللّہ کی بتائی ہوئی مُڈ مباری کریں گے؟

اگر آثار وعلامت سے کسی کا بوشیدہ ملود برکسی منوع کا) کے ادبکا ب کا ارادہ ہوتو اس کی دومور تیں میں ایک یہ ہے کہ اس سے الیسی عرصت سے سائے ہوئے کہا می دومور تیں میں ایک یہ ہے کہ اس سے الیسی عرصت سے سائے ہوئے کہا کی فرہو سے برملوم میں موجود ہے اور زناکا مرتکب ہوئے والا ہے ، بولی مور سے میں محت میں کہ اور ناکا مرتکب ہوئے والا ہے ، توالیسی مور سے بی محت کے شراور کا کا مرتکب کی میں میں کہ تاکہ اس نا تانی جم کا ارتکاب نرمونے پائے ملکم تعلق عراج بہائے کہا متعلق عراج بہائے کا مرتکب کے تعلق کے دور ناکا مرتکب کو تعلق کرنے والا ہے ، توالیسی مور سے بی میں محت کے بیٹ سے اور کا کا مرتکب کے تعلق کے دور کے دالا ہے ، توالیسی مور سے پائے ملکم تعلق عراج بہائے کا دور کیا ہے کہ میں کا دور کیا ہے کہ میں کا دور کا کا مرتکب نرمونے پائے ملکم تعلق عراج بہائے کا دور کیا گار کا مرتکب نے میں کا دور کیا ہے کہا کہ میں کا دور کیا ہے کہ کا دور کا کا مرتکا ہو بہائے کے میا کہ دور کیا ہے کہ کہا میں کو کرنے ہوئے کا کہا کہ کا دور کیا ہے کہ کا دور کیا ہے کہ کہا کہ کا دور کیا ہا کہ کا دور کیا ہے کر کیا گار کیا ہوئے کا کہا کہ کا دور کیا ہوئے کیا کہ کا دور کیا گار کیا ہوئے کا کہ کوئی کیا کہ کوئیل کے کہا کہ کیا ہوئے کا کہ کیا کی کوئیل کیا گار کیا گار کیا ہوئی کے کہا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گار کیا گار کیا گیا گار کیا گار کیا گار کیا گار کیا کہ کیا کہ کیا گار کیا گا

تواب فرینندامر بالمعروف ونهی من المنکرانجام دنیا مومهی السیدمعا طانت کی حیان بین اور دوک مقام کرسکتا سبے۔

مغیرہ بن شعبہ کے بار سے بین ان کیا گیا ہے کہ ان کے پاس ایک عودت جس کا تعلق قببائہ بنو ہلال سے متنا اور جس کا نام ام جبیل تفا بصرہ بین ان کے پاس آبا کرتی تھی۔ اس کا شوہر قبیدئر تقیعت کا ایک شخص تفاص کا نام مجاج بن عبید تفا۔ اس بات کی اطلاع ابو بکرہ بن مسروے سہل بن معبد ، نافع بن حارث اور زیا دبن عبید کو ہوئی تو وہ موقع کی تلاش میں لگ گئے ، چنا نخیر ایک روز حب برعورت مغیرہ کے پاس آئی تو بیرسب ایک م اندر داخل ہو گئے اور صفرت عمرہ کے اس اقدام گواہی دی ، جو کرم شہور داقعہ ہے ، معضرت عمرہ نے ان لوگوں کے اس اقدام پرنا گوادی خلا ہر نہیں فرمائی ، لیکن شہا دت کے نامیل ہونے کی بنا رہیر ان پر برنا گوادی خلا ہر نہیں فرمائی ، لیکن شہا دت کے نامیل ہونے کی بنا رہیر ان پر

درسری قسم دہ ہے جواس درجے کی نہ ہواس میں ہیں ہیں کرنا اور برجہ دری کرنا بالکل جائز نہیں ہے جہانچہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ مفترت عمر بنا بھی کون کے پاس ہنچے تو وہ کے نوشی کر رہے تھے اور انہوں نے اپنی حجو نیٹر لیو ل میں آگ روش کی ہوئی گئی ، آپ نے اُن سے فرایا کوئی نے تیمہیں کے نوشی سے مرکا کھنا تم اس سے باز نہیں آئے اور ئیں نے جھو نیٹر لیوں میں آگ مبلانے سے منع کرا کھنا تم اس سے باز نہیں آئے ۔ وہ بو لے اسے امیرالمونیین آپ کوالٹر نے کہا کھا تم اس سے باز نہیں آئے ۔ وہ بولے اسے امیرالمونیین آپ کوالٹر نے کہا ہمار کے اور بلا اجازت کی میں کے گھری واضل ہونے سے منع فرمایا ہے وہ اس نے تربی کی اور بلا اجازت کھر میں کے گھری واضل ہونے سے منع فرمایا ہے وہ اس نے فرمایا ہے وہ اس نے فرمایا ہے وہ اس نے فرمایا ، ای ایک میں کے کھری واضل ہوئے ، اس پر صفرت عمر وہ نے فرمایا ، احیا وہ دونوں قصور اس کے عوش مجھوں۔

اگرکسی کے سکان سے لوگوں کی نامناسب شور کی آوازیں منفے ہیں آئیں اور کا نامناسب شور کی آوازیں منفے ہیں آئیں اور کا نامناسب باہر ہی سے منع کر دے اندر نہ دائل ہوکسونکہ ہے امرمنکر ظاہر ہے اور انہا ہوکسونکہ ہے۔ اور انہا ہوکسونکہ بیار ہے۔

غيرشرعي معاملات

اگردومساحب معاملکسی غیر شرعی معاملے بہتفق ہومائیں تواگردہ معاملہ بالاتعاق ممنوع ہوتا کی دہ معاملہ بالاتعاق ممنوع ہوتو مختسب بران کوشرم دلانا اور دوکنا واجب ہے اور تا دیب مس محرمت کی شدت محوظ رکھے۔

لیکن جن افعال کے جواز اور جریت بین فقہائے کرام کا اختلاف ہوان پر معترف نہ ہو طکہ میں افعال کی حرکمت پر بہت منعیف سا انتلاف ہوا دراس سے متفق ملیہ جوام بین مبتلا ہونے کا خطرہ ہوجیسے دست برست ہود ہے بین ایک مین مبتلا ہونے کا خطرہ ہوجیسے دست برست منعیف اختلاف ہے لیکن مبتس کے بدلے بین وہی مبنس ذا پر لیبنا کہ اس بین بہت منعیف اختلاف ہے لیکن پر اک مصارمعا ملے بین بھی مئود لینے کا ذریع بین سکتا ہے جب کی حرب بیان سابق اس بین محتسب کو اعترامی کرنا اور نہ کرنا ووفق دست ہوسکتا ہے۔

عقدنات اگری ما مان مین بین ہے میں ان کے قریب قریب منردر ہے اس اگرکوئی نکاح با تفاق فقہاد موام بوقوم تنسب کو بہا ہیے کہ الیے نکاح سے دو کے لہکن اگرانوکا ون منعیب ہو ہی میں میں اگرانوکا ون منعیب ہو ہی میں میں میں میں میں اوقات نہ ناکو مہائز سمجھنے کا ذریعیہ بن میا تا ہے تواس کورد کنے کی بابت دواراد بی بہت او اس کورد کئے کی بابت دواراد بین بہت کی بابت دواراد بین بہت کی بابت معاملات کی تخریب بین بہت کی بابت معاملات بی تنبیبہ کی بجائے الیے معاملات کی تخریب میں بہت کے ایسے معاملات کی تخریب دے منعی علیہ ہوئی۔

اشياريس ملاوث اورسكون كالمعوث

فروخت ہونے والی است باریس ملا دش اور سکوں یں کھوٹ کی آمیزش کالمبی تعلق معاملات ہی سے ہے محتسب اس کا انسداد کرے اور حسب منرورت تا دیب کرے سے بنا کچرفر مان نبوت سے کہ

" دسوكر دينے والا تم مي سے نہيں ہے ؟

اگریه فریب دسی خمریداد سے حقٰ بس نعتصان دہ ہولیکن اسے علم نرم وسکے ، تواس

الدف کاگناه بهت شدید اوراس کی دمت بهت شخت ہے اور ایے مجم کوسخت سنرا دی جائے اور اگراس ملاوٹ کاخر بیار کو علم بو تواس ملاوٹ کاگناه کم بوجا تا ہے اور اس صورت بیں نرمی سے روکا جائے ۔ گرخر بیار کے بار سے میں معلیم کیا جائے اگر وہ مبی فروخت ہی کرنے کے بیے خرید تاہے تو بائع کے ساتھ ساتھ وہ مبی بجرم ہے کیو کر بوسکتا ہے وہ الیے خص کو فروخت کر سے جواس خرابی سے نا واقعت ہو لیکن گر اس نے اپنے استعمال کے لیے خرید ابو تو وہ مجرم نہیں ہے اور اس مودت بی صورت بائع (فروخت کنندہ) کو تنبید کی جائے اور میری کام من رسکوں) میں کموٹ میلا نے کا ہے۔

ان کے خس اور میا توروں کی فروضت سے پہلے ان کاد ودھ ددہ نا چھوڈ وسیتے ہیں تاکہ ان کے خس اور اس سے ددکنا جا ہیں۔

ان کے خس اور اس سے ددکنا جا ہے۔

مواتی ال ہے خسب کا اہم فرلینہ ہے ہے کہ ناپ تول میں اور ہیائش میں کی کا کمل المداد کرے مواتی الی نے اس پر سخت دی جائے۔

خواتی الی نے اس پر سخت وحمید فرمائی ہے ، اس پر سخت منزاسب کے سامنے دی جائے۔

اگر کسی کے باٹ اور بیا نول کے کم ہونے کا سٹ برجوتو اس کو جائے کہ اس ہیائش کے مطابق ناپ بالوں اور بیمائوں سے ملائے اور میس کو حکم دیا جائے کہ اس بیمائش کے مطابق ناپ بالوں اور بیمائوں سے ملائے اور میس کو حکم دیا جائے کہ اس بیمائش کے مطابق ناپ نول کریں۔

اس کے بعد اگر کوئی غیر مجر شدہ کے ساتھ معاملات کرتا ہوا پایا جائے اور وہ وزن ہیں کم ہوتواس کو دوج ائم کی منزادی جائے۔ ایک غیر مہر شدہ اوزان کو استعال کھنے کی اور دوسر سے کم نوسنے کا کہنے ہے کہ بہلے جرم کی منزائجتی سرکا دمتعبور ہوگی اور دوسر جرم کی منزائجتی سرکا دمت ہوں گی اور دوسر جرم کی منزائجتی شرکاری ہیانوں کی ہیرا جرم کی منزائجتی شرکاری ہیانوں کی ہیرا بھیراکی ہوتو مردن بھی مرکاری منزادی مباشے۔

اگرکوئی شخص سرکاری مُهرِ ترده کی طرح سے حجلی او ذان ادر ہیا نے بنائے تو وہ حجلی درہم و دینار بنانے والے کی طرح مجرم ہے۔ اگر یہ اوزان کم بھی ہوں تو مجرم دو حیث درہم و دینار بنانے والے کی طرح مجرم ہے۔ اگر یہ اوزان کم بھی ہوں تو مجرم دو حیث یہ دونان حیث یہ دونان میں میں میں ہے۔ ایک مجری مرکا درجلسان کا دوسرے بی شرویت اوزان

بن کی کرسنے کی ۔ اور بیرمزائیم کی سرکا دسے زیا دہ سخت ہوئی جا ہیں اور اگر حجلسانہ کی کہ ہولیکن اوز ان میں کئی سرکا در کا در کا در مرکا در سرکا در سرکا در مرکا در سرکا در سرکا در مرکا در سرکا ہوئے ہوئی ہو شود اس کام کے لیے امانٹ وا در افراد کو متعین کردے اور گئی اکن کے مطابق بریت المال سے ان کی مودت میں ان کو کم توسلے اور کم ناسینے کی دغیت ہوگا ۔

کی ذکر کی میں شرک میں ان کو کم توسلے اور کم ناسینے کی دغیت ہوگا ۔

پہلے کام ان لوگوں کا مناص امتمام کرتے تھے اور ان کے ناموں کا رُبٹروں ہیں اندراج کر لیتے تھے اور ان کے ناموں کا رُبٹروں ہیں سے اندراج کر لیتے تھے تاکہ اصل کا دکن اور فیم متبرلوگوں کا بہتر ہل جائے ۔ اور اگر ان ہیں سے کسی سے بارسے بی بہعلوم ہوکہ وہ ناپ تول ہیں کمی کرتا ہے یا زیا وہ اجرت مانگت سے تواس کو تا دیبی منرا وسے اور اسے کام سے ہٹا دے۔

دلالوں سے تعلق نمی میں مکم ہے کہ آبا نڈاں آ دی مغرد کمیا جائے اور خائنوں کی ددک مقام کی جائے ادر ان امور کا او لا معکمرانوں کو بندوںبسٹ کرنا چاہتئے ا در بعدازا مختسب کوکرنا جاہیے۔

ناپ نول اور سپائش کامعامله

زمینوں کی تسبیم ورہیائش کے سیاے ممتسب کے بجائے قاضی مقرد کیا جائے کے کیونکر قاضی معرد کیا جائے کے کیونکر قاضی معین اون است میم اور فائب سے مال کا نائب برزناہے۔

بازاروں اور مملوں میں محافظ سپاہیوں کا تعین بولیس افسران کے نے ہے۔
اگرناپ نول میں حمکر اہونو مختسب کی کارر وائی اس دفنت درست ہوگی جبکہ طرفین کی جانب سے انکار اور تجامد نرم وادر اگراس مدیک نوبت بہنچ مبائے تو کیم قامنی فیصلہ کرے اس کے تو کیم قامنی مصبی ہے لیکن تا دیب کاحق محتسب میں کو ہے مگر قامنی کا تا دیب کرناہی ورسن ہے۔

منتسب من الموركوهی العموم روک مكتاب ان بی الیے اوز ان اور بیانوں كا معامله می سے بواس فهرس مردج نربوں اگر میردوسری مبکہ ان كا رو اج بور اگر دوافرادان

سے ایس میں معاملہ کریں تو انہیں کرنے دیں لیکن عام طور بران سے ناپ تول کی تعلقہ کردیے مکن ہے کوئی اسے نا وا تغیبت کی بناء بران سے نقصان میں مبتلاء موجلے۔

جن منکرامود کا تعلق محن لوگوں سے انفرادی منفوق سے ہونا سے ان ہیں سے تنگا برکہ
کوئی شخص اپنے ہمسائے کی زمین کی صرمیں اپنی تعمیر شروع کرد سے باس کی داوار لینی جمیت
کی شہنیر رکھے اس کا حکم بے ہے کہ جب تک وہ استخافہ نہ کرسے مقسب کوئی دخل نہ
دسے کیو کر میداس ہمسایہ کا اپناسی ہے اور وہ اسے معا من بھی کرسکتا ہے اور مطالبہ
کی کرسکتا ہے اگر استفافہ کرسے اور آ لیس میں منکر منفوق مزمول تو مخسب اس کا انتظا کر سے کہ زیادتی کرنے والے سے طلق کا کستی ولائے اور صنر ورست ہوتو حسب مال
تا دیسے بھی کرسے۔

منکر خوق کا مغد مرحاکم فیصلہ کرسے۔ اگر مہسابراس کی زیادتی کوباتی رہنے وسے اور اپرناس معافت کر دسے تواسے اس سے بعد میں مطالبہ کامن رم تناہے اور اس سے مطالبہ پر زیادتی کرنے والے کو اپنی تعمیر نہدم کرنے کا تکم دیا جائے گا۔

اوداگرابتداسی سے پڑوسی کی اجازت سے تعریم ہے اوراس کی اجازت سے تعریم سے اوراس کی اجازت سے شہیرر کھا ہے تواس کو اب اس اجازت سے تعریم کاسی نہیں ہے لہذا اس کی بنائی ہوئی تعمیر کو گرانے کاسکم نہیں دیا جائے گا اگر درخت کی شاخیں دوسرے بڑوسی کے گھر می جیسی بایس تو وہ محتسبے شکایت کرے ان کو قطع کراسکتا ہے لیکن اس می سزا کوئی نہیں ہے اور اگر درخت کی جڑیں کہ بیار کہ سائے کی زمین میں واغل ہو جائیں تو انہیں تعلیم کرنے پر جمبور نہیں کرسکت ہو البتہ ابنی زمین میں ابنی مونی سے تعمر حت کرسکت ہے اور اگر کوئی شخص ابنی زمین میں تنور مسلسے کے دموئیں سے تعمر حت کرسکتا ہے اور اگر کوئی شخص ابنی زمین میں تنور اس کے دموئیں سے تعلیم نے بوتو اسے اعتراض کرنے یا جانوں کر رہے کے ایس طرح اگر ایک شخص اپنے سکان میں بی لگائے یا جانوں کر در صوبریں کور کھے تو بڑو وی اسے نہیں دوک سکتے کیونکہ شخص کو ابنی ملک یا لو جار در اور دھو بہوں کور کھے تو بڑو وی اسے نہیں دوک سکتے کیونکہ شخص کو ابنی ملک میں تھے در میا ہیں کہ ان سے بنیر مجارہ کار کھی نہیں ہے۔

اگرکوئی شخف کسی سے اجرت برکام کرائے اور اس اجیر مریر نیادتی کرے کہ اسے اجرمت کم دے یا اس سے کام زیادہ لے تومختسب اسے ابساکرنے سے وک دے اورسرزنش مالات کے اعتبارے کرے اور اگر اجیرزیا دتی کرے کہ کام کم کرے اورا ہرت زیادہ مانگے تومختسب اسے بھی تنبیہ کرسے اوراگرنہ مانے نواس کا نیسلہ ماکم کے سامنے دکھے۔ پیشهروروں کی نگرانی

تین اسے بیٹیہ در لوگوں کی مگرانی کمی محتسبے ذمے ہے۔ ایک دوجن کے كام مي افراط وتفريط كا اندليث مرود ومرسه وه من كے كام مي امانت اور خيانت کائیبلز ہوا درننیسے وہ مین کی کار کرد گی عمرہ اورخراب ہوسکتی ہو۔

بهاقتهم مي طبيب اومعلمين مي كيونكرطبيب كي افراط وتفريط سيبياري بس شدّت ہوسکتی سے یا سریوں کی مبان ماسکتی ہے اور علمین کی تربتیت پر بحد ل کائندہ اچھی یا بری زندگی اوران سے مغلاق و عا داست کا مدادسے کنجین کی مدود سے <u>مکلنے کے</u> بعدبرى عادات واطواد كاحبوار ناسخست وشوادم وما ناسب للذاممتسب كدمياسب كه عالم دينداد اور بالاخلاق شخص كومعكم كي حينيت بين برخراد در كھے اور سجواس معيار كانه بو استعلیم کی خدمیت انجام دینے سے دوک دسے، درنہاس کی دمبرسے کچوں ہیں فلط عا دات ا در بری خصائل پر درش یائیں گی۔

دوسری سم می سنار بعولای، دهوبی اور رنگریز دغیره داخل بی برلوگ ددسروں کی چیزیں ہے کر فراد موماتے ہیں ، اس میصنروری ہے کہ عتبرامان زاروں کو ا بنا کام کرنے دے اورس کی خیانت طا برمبواسے مانعت کردسے اوراس کیاس سرکت کی تشمیر کردے تاکہ نا واقفیت کی بنا پرلوگ اس سے دھوکے میں مذا تیں۔ ایک دائے بیمبی سے کران سے بیشہ وروں کی نگرانی محکمہ بولیس سے میرد ہونی میا ہیے اور اس لحاظ سے یہ بات درست سے کہ خیانت میوری کے ذیل می آتی ہے۔

تمسری مهم بوعده کادکردگی د که اسکیں اور خراب کام کرسکیں توان کی ننگر انی

مختستی ذمے ہے۔ اور مختسب کو میا ہیے کہ ملی العموم سب کو خراب اور و دی کام کرنے کی مانعت کرے اوراس گرانی کے بیے کسی کاشکا بیت کرنا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی خاص ہینے ورکا ہم خراب کرنے کا عادی ہو جلئے تواستغافہ کرنے پر اس سے مؤاخذہ کرے اگر تاوان ولانے کی صورت ہو تواگر اس شے کی قیمت کسی اندازے پر موتوت ہو تو یہ کارروائی محتسب کے اخذیا دات سے با ہرہے اور بیر قامنی کے ختیا الم میں ہے۔ البند تیمیت کے اندازہ کرنے کی صرورت نم ہو بلکہ اس کی مثل شئے دہنی ہوکہ حس میں اجتہادا ورنزاع نہیں ہو تا تو محتسب کی کا دروائی درست ہے ، اس پرتا وان عائد کرے اور اس جرم کی مزاوے کیونکہ محتسب کا کام ہے کہ وہ حقوق کی تکہداشت کرے اور اس جرم کی مزاوے ۔

حنسب کی مزید ذھے داریاں

موسم خواہ ارزانی کا ہویاگرانی کا فکوں اور ویگراست یار کا نرخ متعین کرنا جائز نہیں سے دیکن امام مالک کی دائے ہے کہ گرانی کے ذما نے بین فکوں کا نرخ مقرد کرنا جائز ہیں۔

الیبی باتوں کی مما نعت ہو حقوق الشراد ر حقوق العباد بیں مشترک ہیں اس کی مثال برسے کہ لوگوں کے گھروں کی طرف حجا بکنے کی مما نعت کی جائے ہے جش خص کا سکا ن بلند مہواس پر اپنی حیبت کی جارد لیواری بنا تا لازم نہیں ہے دیکن یہ لازم ہے کہ وہ سلمان سے لبند مکائی بنائیں کی طرف نہ حجا ہے کہ وہ سلمان سے لبند مکائی بنائیں لیکن اگر المیے بنے ہوئے مکان کے مالک ہوجائیں توکوئی مرج نہیں ہے البند یہ لیکن اگر المیے بنے ہوئے مکان کے مالک ہوجائیں توکوئی مرج نہیں ہے البند یہ سے کہ یہ ذمی سلمان الوں کے مکانوں کی جانب نہ دیکھیں۔

مختسب کی بریمی ذھے داری ہے کہ وہ ذمیوں سے معاہدہ کی تنرالط پوری کرائے مثلاً میکہ وہ اسے معاہدہ کی تنرالط پوری کرائے مثلاً میکہ وہ لباس اور بہیئت میں فرق رکھیں اور معنرست عزیراً اور مضرت علیات اینے مفالک انظہار مذکریں -

اگرکوئی ذخی کسی مسلمان کوگائی دے یا اذمیت بہنمیائے تواس کو منع کسیا بائے اب ایس سے خلاف کرنے والوں کو منزادی مبائے۔ داستے کی سجد دن اور رہام خسجد دن سے امام اگر قرانت تنی طویل کرتے ہوں کہ عام کر دولوگوں سے ہدداشت نہ ہوتی ہوا دولوگوں سے کا دو بادمیں ہرج ہوتا ہوتو السی طویل قرائت سے منع کمیا جائے روایت ہے کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وہم کی فدیرن میں صفریت معاذبی جبائم کی شکایت کی گئی کہ وہ کمبی نمازی معاذبی بی آو آپ نے معارب معاذبی جبائم کی شکایت کی گئی کہ وہ کمبی نمازی معاذبی بی آو آپ نے معارب معاذبی فرمایا کہ

"لئےمعاذ، کیاتم فتنہ پیدا کروگے ؟

لیکن اگرامام طویل نماز پرصانے سے باز نرآئے تو اسے تا دیب نہیں کی جاکے گا البنداسے تبدیل کیا جا سکتاہے اور الساامام مقرد کیا جاسکتا ہے جو بائی نماز پڑھائے۔ اگر قاضی نے اپنے دروازوں پر در بان مقرد کیے ہوئے ہوں اور دادخواہ مقدما لیے کو آئیں اور دہ تصفید نرکرے اور اس کے اس عمل سے قوانین پی خلل پیدا ہور ہا ہو اور دادخوا ہو رہا تب کو آئیں اور دادخوا ہوں کو تقصان انھانا پڑر ہا ہو تو محتسب بغیر فرق مراتب کا خیال کیے الیے اور دادخوا ہوں کو تقصان انھانا پڑر ہا ہو تو محتسب بغیر فرق مراتب کا خیال کیے الیے قامنی کو متنبہ کرسکتا ہے کہ وہ اپنے فرائعن عمدہ طریقے پر انجام دے اور ان میں کو آئی در کے۔

بیان کیابا ناہے کہ بنداد کے متحت ابرائیم بن بطی ، ابوعمر بن حماد کے متحان سے گزدے جواس وقت قامنی القصاق کھے۔ ابہوں نے مینظرد کیما کرمقد مات کے بیمی گزدے جواس وقت قامنی القصاق کھے۔ ابہوں نے مینظرد کیما کرمقد مات کے بیمی کے آتے والے لوگ ان کے انتظاری ون پر شصے تک ان کے وروازے پر میں کے آتے وال کو بلواکر قامنی سا حب کو پیغام ہمی باکہ اہل مقد مات کی سماعت میں دمعوب میں مسیقے ہوئے ہیں آپ یا تو با ہر آگر لوگوں کے مقد مات کی سماعت فرمائیس یا ہی مفد دبیان کر کے لوگوں کوکسی اور وقت آنے کی ہوا میت کریں۔

اگرکسی غلام کا آقاس سے اس قدر زیادہ ہندمرت ہے کہ دہ انجام دینے سے قاصر ہوتو جب نے سے قاصر ہوتے اور اگر وہ قاصر ہوتو جب نکسے غلام استغاثر مذکر ہے مسروٹ نصبحت کے طور پر دو کے ادر اگر وہ شکا بہت کرے توکیر ختی سے مما نعیت اور تنبیبر کرے۔

مولیٹی سے مبی نا قابل برداشت کام لینے سے روکنا چاہیے اور بغیرسی شرکایت

کے اس کا متر باب کرنا جا ہیں۔ لیکن اگر مالک یہ دعوی کرے کہ اس کے مولیثی اس قدر کام سے بنتی ہیں میں اگر مالک یہ دو ان سے نے دیا ہے تو محتسب اس امر کا امتحان کر مکتا ہے۔ اگر میر اس کے بیا اسجاد کی ضرورت ہے لیکن اس معاملے کا تعلق ہج دی کہ دواج سے علوم ہو مکتا ہے۔ نیز یہ کہ محتسب کو اجتہاد عُر فی کی مانعت ہے۔ نیز یہ کہ محتسب کو اجتہاد عُر فی کی مانعت ہے۔

اگر غلام کویرشکایت ہوکہ اس کا آقا اسے کھانا کیڑا ہمبیں وینا تو محتسب آقاسے بازئرس کرے اسے دینے کی ہرا بہت کرے لیکن آگر غلام کی شکایت برہرو کہ آقا اسے کھانا کیڑا کم دینا ہے تو بیسئلہ مختسب کے دائرہ اختیاد سے باہر کا ہے کیونکہ مقدار سے تعیق کے جائرہ اختیان کے مطلق دینا تو منصوص ہے گرکسی تعیق کے میں مقدار کا تعین منصوص نہیں ہے۔

ملا توں کوکشتیوں میں آننا سامان لا دنے اور مسافر مواد کرنے کی ممانوت کی میائے حس سے شتی کے ڈوب ہانے کا اندلیٹر ہو۔ اسی طرح طوفانی ہوا میں بھی شتی رانی کی اجاز نہ دی جائے کشتی میں اگر سرد اور عورتیں دونوں سواد ہوں تو درمیان میں بچردہ ڈلوا دیا جائے اور وسعت ہونے کی صورت میں عورتوں سے بیے منروریات کی میگر کھی نبوادی جائے۔

اگرعام بازادیں کوئی وکا ندار الیسا ہوجوسر دے عور توں سے معاملر کرتا ہوتو محتسب تعقیق کرے اگر نیک بہتر ہو تعقیق کر سے اور اگر ایک بھی کر دار کا مالک بنہ ہو تواسے سرزنش کر سے اور ان سے معاملہ کرنے کی نما نعت کر دے اور ایک سائے کے مطابق ایسے کرکا ندار کوعور توں سے خرید و فردخت کی مما نعت محتسب کرے اور است مطابق ایسے کو کا ندار کوعور توں سے خرید و فردخت کی مما نعت محتسب کرے اور است منزام محکم کے لیس سے دے اس سے کہ اس کا بیغل زنا کے توابع بیں سے ہے۔

راستے میں اگر الببی مرکانیں موں جن سے گزرنے والوں کو تکلیف سینج بہت تو تو محتسب ان کا نوں کو تکلیف سے تبیہ ہوتو محتسب ان کا نوں کو موٹو وسے اور بیا قدام استفاثہ میرمو تو دن ہے۔ کی دائے بہ ہے کہ استفاثہ میرمو تو دن ہے۔

مجنت کے درسیان میں ترسم کی میرکی خوامسجد می کیوں نہ ہو

مانعت کردے کیونکر داستے بیلنے کے لیے ہوتے ہیں عمارتمیں بنانے کے لیے ہیں ہوتے۔ ادر اگر کوئی داستے میں تعمیر کردے ہے تو اس کو منہ دم کرا دے۔

اگر صرورت سے وقت کوئی شخص ا بہا عمارتی سامان مٹرک پر ڈال دے اوراس کومبلدسی وہاں سے متنقل کر دے اس طرح کہسی کوگزدنے میں تکلیعت و دیٹوادی نہ ہو تواسے اس کی اجازمت سے نسکین اگرگزد نے والوں کو ٹکلیعت ہوتو محتسب اسے ایسا کرنے سے ددک سکتا ہے۔

مین مکم چینے نکالنے ، پینقے بنلنے ، پرنا ہے نگانے ، نالیاں بنانے اور گھوں سے باہرنعنول شیاء ڈالے کے گڑھے بنانے کا ہے کہ اگرکسی کو تکلیمت و نقصان نر ہو تواجا ذت ہے ورنز نہیں ہے۔

اور اس نقعان کے ہونے یا نہونے کا نیصلہ محتسب ابنے احبہاد سے کر بیگا،
کیونکر پر اجتہاد عُر فی ہے شرعی نہیں ہے کہ اس کی اصل کا حکم شریعیت سے تا بت ہوادر
اجتہاد عر فی وہ ہے کہ اس کی اصل کا حکم عرف برمبنی ہو۔ اور ان مور توں بی جن می متسب
کا اجتہاد قابل قبول ہے ان سے بی فرق بخوبی واضح ہو جا تا ہے۔

اگرکسی ملوکر ذمین میں یاکسی مباح زمین میں مُردوں کو دفن کر دیا گیا ہوتو مختسب مردوں کو دفن کر دیا گیا ہوتو مختسب مردوں کو دہاں سے کسی اور عگر منتقل کرنے کی اجازیت مذو ہے لیکن اگر خصسب کردہ زمین میں مردے دفن کر دیئیے گئے ہوں توزمین کا اصل مالک انہیں منتقل کراسکتا ہے لیکن اگر نمین میں سیلاب یا تنی آجائے تو بھر مردوں کے ختنقل کرنے سے بادیے میں اختلافت ہے۔ ذہیری جا نراور دیگر فقہاء ناجا نرکھتے ہیں۔

منسب کومپاہیے کرانسانوں کوادر مبانوروں کوخصی بنانے سے دوکے ادراگر اس علی سے قعمامی یا دبیت لاذم آجائے تو وہ مساحب حق کود لائے ۔ لیکن اگران علط بیں انساد اور نزاع کی موردت ہوتو ما کم فیصلہ کرے۔

معسب کوم ہے کہ سیاہ خضاب کے استعال کر منوع قراد دید کے ابدن عہابہ بن کا متعمل میں معالب استعال مائنے ہے۔ اور معن عود توں کی خاطر سیاہ خضاب استعال

کرنے والوں کو تادی برزو ہے دہیں اور تھم کا ضناب ہم جال جا کرے اور اسطرے
کہانت اور کھیلوں کے ذریعے سے کسب معاش کی محافیت کرے اور اسطرے
لین دین کرنے والوں کو سرزنش کرے ۔ یہ بیان زیا دہ طویل ہوسکت ہے اس بیے کہ
منگرات (خلط اور ناروا کام) تو بے شماری ہم نے مختصر ابو ایس ذکر کر دی بیاں
کا خمشا یہ ہے کہ ان اسکام برخوب روشی پڑ بہائے کیونکہ استسیاب عدام سل دین
داسلامی نظام ، کی اساس ہے ، بی درم ہے کہ دور اوّل خلااور امام اس کام کے فوا کہ
کے پیش نظر اور اس بر لمنے والے قواب کی خاطراس فریعنہ کوخود ہی انجام دیتے تھے لیک
میب بعد کے سلیان یا دشا ہوں نے اس فرض کو خود ترک کر دیا اور دوسرے لوگوں کے
سرب بعد کے سلیان یا دشا ہوں نے اس فرض کو خود ترک کر دیا اور دوسرے لوگوں کے
سوالے کر دیا تو یہ فریعنہ دشورت ستانی اور کھانے کی اس نے کا دھندا بن کورہ گیا اور
لوگوں کے دلوں سے احتساب کی عظمت اور بہیبت باتی رہی ۔ مگر یہ اصول مرتظر کھنا
جا ہیے کہ اگر کسی قانون اور منا بطے پڑھل نر ہور ہا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوناکا ہی کا کمر ساتھ موگیا ہے ۔

نقہائے کرام نے استساب کے اسکام بیان کرنے ہیں نامناسب بے توجہی اور بے استفائی برتی ہے لیکن کم نے اس کتاب میں ایسے بیٹیٹر میبا صف مجمع کر دیتے ہیں جن کو مام طور بریا تو نقہاء نے بیان ہی نہیں کیا ہے یا بیان کیا ہے توبہت اختصاد سے ساتھ ذکر کیا ہے۔ بہر حال بم نے اس کتاب میں اس کی تلاتی کردی ہے۔

آخرمی بین التّسبحاندُ سے دعاکہ ناہوں کہ وہ ابنی شیئسٹ ادرسرمنی اور ابنی مدد اورکم سے ہماری اس کا وش کو قبول فرمائے۔ دہی ہما دسے بیے کا فی اور بہتر دکیل ہے۔

## إيمان افروز معلومات افزانتي طبوعات

| نقىيىرورولىنىمدىرىنىلەلانى                                  | نتخابة بسرآن ميغوارتغاليه                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ٥ در رقب ران                                                | <ul> <li>قرآن مجبد کی حیرت انگیزیا معیت</li> </ul>     |
| o تفهیم تحدیث                                               | 🔾 شاه عبدالقاؤر كي قرآن فبهي                           |
| ن اناديث رسول مسيدها دعي                                    | ۰ مکست نبوئی 🔾 🔾                                       |
| ·                                                           | <ul> <li>مناز،دین کا ایک جامع عنوان</li> </ul>         |
| نونمُ صحائبًا و آفامت بين ،                                 | و دعوت إسلامی اوراًس کے                                |
| <ul> <li>الكرى زبرت كياج مقاض _ والاربيط القرضاؤ</li> </ul> | السول وآداب                                            |
| نهودیت ،قرآن کی رفتنی میں مبلکریم ہار کیہ                   | o انسان اور کائنات                                     |
| ۰ ابسامی تهندیدگی<br>تنهیم حدید<br>تنهیم حدید               | <ul> <li>کائنات کی تین عظیم علیم قیمتیں ۔۔۔</li> </ul> |
| تىنېيىم <i>جىر</i> ىد                                       | نداکی، ستی 🔻 🔾                                         |
| ۰ اسلامی تعلیم اوراس کی }<br>سرگذشت }<br>سرگذشت             | o فطری نظام معیشت                                      |
| مركذشت \ الترفيد مع الدين<br>مسركذشت                        | 🔾 ماد <i>ىت اوررو مانيت</i>                            |
| مولانامودووئی کے منزولیر }<br>ابرطارق کیائے<br>حِقد دوم     | <ul> <li>انسانی جبتوں کامطابعہ ۔۔۔</li> </ul>          |
|                                                             | ن خاندانی استوکام                                      |
| ن اسلام کا فوصاری قانون احتدامی دانشارو شید                 | o دوغظیم فتنے                                          |
| ن قانلنه حق این عبد نشکور                                   | ا المامت دین اورانیا گھر شیار نه نعر بدی               |
| 1 , - ,                                                     |                                                        |
| ىشاز دى <sub>ل</sub> ائوت لمىشد                             | اِسلَامِکْ بِبلَیْد<br>۱۲-۱ی ث مالم مارک               |
| بيث، لا ورايا كستنان )                                      | ۱۳- ای ست و عالم مار ک                                 |

= شاخ: - الكريم حاركيث، أرد و ما ذار - الاسود =

|                                        | 100 Cail 6 100 / 311 9 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * (                                    | لمت وانائی کاخرانه فکرافروزگتابی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | ملای نظام زندگی اوراس کے بنیادی تصورات سنداوالا علی و ویک اوراس کے بنیادی تصورات سنداوالا علی و ویک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | • تعنیت ایسی حیلیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | <ul> <li>رسائل ومسائل حبته اول تا جارم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | اسلامی تهذیب اوراس کے انسول دمبادی ،، • واسول دمبادی ،، • واسول دمبادی ،، • واسول درای مبادل درای درای و مبادل درای درای درای درای درای درای درای درای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | ادبيابت مودودي في المنظم المنظ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | م مکاتیب سیدالوالاعلی مو دووی ًاقل - دوم عاصم نعانی<br>در ایم است میراندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | • اسلام اورجد بدما وی افکار ممد تنظب<br>• اسلام کا نظام تربت س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | وتوحيب مراور شرك د ندابب كا تفابل مطالعه) ستيد ها مرملي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | اسلام ايك نظر من ياملاي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | اساس دین کی تعمیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ************************************** | • دین کافرآنی تقسور ، « فرنستان کافرآنی تقسور ، « فرنستان کافرآنی تقسور ، « فرنستان کافرآنی<br>• فرنسینیهٔ آقامرتِ دین ، « فرنستان کافرانی کافرانی کافرانی کافرانی کافرانی کافرانی کافرانی کافرانی کافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XXX **-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | م مجابد کی ازان حن البناشهید .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | )\$\frac{1}{2}\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\}\$}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} |
|                                        | فكرى تربنيت سمية بم تفاضي دُاكْرُريس العرضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | • اسلام بیر ملال وحرام "<br>• اسلامی تهذیب سے چند درخشال میلو مصطفے سامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| *                                      | معن کی مردیب سے مبدر درسان بہتو ۔۔۔۔۔۔ سے ب ی فرد افرار الی مہمی فرد مرد افرار الی مہمی ۔۔۔ برد فرید افرار الی مہمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | یباری کے بیاغ آباد شاہ پوری<br>پہاڑی کے بیاغ آباد شاہ پوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | • لازدا الصيمتير مامم نعماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | إِسْلَامِكُ بِبِلْيُكِيشَازُ (بِإِيُونِ) لَيْتُدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | ۱۱ دای شاه مالم مارکیث ، فاجور (ماکستان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## خوابین اور بجوّ کے لیے سبق اموز، کردارسے ارتبی کتابیں

| 🗨 سنيادين اول دوم نسنوسين أم الصابل في                      | و اون دوم الرف الدام ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🕡 ، سوم بهارم مصحید بوسف بسلاحی                             | وسول اكرم كالميشي كوئيان مائي فيرآبادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| و روشن ستایسے                                               | 🕥 حضرت خدیجیته الکبری »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 🕡 رسول التيديميها يسيسانتي بأرخير آبادي                     | رغ<br>۞ حضرت عائشة صديفية »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 🕥 مجام دخواتينسيداخة روسني                                  | حضرت عمرتانی منسوت عمرتانی منسوت عمرتانی منسوت عمرتانی منسوت میرتانی میرتا |
| 🗨 شهسوار دنوآیین کی بانبازی 🖟 اتم سعید                      | € بٹروں کی مائیس ″                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مارسے نغمے اول دوم فانسر سین م اسے ایل ا                    | ﴿ بِشُرُولَ كَالْجِينِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ( بچ ک کےسٹے نلمیں )                                        | € بنت ِ اسلام َ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 🗨 گریاکی ظمیسمتین طارق                                      | 🕥 مرطع ( سیحے واقعات ) "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>الجيه فظييس ١٥ ل ١٥ در دوم ١٠ شير آبادى</li> </ul> | ﴿ واناحسكيم"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 🗨 طفلستان 🕳                                                 | ی سیجانیانے ″                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابن لطوطه كابيا                                             | 🝙 ميمول كي سي (اصلاحي ناول)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 🕡 طویلے کی بلا                                              | © شهزادهٔ توحید «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 🔵 امرود بادشاه                                              | ⊚ ولي كاسايه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 🌒 مهمان ترکیجد                                              | ⊚ گڑیا کا وعظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul> <li>بے وقوت کی تکاشس</li> </ul>                        | 🕥 مرورنا دال "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| د منفوم کہانیاں)                                            | € بجونے جتیا ۔۔۔۔۔۔ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

السال من بالمبال المبارية الم



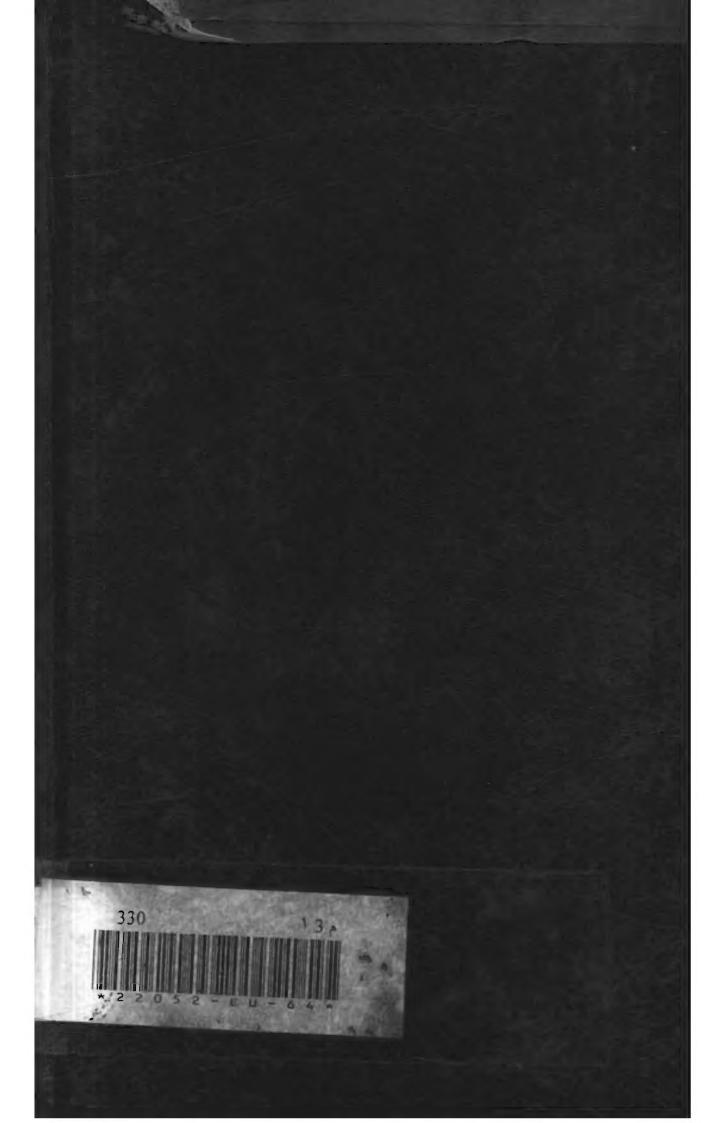